فکر پرو برزاور قر آن (علّامه غلام احمد پرویز کی قرآنی بصیرت کاعلمی جائزه)

حيررعلي

ebooks.i360.pk

# جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں۔

نام كتاب: فكر پرويزاور قرآن

مصنف: حيدرعلي

سنِ اشاعت : 2008ء

اہتمام :

مطبع :

تعداد:

قیمت :

آن لائن ورژن: ebooks.i360.pk

# انتساب

زندگی میں اپنے بہترین دوستوں محمد شاہد پرویز اور محمد انٹرف مغل کے نام

| صفحتمبر | ابواب               | صفحتمبر | ابواب                 |
|---------|---------------------|---------|-----------------------|
| 140     | حضرت ابراہیمٌ       |         | بإباول                |
| 140     | آ گ کا ٹھنڈی ہونا   | 9       | قرآن فهمي             |
| 143     | پرندوں کا زندہ ہونا | 9       | ترجمه                 |
| 149     | حضرت داؤة           | 16      | ماده                  |
| 151     | حضرت سليمانً        | 26      | تصريف آيات            |
| 159     | حضرت يونس ً         | 45      | دین اور مذہب کا فرق   |
| 162     | حضرت عيسي           | 51      | قرآنی اصطلاحات        |
| 173     | يبدائش سي           | 81      | تضاد                  |
| 190     | معجزات              | 92      | مضحكه خيز طرزا ستدلال |
| 192     | وفات                |         |                       |
| 193     | أبجرت               |         | بابدوم                |
| 197     | رفع الى انساء       | 101     | مجازى مفهوم           |
| 206     | نزول مسيح           |         |                       |
| 208     | حضرت فحمر الم       |         | بابسوم                |
| 215     | وا قعه معراج        | 118     | معجزات                |
| 218     | شق القمر            | 118     | عصائے موتی            |
|         |                     | 123     | ساحرین سےمقابلہ       |
|         | باب چہارم           | 125     | سمندرکا بچشنا         |
| 220     | قانون               | 137     | قتلِ ابناء            |

| صفحتمبر | ابواب                    | صفحتمبر | ابواب                         |
|---------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| 348     | قیام                     | 225     | عالم خلق _عالم امر            |
| 350     | قیام<br>رکوع             | 232     | كلمةالله سنةالله              |
| 353     | سحبره                    | 238     | لو شآءالله ۗ                  |
| 362     | ; <i>کر</i><br>تبیچ      | 240     | ماشآءالله                     |
| 366     | التبيج                   | 242     | ان شآء الله ً                 |
| 371     | صلوة                     | 244     | منيشآء                        |
| 386     | صلوة اورفحشاء ومنكرات    | 256     | وعا                           |
| 387     | موجوده نماز تفرقه كامظهر |         |                               |
| 388     | جزئيات                   |         | ا باب پنجم                    |
|         |                          | 265     | باب پنجم<br>معاثی نظام        |
|         | بابهفتم                  | 265     | رزق کی ذمه داری نظام مملکت پر |
| 389     | هنرش نيز بگو             | 290     | ز مین کی انفرادی ملکیت        |
| 389     | تصوف                     | 297     | ارض الله الله                 |
| 393     | ختم نبوت                 | 300     | وصيت، انفاق، صدقات            |
| 396     | حديث                     | 306     | معاوضه محنت كا                |
|         |                          | 310     | قلِ العفو                     |
| 400     | نقدامتياز                |         | ĺ                             |
|         |                          |         | اباب شثم                      |
|         |                          | 316     | صلوة (نماز)                   |
|         |                          | 341     | عبادت                         |

### تمهيد

المدللة، آج میں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہور ہاہوں ۔اس کام کی پیمیل اللہ تعالی کی مدد اور دوستوں کے تعاون کی وجہ سے ممکن ہوسکی ہے۔ میں نے قریباً دس سال فکر برویز کی نشروا شاعت میں گزارے۔ پرویز صاحب سے میرا تعارف 1989ء میں ہوا۔ جب میں نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرناشروع کیا۔اور پھر میں نے یا قاعدہ طور پران کے (ویڈیو) دروس میں حانا شروع کیا۔جس کا اہتمام مقامی بزم طلوع اسلام کر رہی تھی۔لیکن کتب کی پہنسیت پرویز صاحب کا اندازتقر برزیادہ مسحور کن تھا۔ضمناً عرض کرتا چلوں کہاس وقت مختلف دوستوں کے ساتھ بحث کی ششتیں ہوا کرتی تھیں ۔ا تفاق سے ایک دوست کارابطہ جامعہ سلفیہ کے بچھ غیرملکی طلباء سے ہوگیاان سے اکثر دینی موضوعات پر گھنٹوں بحث ہوا کرتی تھی۔اور کت کا بھی تبادلہ ہوا کرتا تھا۔ایک دن ہم نے ان طلباء کو پرویز صاحب کا درس سنوایا۔اور درس کے اختتام پر ہم نے کہا کہ اب بحث کا آغاز کریں۔مگران دوستوں نے کہا کہ'' پرویز صاحب نے ہمیں بینا ٹائز کر دیاہے۔'' اں وقت فکر پرویز کی بنیاد پر تیج عملی تح یکیں موجود تھیں ۔جن میں سے میراتعلق 'اقراء' سے ہوگیا۔جس نے بعد میں تین تح یکوں کےادغام سے المسلمون' کے نام سے کام کا آغاز کیا۔میری زندگی کافکری موڑ اس وقت آیا جب تحریک کے اندرنماز کےمسلہ نے شدت سے سر اٹھایا ۔ اور اس پریا قاعدہ طور پرنشستوں کا آغاز ہوا۔ تو تباری کے دوران میں نے مختلف موضوعات کامطالعه نثر وع کیااور ٔ عمادت ٔ کےموضوع پر جب قر آنی آیات کواکٹھا کیا تو میں سوچ میں بڑ گیا۔ کہ ہم توعیادت کواللہ کی محکومت اوراس کے قوانین کی اطاعت ہی ہمجھتے تھے۔ مگر جب قرآن نے بہ الفاظ استعال کئے قَالَ اَفْتَعْبُدُوْ نَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لاَ يَضُونُ كُمْ ۵ أُفِّ لَكُمْ وَ لِمَا تَعْبُدُو نَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ ۵) (67-66-20) وضرت ابراہیم ً) نے کہا کیاتم اللہ کو چپوڑ کران کی پرستش کرتے ہوجو تہہیں نہ کوئی نفع پہنجا سکیں اور نہ کوئی نقصان (تکلیف)۔تف ہےتم پراوران پر جن کی تم اللّٰہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے'' من دون اللہ کے الفاظ نے عمادت کےمفہوم کو واضح کر دیا۔ یعنی جیسی عمادت

بتوں کی کی جاتی تھی ، ویسی ہی اللہ تعالی کی کرنے کا زور دیا جارہاہے۔اس کے بعد میں نے قرآن کریم کا با قاعدہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میری فکر کا زاویہ °360 پر گھوم چکا تھا۔اوراس کے ساتھ ہی میں نے نماز میں با قاعد گی پیدا کرلی اوراللہ تعالی کے حضور تو ہدکی۔

6

2008ء ہیں میں نے با قاعدہ طور پر پرویز صاحب پر تقید لکھنا شروع کی۔اور حافظ محمد یوسف صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ چونکہ تم اس فکر سے عرصہ دراز تک وابستہ رہے ہو۔اس لیے تم جو بھی لکھو گے اس میں باقی لوگوں کی بہ نسبت تمہاری بات زیادہ وزنی ہوگ۔ اس طرح میں نے مختلف دوستوں سے پرویز صاحب کی کتب لے کر دوبارہ سے ان کا مطالعہ شروع کیا۔اوران پر تقید لکھتار ہا۔اس عرصہ میں معاش کے سلسلہ میں اڑھائی سال تک سعود سے مقیم رہا۔ جہاں اس کا م کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگاسکا۔اس کے بعدوا یسی پر میں نے تقید لکھنے کا فیصلہ منسوخ کیا۔ یونکہ میں نے تمجھا کہ آخر بیلوگ تعداد میں ہیں ہی کتنے کہ ان پر پچھ کھھا جائے ۔لیکن منسوخ کیا۔ یونکہ میں نے تمجھا کہ آخر بیلوگ تعداد میں ہیں بی کتنے کہ ان پر پچھ کھھا جائے ۔لیکن دوبارہ حافظ محمد نوسف صاحب کی رغبت پر کام کا آغاز کیا۔ کام خاصا کھن تھا ،اور معاشی معاملات سے فراغت کے بعد بہت ہی کم وقت دستیا بھا۔لیکن رفتہ رفتہ میں نے بیکا مکمل کرلیا۔اس کے بعد کام طمد زیادہ تھی تھی تھی نظر ثانی کا۔اس کے لیے میرے ذبی میں دوشخصیا ہے تھیں کہ جن میں سے ایک ،اس کام پر نظر ڈال دے اور جھے تھی ہوجائے کہ فکری اعتبار سے میرے کام میں بھی سے عرصہ دراز سے دابط نہیں تھا۔ مگر قدار قی صاحب اور جناب افتخار میں مصاحب ۔افتخار صاحب سے عرصہ دراز سے دابط نہیں تھا۔مگر قدار قی صاحب اور جناب افتخار میں میں انہوں نے مسود ملاحظ کیا۔اور میر کی مزیر ان سے دوبارہ دران ہے وہ تھے جناب عبید الحمد خوارد پر ان سے دوبارہ دران طبح ہو گیا۔اور پھر فطرت نے ایساسبب پیدا کیا کہ ضروری کام کے سلسلہ میں ان کوفیصل آباد میں دن تک قیام کرنا پڑا۔اس دوران میں انہوں نے مسودہ ملاحظ کیا۔اور میر کی مزیر بیر حوصلہ افزائی کی اور درا ہمائی کی۔

اور پھر جناب افتخار تبسم صاحب کی کاوشوں سے محتر م امتیاز صاحب نے اس کتاب کی اشاعت کا بارا ٹھایا۔اور پروف ریڈنگ بھی کی۔اور ساتھ ہی میری تحریر پر تنقیدی نوٹ کھے۔ جن کواس کتاب کے آخر میں من وعن شائع کیاجار ہاہے۔

میری بیرکاوش کیلانی صاحب اور قاتمی صاحب سے کچھ مختلف ہے۔ کیونکہ اس میں الفاظ یا جملوں پر کیٹنہیں کی گئی۔ بلکہ نصورات اور اساسات پر تنقید کی گئی ہے۔ اور اس کو خالص

قرآن کریم کی بنیاد پررکھا گیآہے۔ چونکہ پرویز صاحب کا بید عوی رہاہے کہ اگر کوئی فردان کی فکر پرقرآن کریم سے کوئی دلیل لاتا ہے تو وہ فوری رجوع کرلیں گے۔ اب پرویز صاحب تو دنیا میں نہیں رہے۔ اس لیے تبعین پرویز سے گزارش ہے کہ وہ اپنی فکر پر دوبارہ سے تدبر کریں اور میرے اٹھائے گئے نکات کا قرآن کریم کی روشنی میں جواب دیں۔ یا پھراس کوقبول کر کے فکر پرویز سے تائب ہوجائیں۔

6

میری پرویز صاحب سے کوئی ذاتی مخاصت نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے مجھے سکھا یا ہے
کہ کوئی بھی بات یا نظریہ سامنے آ جائے تواس کی پر کھ صرف اور صرف قر آن کریم ہی کی روشنی میں
کرنی ہے۔ اب میں نے ان کی فکر کو ہی قر آن کریم کی روشنی میں پر کھا ہے۔ ان کی تعلیم نے مجھے
قر آن کریم کے بہت قریب کردیا ہے۔ اور غیراز قر آن چیزوں سے بہت دور کردیا ہے۔ اسی لیے
میں نے آخری باب ان کے نام کیا ہے۔

آخرمیں پرویز صاحب کے الفاظ میں ، اگر میری اس کاوش سے کسی ایک فرد نے بھی فکر پرویز جھوڑ کرخالص قرآن کی تعلیمات کو قبول کر لیا، تو میں سمجھوں گا مجھے میری عرق ریزیوں کا صلیل گیا۔

ح**یدرعلی** فیصل آباد ستمبر 2008ء

بإباول

# قرآن جمي

ہم سب سے پہلے علامہ غلام احمد پرویز کے قرآن کریم سجھنے کے انداز کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کا انداز دیگرا کا ہرین امت کے انداز سے بالکل مختلف ہے لیکن نیا نہیں۔ تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو پرویز صاحب کا کام آئمہ معزلہ کے سلسلہ کی ایک گڑی ہے اور برصغیر میں اس انداز کے کام کا آغاز سرسیداحمد خان نے کیالیکن پرویز صاحب نے اسے تحریر وتقریر کے ذریعے تکمیل کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ سرسیداحمد خان کا بنیادی نقط نظریہ تھا کہ تمام کا نئات work of God ہے ان کو کر میں معاول کی جگڑ بندیوں پر شمنل ہے اور اسے بعیداز تضاد ناممکن ہے۔ چونکہ سلسلہ کا نئات علت ومعلول کی جگڑ بندیوں پر شمنل ہے اور اسے بعیداز عقل چیز وں سے کوئی کلام نہیں۔ اس لیے انہوں نے یہاصول متعین کرلیا کہ قرآن کریم میں کوئی میں کوئی بیان کیا جائے کہ وہ عقل کی کسوٹی پر پورا پورا اور ااتریں۔ اس اصول کو پرویز صاحب نے مرتظر رکھا اور اسی کے مطابق ہی قرآنی تعلیمات کو بیان کیا۔ قرآن فہمی کے سلسلہ میں پرویز صاحب نے چند اصول متعین کئے ہیں ہم ایک ایک کر کے ان کا حائزہ لیں گے۔

#### تزجمه

پرویز صاحب کا تصور ہے کہ قر آن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جاسکتا۔اس کا صرف مفہوم بیان کیا جاسکتا ہے۔اس لیے قر آن کریم مروجہ تراجم سے بھھ میں نہیں آسکتا۔اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں

'' کتب احادیث و نفاسیر کے بعد تراجم کی طرف آیئے۔اردو کے موجود تراجم میں شاہ عبدالقادر ّ کا ترجمہ متند ترین سمجھا جاتا ہے۔اس ترجمہ کا انداز اس قسم کا ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْ قَدْ نَارًا ﴿ فَلَمَّا آضَا ٓ نَا مَا حُوْلُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمْتٍ لَا يُبْصِرُونَ ٥ صُمِّ بُكُمْ عُمْيَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٥ لا اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَا آعِ فِيْهِ

فكريرويزاورقرآن \_\_9\_ قرآن فنهي

ظُلُمْتْ وَّ رَعْدُوَ بَرْقَ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ <sup>ط</sup>ُ وَاللَّهُ مُحِيْطُ ۚ بِالْكُفِرِيْنَ ۵ (19-2/17)

مثال ان کی ہے جیسے مثال اس شخص کی جلاوے آگ۔ پس جب روش کیا جو کچھ گرداس کے تھا، کے گیا اللہ روشنی ان کی اور چھوڑ دیا ان کو بھ اندھیروں کے نہیں دیکھتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں پھر آتے ۔ یا مانند مینہ کے آسان سے بھی اس کے اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجل کرتے ہیں انگلیاں اپنی بھی کا نوں اپنے کے کڑک سے ڈرموت کے سے۔اور اللہ گھیرنے والا ہے کا فروں کو۔

اس ترجمہ پر تقید مقصو ذہیں الیکن یہ تو واضح ہے کہ جب ایک تعلیم یا فتہ نوجوان اس کی شکایت کرے کہ اس ترجمہ سے قرآن کا مفہوم اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی بیہ بات الی نہیں جس پر اسے چھڑک دیا جائے۔ اس پر تو جہ دینا ضرور کی ہے۔

## ترجمه مفهوم كوواضح كربهي نهيس سكتابه

حقیقت ہے ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ، خواہ وہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کیوں نہ ہو، قرآنی مفہوم کوواضح کرہی نہیں سکتا۔۔۔ حتی کہ اگر قرآن کریم کے الفاظ کی جگہ، خود عربی زبان کے دوسرے الفاظ رکھ دینے جائیں تو بھی بات کچھ سے کچھ ہوجائے گی۔ قرآن کریم کا انداز اور اسلوب بالکل نرالا ہے۔ بیا بنی مثال آپ ہے۔الفاظ تو اس کے عربی زبان ہی کے ہیں المیکن ان میں جامعیت اس قدر ہے کہ نہ ان الفاظ کی جگہ دوسرے الفاظ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ترتیب میں ردو بدل کرنے سے وہ بات باقی رہ سکتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے ترجمہ میں اس کا پورا پورا مفہوم آنہیں سکتا۔ اس باب میں امام ابن قتیبہ آلا متوفی 728ھ) کتاب القرطین میں عربوں کے مفہوم آنہیں سکتا۔ اس باب میں امام ابن قتیبہ آلا متوفی 928ھ) کتاب القرطین میں عربوں کے مفہوم آنہیں سکتا۔ اس باب میں امام ابن قتیبہ آلا متوفی 928ھ) کتاب القرطین میں عربوں کے مفہوم آنہیں سکتا۔ اس باب میں امام ابن قتیبہ آلا متوفی 928ھ) کتاب القرطین میں عربوں کے مفہوم آنہیں سکتا۔ اس باب میں امام ابن قتیبہ آلا متوفی 928ھ) کتاب القرطین میں کو بوں کے مفہوم آنہیں سکتا۔ اس باب میں امام ابن قتیبہ آلا متوبی کے تو کہ میں امام ابن قتیبہ آلا میں کو بوں کے توبیل کی خصوصیات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

'' قرآن کریم کانزول، ان تمام اسالیب کلام کے مطابق ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ترجمہ کرنے والوں نے انجیل والاقرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں ( کماحقہ ) نہیں کرسکتا، حبیبا کہ ترجمہ کرنے والوں نے انجیل کا ترجمہ سریانی زبان سے حبثی یارومی زبان میں کرلیا تھا، ایسے ہی زبوراور تورات کے تراجم کی وہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_10\_\_ قرآن فنهي

وسعت نہیں جو عربی زبان میں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھئے کہ اگر آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہیں وَ اِمَّا تَحَافَنَ مِنْ قَوْم خِیانَةً فَا نَبِنَهُ الْمَائِيةِ مُ عَلَى سَوَ آئِ طُ (8/58) تو آپ قیامت تک ایسے الفاظ مہیانہیں کر سکتے جوان معنوں کوادا کر دیں جواس آیت میں ودیعت ہیں بجز اس کے کہ آپ اس نظم و ترتیب کوتو ٹر کرالگ الگ چیزوں کو ملائیں اور جو چیزیں اس میں ودیعت کی گئی تھیں انہیں اس طرح ظاہر کر دیں ، اور یوں کہیں کہ '' اگر تمہارے درمیان اور کسی قوم کے درمیان صلح اور معاہدہ ہو، اور تمہیں ان سے خیانت اور نقض عہد کا اندیشہ ہو، تو پہلے انہیں بتادو کہ جو شرائط تم نے ان کے لئے منظور کی تھیں ، تم نے انہیں تو ٹر دیا ہے ، اور اس کے ساتھ ہی ان کے خلاف اعلان جنگ کر دوتا کہ تم اور وہ دونوں نقض عہد کوجان لینے میں برابر برابر ہوجاؤ۔'' ایسے ہی قر آن کریم کی ایک دوسری آیت ہے۔

فَضَرَ بْنَاعَلَى اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ٥ لا (18/11)

اگرآپ چاہیں کہاس مضمون کوکسی دوسری زبان کے الفاظ میں منتقل کر دیں تواس سے وہ مضمون قطعاً نہیں سمجھا جاسکے گا جوان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگرآپ بیر کہیں کہاس کا ترجمہ بیہ ہے کہ''ہم نے انہیں چندسال تک سلائے رکھا'' تواب بھی آپ نے مضمون کا ترجمہ توکر دیا، مگرالفاظ کا ترجمہ نہیں کرسکے۔

ایسے ہی قرآن کریم کی تیسری آیت ہے

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُ وَابِأَيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ وَاعَلَيْهَا صُمَّا قَ عُمْيَانًا ٥ (25/73)

اگرآپاس آیت کا ترجمہاس کے الفاظ کے مطابق کریں گے تو وہ ایک معلق بات بن جائے گی۔اوراگر آپ یول کہیں گے کہ'' وہ لوگ اس سے تغافل نہیں برتے'' تو اس سے آپ نے مضمون کو دوسر سے الفاظ میں اداکر دیا ہے۔ ترجمہ نہیں کیا۔ (قرطین جلد دوم صفحہ 163)

### ایک منتشرق کی رائے

یہ توا پنوں کی رائے ہے۔غیروں میں سے بھی جس نے قر آن کریم کا مطالعہ بنظر غائر کیا ہے وہ اسی نتیجہ پر پہنچا ہے کہ قر آن کریم کا ترجمہ ( کماحقہ ) کسی زبان میں نہیں ہوسکتا۔مشہور

فكريرويزاورقرآن 11 قرآن فنهي

حقیقت ہے ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہوہی نہیں سکتا۔۔۔جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ وحی کی زبان ہیں مختلف ہوتی ہے۔۔۔۔ قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کروتواس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے نظر بی زبان کے نتراشے ہوئے گینوں کے گوشوں کوجامع طور پرسامنے لانے کے بجائے ، مترجم اپنے وضع کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جواصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کومقید کردیں گے۔ الی آیات میں ، جن عام واقعات یا قوانین واحکام مذکور ہوں ، ترجمہ کا پنقص شاید زیادہ نقصان رساں نہ ہو، لیکن ، بایں ہمہ، جو مدّو جزر ، جونشیب و فراز ، جو بلندیاں اور گہرائیاں ، جو لطافتیں اور باریکیاں ، اور اس کے ساتھ جو جوش وخروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے ، وہ ترجمہ میں کیا آسکے گا۔ ذرا اس صاف اور سیدھی آیت کو لیجئے کتاب میں جلوہ فرما ہے ، وہ ترجمہ میں کیا آسکے گا۔ ذرا اس صاف اور سیدھی آیت کو لیجئے

اور انگریزی ہی نہیں دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھا بے اس کے چھ الفاظ میں جو پانچ مرتبہ ''ہم'' (We) کی تکرار ہے اسے کونسی زبان ادا کر سکے گی؟ (صفحہ 4 ترجمہ رواں)'' (مفہوم القرآن ۔ تعارف صفحہ حتاد)

اس کے علاوہ پرویز صاحب صفی '' نے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں۔
'' اس میں شبہیں کہ مجمی زبانوں میں، عربی زبان کی ہی وسعت نہیں، لیکن ہمارا خیال ہیہ ہے کہ،
عربی زبان کے علاوہ، اس میں قرآن کریم کے خاص اسلوب کو بنیادی دخل ہے۔ اور پیخصوصیت
ہر آسانی کتاب کی ہوتی ہے۔ وحی کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے خواہ اس کی زبان کوئی بھی ہو۔ آج
ہمارے سامنے قرآن کریم کے علاوہ، کوئی اور آسانی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ورنہ ہم
د کیھتے کہ وحی کی زبان کا ترجمہ ( کماحقہ ) ہونہیں سکتا، خواہ وہ کوئی آسانی کتاب ہو۔ انجیل اور
تورات کے جوتراجم ہمارے سامنے ہیں، اوّل تو وہ اصل کتابوں کے براہ راست تراجم نہیں۔ اور
اگر (بغض محال) بیسلیم بھی کرلیا جائے کہ وہ اصل کتابوں کے تراجم ہیں توکون کہ سکتا ہے کہ اصل

فكر پرويزاورقر آن \_\_12\_ قرآن فهمي

كيا تفااوروه ترجمه مين آكر كيا بوگيا؟"

بہ تھا پرویز صاحب کا ترجمہ کے بارے میں تصور قرآن کریم نے اپنے بارے میں کہاہے بلسانِ عَزَبِی مُبِیْن ۵) (26/195 بقرآن واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بیبات قرآن کریم میں دیگر کئی مقامات پر بھی بیان ہوئی ہے۔ زبان میں سب سے بنیادی چیز' لفظ'' یا "نام" ہے۔ ہر چیز اینے تعارف کے لئے"نام" رکھتی ہے اور ہر ممل اپنی پیچان کے لئے الفاظ کا محتاج ہے۔اس کے بعد ہےان اعمال یا افعال کو بیان کرنے کا طریقہ۔اس کے لئے ہرزبان میں گرائمر کے قواعد، بلاغت کے اسلوب، ایک ہی لفظ کے مختلف المعانی استعالات، ضرب الامثال اورمحاورات موجود ہوتے ہیں۔اور ہرزبان میں بیقواعداختلاف کے ساتھ یائے جاتے ہیں۔مثلاً اردومیں ایک اور زیادہ چیز وں کے لئے'' واحداور جمع'' کے صیغے موجود ہیں لیکن عربی میں دو کے کئے تثنیہ کا صیغہ بھی موجود ہے۔ یاار دومیں تم ،تو اور آپ ،مخاطب کے لئے استعال ہوتے ہیں لیکن انگریزی میں صرف ایک لفظ You ہی کافی ہے۔اسی طرح دیگر اختلا فات بھی موجود ہیں۔ ترجمہ کرنا ایک فن ہے۔اس کے لئے ضروری ہے کہ ترجمہ کرنے والا دونوں زبانوں کے اسالیب ہے کمل طوریرآ گاہ ہو۔اب قرآن کریم میں بیدچیز ہتکرارموجود ہے کہوہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔اور پیولی ہی زبان ہےجس پر قواعد وضوابط کا پوری طرح اطلاق ہوتا ہے۔آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قر آن کریم کی کوئی آیت گرائمر کے اصولوں یا بلاغت کے سی اسلوب کے خلاف ہے۔ اس طرح آج تک کوئی بھی بیدہوئی نہیں کرسکا کہ سی عالم نے قرآن کریم کا بااس کی کسی آیت کا ترجمہ غلط کر دیا ہے۔اور وہ جملہ قواعد گرائمر کے بالکل برعکس ہے۔اب رہی ہیہ

إِنَّانَحُنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَ إِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ٥٧ ((50/43

" ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔"

تو اس آیت میں عربی اسلوب استعال ہوا ہے۔ وہ اسلوب یا قاعدہ اردو میں منتقل نہیں ہوسکتا۔ اس کی بجائے اردوز بان کا جواسلوب ہے وہی استعال کیا جائے گالیکن کوئی شخص میہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ قر آن کی اس آیت کا بیتر جمہ از روئے قوانین زبان غلط ہے۔ یہاں تک کہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_13\_\_ قرآن فنهى

پرویز صاحب نے بھی آج تک کوئی الیی مثال پیش نہیں کی جس کی روسے بیثابت ہوتا ہو کہ قرآن کی فلاں آیت کا ترجمہ عربی کے فلاں قاعدے کی روسے درست نہیں ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے اپنے اس تصور کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا مفہوم بیان کیا جاسکتا ہے کی خوب تشہیر کی ہے اور ترجمے کی جگہ مفہوم کیسا ہے؟ اس کی ایک مثال حاضر ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

''شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔''

اوپر قرآن کریم کی ایک آیت دی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ۔ اردوزبان بولنے والے سی بھی شخص کواس ترجمہ پراعتراض نہیں ہے لیکن چونکہ پرویز صاحب نے بذات خودایک اصول متعین کرلیا کہ ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے وہ اس آیت کا مفہواس انداز میں کرتے ہیں۔ بیسم اللهٰ کخف الرَّح خینہ ۵

خدائے رحمن ورجیم نے اس کتاب عظیم کواس لئے نازل کیا ہے کہ اس نے اشیائے کا کنات اورنوع انسان کی نشوونما کی جوذ مہداری لے رکھی ہے وہ پوری ہوجائے ((6/54:6/12 میر نشوونما کی جوذ مہداری الم 17/82,10/57

چونکہ انسانی دنیا میں خداکی ذمہ ّداریاں انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں اس کئے خدا کے بندوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس کام کا بھی ارادہ کریں اس سے مقصد خدا کے اس پروگرام کی پیکیل ہو۔ ( 6/16)'' (مفہوم القرآن صفحہ 1)

پرویز صاحب نے اس بات کی بالکل وضاحت نہیں کی کہ زبان دانی کے وہ کو نسے قواعد وضوابط ہیں جن کی بنا پرعر بی الفاظ کا بیمفہوم نکاتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر کوئی کام اصول وضوابط کی بنا پر ہوتو ایک ہزار آ دمی بھی کر نے توایک جیسا کرے گا۔ مگر پرویز صاحب نے جومفہوم متعین کیا ہے چودہ سوسال میں اس کی کوئی ایک بھی مثال پیش نہیں کی کہ ان کامفہوم کسی ایک سے متعین کیا ہے۔ آخرا یسے کو نسے تواعد ہیں جن سے ہمارے آ باؤاجد ادمحروم رہے۔

اب ایک طرف تو پرویز صاحب کہتے ہیں کہ قر آن کی آیات کا ترجمہ ہوہی نہیں سکتا۔ مگر مقام جیرت ہے کہ اپنے لٹریچر میں جہاں بھی حوالہ کی آیات آتی ہیں وہاں ان کا ترجمہ ہی دیا

فكريرويزاورقرآن 14 قرآن فنهي

گیاہے۔مثلاً

قَالَ يَبْنَوُّمَ لَا تَا خُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَ أُسِي عَانِي خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّ قُتَ بَيْنَ بَنِي اِسْرَ آئِ يْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ۵ (20/94)

''ہارون بولا! اے میرے عزیز بھائی میری داڑھی اورسرکے بال نہنوچ (میں نے اگر شخق میں کمی کی توصرف اس خیال سے کہ ) میں ڈرا، کہیں تم یہ نہ کہو، تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی راہ نہ دیکھی۔''

قَالَ فَمَا خَطُبُكَ لِسَامِرِيٌ ٥ (20/95)

'' تب موسیؓ نے (سامری سے ) کہا،سامری! بہتیرا کیا حال ہوا۔''

قَالَ بَصُوْتُ بِمَالَمْ يَبْصُوُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ قَبَضَةً مِّنُ آثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتُ لِئَ نَفْسِئَ ۵ (20/96)

'' کہا کہ میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں دیکھی ۔اس لیے (اللہ کے) رسول کی پیروی میں ، میں نے بھی کچھ حصّہ لیا تھا۔ پھراسے چھوڑ دیا، کیا کہوں میرے جی نے ایسی ہی بات مجھے سمجھائی۔''

قَالَ فَاذُهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيوةِ آنُ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلِفَهُ عَ وَانْظُرُ اِلِّي اِلْهِكَ الَّذَى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا طَلَنَحَرِقَنَهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَهُ فِي الْيَمِّ نَسَفًا ٥ (20/97)

موسیًّا نے کہا اگر ایسا ہے تو جا، زندگی میں تیرے لیے بیہ ہونا ہے کہ کیے میں اچھوت ہوں، اور (آخرت میں عذاب کا) ایک وعدہ ہے جو کبھی ٹلنے والانہیں۔اور دیکھ تیرے (گھڑے ہوئے) معبود کا اب کیا حال ہوتا ہے جس کی پوجا پر جما بیٹا تھا۔ہم اسے جلا کررا کھ کر دیں گے۔اور را کھ میں اڑا کر بہادیں گے۔

إِنَّمَا ٓ اللَّهُ (20/98)

''معبود تمہارا بس اللہ ہی ہے اس کے سواکوئی نہیں۔ وہی ہے جو ہر چیز پراپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔'' (برق طور صفحہ۔ 117-118)

فكريرويزاورقرآن \_\_15\_\_ قرآن فنهي

اس کےعلاوہ دیکھئے۔

''صَدَق کے معنی ہیں اس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے اسے پچ کر دکھا یا۔ سورہ احزاب میں ہے مِنَ الْمُوْمِنِیْنَ دِ جَالُ صَدَقُوْ اَمَاعَاهَدُو اللهُّ عَلَیْهِ) (33/23 مومنوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو پچ کر دکھا یا۔ اس طرح سورۃ آل عمران میں ہے وَلَقَدُ صَدَقَکُمُ اللهُٰ وَعُدَهُ) (3/152 یقینا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پچ کر دکھا یا۔ سورۃ زمر میں ہے اَلْحَمُدُ لِلهِ اللَّذِیْ صَدَقَنَا وَعُدَهُ) (39/74 حمراللہ کے لیے ہے جس دکھا یا۔ سورۃ زمر میں ہے اَلْحَمُدُ لِلهِ اللَّذِیْ صَدَقَنَا وَعُدَهُ) (39/74 حمراللہ کے لیے ہے جس نہیں کہتم اپنا منہ شرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کے نشاد کی راہ سے ہے کہتم صحیح تصورات نہیں کہتم اپنا منہ شرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف کے دکھا دو۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ حیات کے بعد، اپنے انکال وکر دار سے آئیس جنہوں نے اپنے ایمان کو اپنے عمل سے پچ کر دکھا نے کے علاوہ ، اعتقادات وتصورات حیات کے معاملہ میں صادق وہ دکھا یا۔ عمل سے پچ کر دکھا نے کے علاوہ ، اعتقادات وتصورات حیات کے معاملہ میں صادق وہ ہے ہے جو اپنے دعویٰ کی تائید میں دلیل و بر ہان پیش کر سکے ( (12/11 سی میں اس دعویٰ کی تقویت کا

علامہ پرویز صاحب کی کوئی بھی کتاب اٹھا کرد کیھئے وہاں قرآنی آیات کا ترجمہ ہی دیا گیا ہے گر یہ بچیب تضاد ہے کہ ایک طرف بید عویٰ کہ ترجمہ ہونا ناممکن ہے مگر دوسری طرف اس کا استعال بھی ہورہا ہے۔اس لئے ترجمہ کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور درست نہیں ہے۔ کیونکہ بہر حال ترجمہ عربی زبان کے موجود تواعد کے مطابق ہی ہوتا ہے

(لغات القرآن صفحه ـ 1014 ص دق)

### (Root) ماده

عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں ہر لفظ کا ایک سہ حرفی مادہ ہوتا ہے۔جس میں اس لفظ کے بنیادی معانی موجود ہوتے ہیں۔الفاظ اپنی اشکال بدلتے رہتے ہیں مگر مادہ کا بنیادی مفہوم تمام الفاظ میں موجودر ہتا ہے۔

یہ بات دنیا کی ہرزبان میں موجود ہے کہ ایک ایک لفظ کے بہت سے معانی ہوتے

فكريرويزاورقرآن \_\_16\_\_ قرآن فهي

ہیں۔لیکن کسی مقام پرکوئی لفظ کیا معانی دیتا ہے اس کا تعین سیاق وسباق کرتا ہے مثلاً عربی کا ایک لفظ ہے صَوْرِ ہو، اس کا معنی ہے مارنا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں مارنا کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ فَاصْرِ بَ بِعَصَاکُ الْحَجَوِ اپنے عصاکو پھر پر مارو، کیکن ایک اور آیت ہے صَوَر بَ اللهُ مَثَلاً ، یعنی الله مثال بیان کرتا ہے۔ اب یہاں اس کا مطلب مثال مارنا نہیں کئے جاسکتے۔ کیونکہ سیاق وسباق اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح کی اور بھی بے ثمار مثالیس ہیں۔ اب علامہ پرویز صاحب الفاظ کے مادہ کو بنیاد بنا کرکس طرح مفہوم اخذ کرتے ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔

''' مادہ کے بنیادیمفہوم اوران صحرانشینوں کے ہاں ان الفاظ کے ملی استعال سے الفاظ کاصیح مفہوم کس طرح سامنے آ جا تا ہے۔اسکاانداز ہ ایک مثال سے لگا پئے ۔قر آن کریم میں ہےا نَّ اللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ٥ (2/153) بير حقيقت ہے كہ خداصبر كرنے والوں كے ساتھ ہے۔لفظ صبر كے جو معنی ہمارے ہاں مروّج ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب کسی پرایسی مصیبت آ پڑےجس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ جہاں انسان یکسربے چارہ اور بے کس و بے بس ہوکر رہ جائے۔ جہاں کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ میاں صبر کرو۔ صبر کے سواکوئی جارہ نہیں جتی کہ جب کوئی کمزورونا تواں مظلوم کسی کے ظلم وزیادتی کے خلاف کچھ نہ کر سکے تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہد دیتا ہے کہ'' اچھا! میراصبر'' کیکن عربی مبین میں اس مادہ (ص بے ر) کے بنیادی معنی ہیں،کسی شخص کا مطلوبہ شے کے حصول کے لیے سلسل جدوجہد کرنا، جم کر کھڑ ہے ہو حانا، ثابت قدم رہنا۔اب دیکھئے کہ صحرانشین عرب اس مادہ کوکن معنوں میں استعال کرتے تھے۔ بادل کا وہ ٹکڑا جو چوہیں گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑا رہے اور ادھر ادھر نہ ہو، الصبير کہلاتا تھا۔ الاصبيرہ ان اونٹوں يا بكريوں كو كہتے تھے جو جو گئل ميں چرنے كے ليے چلے جائيں اور شام كو ٹھیک انہی قدموں پرواپس آ جائیں۔نہ کوئی ادھرادھر ہو، نہ پیچیے رہے۔اس سے ظاہر ہے کہ ان (عربوں) کے ہاں صبر کے معنی تھے استقامت ، استقلال ، استواری ، ثابت قدمی ، ایک اصول اور روش پرجم کر کھڑے رہنا عمل میں دوام واستمرار۔ پیرہے صبر کی وہ کیفیت جوانسان کےایئے اندر پیدا ہوتی ہے۔اب اس سے آگے بڑھئے۔اگر بھی بوجھ ماسوار بوں کی کمی بیشی سے کشی کا

فكريرويزاورقرآن 17 قرآن فنهي

توازن بگر جائے اوروہ ڈگرگانے لگے تو ملاح ایک بڑاسا پھر شی میں رکھ دیتے تھے جس سے اسکا وزن ہموار ہوجاتا تھا۔ (ہمارے ہاں تا نگے والے اکثر ایسا کرتے ہیں)۔ اس پھر کو المصابورہ کہتے ہیں۔ لہذاصبر کی دوسری خصوصیت ہیہ کہ جب کسی کے پاؤں ڈگرگانے لگیں تو''صبر''سے اس کا توازن برقر ار ہوجاتا ہے۔ اور اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ چونکہ اس قسم کے ممل پیہم اور ثبات وقر ارکا میتیجہ کا مرانیاں اور کا میابیاں ہوتا ہے۔ اس کئے المصبیر قفلے کے اس ڈھر کو کہتے ہیں جس کی ناب اور تول نہ کی گئی ہو۔

اس لفظ (صبر) کے طریق استعال کی ان محسوس مثالوں سے بید حقیقت ابھر کرسامنے آن آجاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں اس کامفہوم کیا تھا۔اس مفہوم کی روسے قرآن کریم کی اس آیت کامفہوم بھی آسانی سے بچھ میں آجا تاہے جس میں کہا گیا ہے کہ 'اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔'' (لغات القرآن صفحہ 14-15) مزید کھتے ہیں

''سورۃ بقرہ میں ہے فَمَا اَصْبَرَ هُمْ عَلَى النّادِ ۵ (2/175) اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ان میں آگ کے مقابلہ کی تاب کس قدر ہے اور یہ بھی کہ وہ کوئی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے عذاب کو جم کر برداشت کرنے پر آمادہ کردیا۔ ظاہر ہے کہ ان معانی میں جرات کامفہوم سامنے آجا تاہے۔

قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ انہوں نے حضرت موئیؓ سے کہا گئ نظمیر عَلٰی طَعَامٍ وَ اَحِد (2/61) ہم ایک ہی کھانے پر ہمیشہ کے لئے نہیں رہ سکتے۔ اسی سورة (بقرہ) میں ہے۔ رَبَّنَا اَفْرِ غُ عَلَیْنَا صَبْرًا اَوَ ثَبِتْ اَقْدَامَنَا (2/250) یہاں' ثَبِتْ اَقْدَامَنَا "کی تعریف ان الفاظ سے کی گئی ہے فَمَا وَ هَنُو الْمِمَا اَصَابَهُمْ فِی سَیِیلِ اللّٰهِ وَمَا صَعُفُوْا وَمَا اَسْتَکَانُو اَطْ (3/146) انہیں خداکی راہ میں جس قدر بھی مشکلات کا سامنا ہواان سے وہ نہ توسست است کی نو اس میں کمزوری آئی اور نہ ہی وہ مغلوب ہوئے۔ اگلی آیت میں اسی کو پھر' ثَبَتْ اَقْدَامَنَا "سے تعبیر کیا گیا ہے ((3/147۔ سورة الفرقان میں ہے کہ کفار کہتے سے کہ یہ (رسول) ہمیں ہمارے معبودوں سے بہا ویتا لَوْ لَا اَنْ صَبَوْ نَا عَلَيْهَا طُ ((25/42 اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم

فكر پرويزاورقر آن \_\_18\_\_ قر آن فنهي

یہ ہے وہ صبر جسکے متعلق کہا گیا ہے کہ اِسْتَعِیْنُوْ ابِالصَّبْوِ وَالصَّلُوةِ طَّ (2/153) اپنی قوتوں کی پوری نشو ونما اور اعتدال و تناسب کے لئے صبر اور صلوۃ کی راہ اختیار کرو۔ اور اس کے بعد ہے اِنَّ اللّٰهُ مَعَ الصَّابِوِیْنَ ۵ اللّٰہ کی نصرت ان اوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے نصب العین کے حصول کے لئے استقامت اور ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں اور ہر مشکل کا مقابلہ جم کر کرتے ہیں۔ اور مسلسل ایسا کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہیں وہ صابر جن کے متعلق کہا کہ اُو لَمِّکَ عَلَيْهِمُ صَلَوْتُ مِنْ ذَبِّهِمُ وَرَحْمَةُ قَفَ ((2/157)

یہ ہے صَبنو کا قرآنی مفہوم۔اس کے برعکس صبر کے جومعنے ہمارے ہاں مروج ہیں وہ بالکل اس کی ضد ہیں۔ ہمارے ہاں صبر کے معنے یہ ہیں کہ انسان بے س اور بے بس، مجبور بن کر بیٹے ارہے اور زبر دست اور ظالم کے ظلم وزیادتی کو آنسو بہا بہا کر خاموثی سے جھیلتا چلا جائے۔ چنا نچے ہم اپنی انتہائی بے چارگ میں کہتے ہیں کہ 'اچھا جو تبہا ہے جی میں آئے کرلو۔ میں صبر کے سوا کیا کرسکتا ہوں۔' اور اسی صبر کی تلقین سے کہہ کر کی جاتی ہے کہ ''میاں! صبر کروہ صبر کے سواچارہ ہی کیا کہ سے۔' یعنی صبر انتہائی بے چارگی کا نام ہے۔ غور کیجئے کہ نگا ہوں کا زاویہ بدل جانے سے الفاظ کا مفہوم کیا سے کیا ہوجا تا ہے؟ قرآنی صبر کا مفہوم تھا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔اور ہمار بے صبر کا مفہوم ہے انتہائی بے چارگی میں سپر ڈال دینا۔

فكريرويزاورقرآن \_\_19\_ قرآن فنهي

مختفراً میکہ صَبُوْ کے معنی ہیں اپنے پروگرام پراستقامت اور استقلال سے کاربندر ہنا اور استقلال سے اس طرح مقابلہ کرنا کہ اور استقلال سے اس طرح مقابلہ کرنا کہ پاؤں میں ذرالغزش نہ آنے پائے ۔ قر آن کریم میں مونین سے کہا گیا ہے کہ اِصْبِوُ وُ اوَ صَابِوُ وُ اللہ وَ اللہ وَا اللہ وَ اللہ وَا اللہ وَ اللہ وَاللہ وَاللہ وَا اللہ وَ اللہ وَ اللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَ اللہ وَاللہ وَ اللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَاللہ وَالہ وَاللہ و

د نیامیں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی ، نہ آ گے بڑھ سکتی ہے، جب تک وہ (قر آنی مفہوم) میں الصابو نہ ہو۔اور جوقوم ہمارے مفہوم میں''صابروشا کر''ہو۔اسے بھی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ (لغات القرآن۔ 1003-1003)

ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ عربی کے ایک لفظ کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں۔اور سیاق وسباق ہی ایک ایسا پہانہ ہے جو کسی خاص مقام پر اس لفظ کا معانی متعین کرسکتا ہے۔ پرویز صاحب نے صبر کے معانی استقامت، ثابت قدمی، استقلال اور بلند ہمتی کئے ہیں جس کے لیے انہوں نے قرآنی مثالیں بھی دی ہیں۔ہمیں ان معانی پرکوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر اعتراض کی بات یہ ہے کہ پرویز صاحب نے صرف یہی معانی اور ان سے متعلقہ قرآنی مثالیں اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے لی ہیں۔اور صبر کا جومفہوم ہمارے ہاں رائے ہے اس کی نہ صرف انہوں نے نئی کی ہے بلکہ اس سے متعلقہ قرآنی آیا ہے بھی لغت کے اس جھے میں شامل نہیں کیں علاوہ ازیں رائے مفہوم کے مطابق ''صابر وشاکر'' قوم کوزندگی نہ نہ ضیب ہونے کی سندعطا کی ہے۔

اب ہم چند قرآنی آیات پیش کریں گے جن سے بیدواضح ہوگا کہ صبر کا وہ منہوم بھی قرآن کریم کے عین مطابق ہے جواس وقت ہمارے ہاں رائے ہے یعنی انسان کی الیمی کیفیت جس میں وہ بالکل بے کس اور بے بس ہوجائے اور اپنامعا ملہ خدا کے سپر دکر دے۔اس سے پہلے ہم صبر کے وہ معانی بیان کررہے ہیں جو ''فیروز اللغات' (ار دولغت) میں درج ہیں۔

ایشکیدبائی، خاموشی ۲ بر داشت، بر دباری خمل سے توقف، تامل سے کہا داری مار کسی کا دل دکھانے کی آفت

فكريرويزاورقرآن 20 قرآن فنهي

ا ـ قَالُوْ ا لِيَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَوَكُنا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَا كَلَهُ الذِّنْبَ قَ مَا آنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَّا وَلَوْ كُنَا صِدِقِينَ ٥ وَجَآئُ وْ عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ٥ قَالَ بَلُ سَوَّ لَتُ لَكُمْ ٱنْفُسُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوًا طَفَصَبْرْ جَمِيْلٌ طُو اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ ٥ (١٤/١٦-12)

'' کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف گوہم نے اسباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑ یا کھا گیا۔ آپ ہماری بات ماننے کے نہیں گوہم بالکل سچے ہی ہوں۔ اور یوسف کے گرتے کو جھوٹ موٹ کے نون سے خون آلود بھی کر لائے تھے باپ نے کہا یوں نہیں! بلکہ تم نے ایک بات بنالی ہے۔ پس صبر ہی بہتر ہے۔ اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدوطلب کی ہے۔''

اب یہاں کیا کیفیت سامنے آتی ہے کہ حضرت یعقوب بالکل بہس ہیں۔جان سے پیارے بیٹے کے بارے میں آکر کہا جارہا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے اوراس کی خون آلود قمیض بھی پیش کی جارہی ہے۔ مگر ایسی حالت میں آپ یہی جواب دیتے ہیں کہ فَصَبْرُ جَوبِیلْ۔ صبر کے سواکوئی چارہ ہیں۔ اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ بیتوایک پینیمبرکی کیفیت ہے ہمارے ہاں کسی خص کا کوئی عزیز وفات پا جائے یا کوئی اور متاع چین جائے تواسے یہی کہا جاتا ہے کہ خدا کا کہی فیصلہ ہے اس لیے صبر کرو۔ یہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان پرکوئی الی آفت آپڑے جس کا مداوانہ کیا جاسکتوسب سے بہتر راہ برداشت اور صبر ہی کی ہے۔

٢ ـ ارْجِعُوْ الْآلَى اَبِيْكُمْ فَقُوْ لُوْ الْآبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ عَوَمَا شَهِدُنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَا لِلْغَيْبِ حَفِظِيْنَ ٥ وَسَئَلِ الْقُوْيَةَ الَّتِي كُنَا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَ اِنَّالَصٰدِقُوْنَ ٥ قَالَ لِلْغَيْبِ حَفِظِيْنَ ٥ وَسَئَلِ الْقُوْيَةَ الَّتِي كُنَا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِي اَقْبُلْنَا فِيْهَا وَ اِنَّا لَصُدِقُوْنَ ٥ قَالَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

''تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤاور کہو کہ ابّا جی آپ کےصاحبزاد سے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جوہم جانتے تھے۔ہم پھی غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہ تھے آپ اس فکر برویزاور قرآن 21 قرآن نہی

شہر کے لوگوں سے دریافت فرمالیں جہاں ہم شھاوراس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقینا ہم بالکل سچے ہیں۔ (یعقوبؓ نے) کہا یہ تونہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنالی۔ پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالی ان سب کو میر سے پاس پہنچا ہی دے۔ وہ ہی علم وحکمت والا ہے۔ پھران سے منہ پھیرلیا اور کہا آہ لیوسف! ان کی آئکھیں بوجہ رخ وغم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے مارے گھٹے جارہے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یا دی میں سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے مارے گھٹے جارہے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یا دی میں اور رخ کی فریا داللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ جھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن پریثانیوں اور رخ کی فریا داللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ جھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن

اب یہ دوسرائم تھا پہلے ایک بیٹا جدا ہو گیا اب بڑھا ہے بیں دوسرا بھی چوری کے الزام میں جدا ہو گیا۔ پہلے بیٹے کے فم میں کئی برس بیت گئے حضرت یعقوبؓ کی آئکھیں مار نے فم کے سفید ہو گئیں لیکن ان کا جواب اب بھی وہی تھا یعنی صبر ہی بہتر ہے۔ اور حضرت یعقوبؓ نے فر ما یا کہ میں تواپنی پریشانی اور رخج کی فریا داللہ ہی سے کرتا ہوں۔ کیا یہ بے کسی اور بے چارگی نہیں ہے کہ میں تواپنی پریشانی اور رخج کی فریا داللہ ہی سے کرتا ہوں۔ کیا یہ بے کسی اور بے چارگی نہیں ہے کہ اس قدر رخج و فم کے باوجو د بھی آپؓ نے فیصلہ اللہ تعالی کی ذات پر چھوڑ ا ہوا ہے۔ اس کے بعد بیٹوں کو دوبارہ روانہ کرتے ہیں تو ان کی ملاقات یوسفؓ سے ہوتی ہے اب یہاں بھی یوسفؓ کے الفاظ ملاحظہ ہے بچے۔

قَالُوٓا عَااِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ <sup>ط</sup>َقَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَاۤ اَخِيُ ٰ قَدۡمَنَ اللهُ عَلَيْنَا طَاِنَّهُ مَنۡ يَتَقِ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللهُٰ لاَيُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ (12/90)

'' انہوں نے کہا شاید تو ہی یوسٹ ہے۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسٹ ہوں اور بیمیر ابھائی ہے۔ اللہ نے ہم پرفضل وکرم کیا۔ بات ہیہ کہ جو بھی پر ہیز گاری اور صبر کر ہے تو اللہ تعالی کسی نیکو کار کا اجرضا کئے نہیں کرتا۔''

اس سے واضح ہے کہ زندگی میں مصائب، تکالیف اور دکھوں کو بر داشت کرنا اور اللہ پر توکل رکھنا ہی صبر ہے۔

٣-وَالّْذِيْنَ هَاجَرُوْ افِي اللَّهِ مِنْ مَبَعْدِ مَا ظُلِمُوْ النَّبَوِّ نَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً طُوَ لَاَجْرُ الْلَّاخِرَةِ

فكريرويزاورقرآن 22 قرآن فنهي

آ کُبَرُ لَوُ کَانُوْ ایَغُلَمُوْنَ ۵ الَّذِیْنَ صَبَرُوْ اوَ عَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَ کُلُوْنَ ۵)(41-42) '' جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ہم ضرور انہیں دنیامیں بھلائی عطافر مائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے ۔وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھر وسہ کرتے رہے۔''

یہاں صبر کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد ہجرت کی۔اورا پنافیصلہ خدا کی ذات پر چھوڑا۔

٧- قُلْ يَآيُهَا النّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكَبِ مِنْ دِينِي فَلاَ آعُبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُونِ اللّهُ وَلَكِنْ اَعْبُدُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

''آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! اگرتم میرے دین کی طرف شک میں ہوتو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتے ہو۔ لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تہماری جان قبض کرتا ہے اور مجھوکو بیتکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اور بیکہ اپنے آپ کواس دین کی طرف اس طرح متوجہ رکھنا کہ اور سب طریقوں سے علیحدہ ہوجائے اور کبھی مشرک مت بننا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نفع ہوجاؤ سکے اور کہ فی ضرر پہنچا سکے۔ پھرا گر ایسا کیا تو تم اس حالت میں حق ضائع کرنے والوں میں سے ہوجاؤ گے۔ اور اگرتم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والوں میں ہے۔ اور اگروہ تم کوکوئی راحت پہنچانا چا ہے تو اس کے ضل کا کوئی ہٹانے والانہیں۔ وہ اپنافضل اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہے مبذول فرمادے اور وہ بڑی مغفرت ، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہدد سے کھیں سے جس پر جا ہے مبذول فرمادے اور وہ بڑی مغفرت ، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہدد بھئے

فكريرويزاورقرآن \_\_23\_ قرآن فنهي

کہ اے لوگو! تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے۔ اس لیے جو شخص راہ راست پر آجائے سووہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا اور جو شخص براہ رہے گا تواس کا بے راہ رہے ہوتا اس پر پڑے گا اور جو کھر آپ ہونا اس پر پڑے گا اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو پچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔''

ان آیات میں حضور مشرکوں سے مخاطب ہیں کہ جن چیزوں کی پرستش وہ کرتے ہیں آپ ان سے بے زار ہیں اور صرف خدائے واحد کی پرستش کے داعی ہیں اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی حق کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے اور اگر کوئی بے راہ ہوتا ہے تو اس کا فقصان بھی اس کو پنچے گا۔ اور آخری آیت میں حضور سے واضح انداز میں کہا گیا کہ آپ وی کا اتباع کریں اور صبر کریں۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے۔ یعنی اپنے آپ کورو کے رکھیں۔ برداشت سے کام لیں۔ اور خدا کے فیصلہ تک صبر کریں۔

۵\_وَالٰى مَدْيَنَ اَ حَاهُمْ شُعَيْبًا طَّقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُو االلَّهَ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ طَقَدْ جَاعَ تُكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاوْفُو الْكَيْلُ وَالْمِيْرَ انْ وَلاَتَبْحَسُو االنَّاسَ اَشْيَاحَ هُمُ وَلاَ تُفْسِدُو افِى الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا طَلْكُمْ حَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُوَّ مِنِيْنَ ٥ وَلاَ تَقْعُدُوْ ابِكُلِّ صِرَاطِ تُوْعَدُوْنَ وَ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا طَلْكُمْ حَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُوَّ مِنِيْنَ ٥ وَلاَ تَقْعُدُوْ ابِكُلِّ صِرَاطِ تُوْعَدُوْنَ وَ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَنْ اَمَنَ بِهِ وَ تَبْعُوْ نَهَا عِوَجًا عَوَ اذْكُرُو آاِذْ كُنْهُمْ قَلِيْلاً فَكَثَرَكُمْ صَلَى اللَّهُ مَنْ اَمَنَ بِهِ وَ تَبْعُوْ نَهَا عِوَجًا عَوَ اذْكُرُو آاِذْ كُنْهُمْ قَلِيْلاً فَكَثَرَكُمْ صَلَوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

"اورہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فر مایا اے میری قوم! تم اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارا معبوذ نہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آچی ہے۔ پس تم ناپ اور تول پورا بورا کیا کرواور لوگوں کوان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کردی گئی فسادمت بھیلاؤ۔ بیتمہارے لیے نافع ہے۔ اگر تم مومن ہو۔ اور تم راستوں پراس غرض سے مت بیٹھا کروکہ اللہ پرائیان لانے والوں کو دھمکیاں دو مادراللہ کی راہ سے روکوہ اور اس میں کچی کی تلاش میں گئے رہو۔ اور اس حالت کو یا دکروجب کے تم کم

فكريرويزاورقرآن 24 قرآن فنهي

تھے پھراللہ نے تم کوزیادہ کردیااور دیکھو کہ کیسانجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔اوراگرتم میں سے کچھواک اس تھم پرجس کودے کر مجھوکو بھیجا گیاایمان لے آئے ہیں اور پچھایمان نہیں لائے ہیں تو ذرائقہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کئے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔''

اس آیت میں بھی صاف ظاہر ہے کہ صبر کا حکم اس وقت دیا جارہا ہے جب فیصلہ کن قوت اللّٰہ کی رہ جاتی ہے اور پھرکسی شخص نے کچھ نہیں کرنا۔ فقط اللّٰہ کے حکم کا انتظار۔

٧- يَآيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو اَسْتَعِيْنُوْ ابِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ طَاِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبْرِيْنَ ٥ وَلاَ تَقُوْلُوْ الِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَيِيْلِ اللَّهِ اَمْنُو اَسْتَعِيْنُوْ ابِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ طَاِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبْرِيْنَ ٥ وَلَنَبْلُوَ نَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ يَقْتَلُ فِي سَيِيْلِ اللَّهِ اَمْوَالِ وَالْمَانُ الْمَنْفُسِ وَالشَّمَرْتِ طُ وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ٥ لَا الَّذِيْنَ اِذَا وَالْمُنْفُسِ وَالشَّمَرْتِ طُ وَ بَشِّرِ الصَّبِرِيْنَ ٥ لَا الَّذِيْنَ اِذَا اللَّهُ الْمُنْتَالُونَ ٤ وَ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

''اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اللہ تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالی کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سجھتے۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آز مائش ضرور کریں گے۔ دشمن کے ڈرسے، بھوک پیاس سے، مال وجان اور چھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو نوشخبری دے دیجئے ، انھیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہد یا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ ان پر ان کے دب کی نواز شیں اور جم تیں اور ہم اسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ ان پر ان کے دب کی نواز شیں اور جم تیں اور ہم اسی کی طرف لوٹے والے ہیں۔ ان پر ان

اب بات روز روشن کی طرح واضح ہوگئ کہ اللہ کی طرف سے انسان کی مختلف حالتوں میں آز ماکش ہے اور کا میاب لوگ وہی ہیں جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام مصیبتوں میں اللہ ہی کی ذات ہے جو فیصلہ کن ہے اور ہم نے اس کی طرف واپس جانا ہے۔ان حالتوں میں انسان بالکل ہے بس ہوتا ہے۔ کچھ جھ خونہیں آتا کہ کیا کرے۔ وہاں یہی کیا جاسکتا ہے کہ '' اب تو میر اصبر ہے اور اللہ ہی میری مدد کرے۔' اب تو آنے والی مصیبت کو برداشت کرنا ہی ہے۔اس کے سوا جارہ نہیں لیکن اس کے اجرمیں رب کی رحمتیں اور سرفرازیاں ہیں۔

فكريرويزاورقرآن \_\_25\_\_ قرآن فنهي

ك- اَلَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمُ وَ الصَّبِرِ يُنَ عَلَى مَا آصَابَهُمُ وَ الْمُقِيْمِي الصَّلُوةَ وَ
 مِمَّارَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ (22/35)

وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں اور جو برائی انہیں پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت واقامت کرنے والے ہیں اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھاہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیات قرآنہ سے یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ صبر کا جومفہوم اس وقت معاشرے میں رائج ہے وہ نصوص قرآنی کے عین مطابق ہے۔ اس لیے پرویز صاحب کا یہ کہنا درست نہیں کہ جوقوم ہمارے مفہوم کے مطابق 'صابروشا کر' ہو، اسے زندگی نصیب نہیں ہوسکتی۔ ایسی اور بھی بہت ہی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں جواس مفہوم کا اثبات کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے وہ طریقہ د کھ لیاجس کے مطابق ''مادہ'' کو بنیا دبنا کر پرویز صاحب الفاظ کا مفہوم بناتے ہیں۔ حالانکہ مفہوم وہی لیا جاسکتا ہے جو سیاق وسباق میں موجود ہواور یہ بات غیر حقیقی ہے بناتے ہیں۔ حالانکہ مفہوم وہی لیا جاسکتا ہے جو سیاق وسباق میں موجود ہواور یہ بات غیر حقیقی ہے مفہوم کولا گوکرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کی مزید وضاحت آئندہ عنوانات میں آجائے گی۔ مفہوم کولا گوکرنے کی کوشش کریں۔ اس بات کی مزید وضاحت آئندہ عنوانات میں آجائے گی۔ مادہ کے لحاظ سے ہم نے صرف ایک ہی موضوع پر بات کی ہے۔ حالانکہ پرویز صاحب نے اپنی مادہ کے لحاظ سے ہم نے صرف ایک ہی موضوع پر بات کی ہے۔ حالانکہ پرویز صاحب نے اپنی بات کی ہے۔ مہیں چاہیے کہ اس کا جائزہ بھی قرآنی آیات اور سیاق و بیاق کے لیس منظر میں لیں۔

### تصريف آيات

پرویز صاحب نے قرآن فہمی کے جواصول خود متعین کئے ہیں ان میں ایک'' تصریف آیات'' بھی ہے۔جس سے وہ بیمراد لیتے ہیں کہ ایک موضوع سے متعلقہ قرآن کریم کی تمام آیات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو پھر وہ موضوع سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کے بارے میں وہ کھتے ہیں

'' مٰ کوره بالا ہر سه عناصر عربی زبان کی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسکے الفاظ کاصیحے

فكريرويزاورقرآن \_\_26\_ قرآن فهي

مفہوم متعین کرنے میں زیادہ دشواری نہیں رہتی ۔لیکن' بایں ہمہ' صرف اتی خصوصیات سے قرآن کریم جیسی کتاب کے الفاظ کے صحیح معانی متعین نہیں گئے جاسکتے ۔اس لیے کہ یہ کتاب زندگی کے ان اصولوں کا ضابطہ ہے جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا اور جن کی صدافت پر ہماراا بمان ہے ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یقینی طور پر ہمار سے سامنے آجائے ۔ تنہا لغت سے پنہیں ہوسکتا ۔ لغت انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے جس سے سہوو خطا اور خارجی اثرات کا امکان بہر حال باقی رہتا ہے ۔ علاوہ ہریں، قرآن کریم نے بعض الفاظ کو اصطلاحات کے طور پر استعمال کیا ہے ۔ یہ اصطلاحات اسقدر جامع ہیں کہ تنہا لغت سے وہ عظیم تصورات سامنے نہیں آسکتے جنہیں قرآن نے ان الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے ۔ مثلاً صلوق ۔ زکوق ۔ تقوئی ۔ ایمان ۔ جنہیں قرآن نے ان الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے ۔ مثلاً صلوق ۔ زکوق ۔ تقوئی ۔ ایمان ۔ اسلام ۔ کفر ۔ فیور ۔ دنیا ۔ آخرت وغیرہ ۔ ان اصطلاحات میں قرآنی تعلیم کے بنیادی تصورات بڑی جامعیت کا ایک اعجاز ہے بھی ہے کہ تصورات بڑی جامعیت کا ایک اعجاز ہے بھی ہے کہ قسورات بڑی جامعیت کا ایک اعجاز ہے بھی ہے کہ اسلام ۔ کوں جوں انسانی علم کا دائر ہوسیع ہوتا جاتا ہے ان کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ۔ جوں جوں انسانی علم کا دائر ہوسیع ہوتا جاتا ہے ان کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ۔ ان اصطلاحات کا مفہوم خود قرآن کریم ہی سے سمجھا جاسکتا ہے ۔

قرآن کا اندازیہ ہے کہ اس میں اگر ایک مقام پر ایک بات کہی گئی ہے تو دوسر ہے مقام پر اس کی وضاحت اس انداز سے کر دی گئی ہے کہ اس سے مقام اوّل کی بات خود بخو دواضح موجاتی ہے۔ اس انداز کو قرآن نے ''تصریف آیات' سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی آیات کو مختلف مقامات پرلوٹا کرلا نا اور اس طرح مطالب کی وضاحت کر دینا۔ سورۃ انعام میں ہے وَ کَذٰلِکَ نُصَوِّ فُ الْایٰتِ وَلِیَقُوْ لُوْ اَ دَرَسَتَ وَ لِیُنْبِیَنَهُ لِقَوْ مِیَعُلَمُوْنَ ۵ (6/105)

"اوراس طرح ہم آیات کولوٹا کرلاتے ہیں تا کہ بیلوگ کہیں گہتونے بات ذہن نشین کرادی ہے اور تا کہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کردیں جوعلم وبصیرت سے کام لیں۔" قر آن کریم کا بیدہ خصوصی انداز ہے جس سے اس کے مطالب واضح طور پرسامنے آجاتے ہیں اور اس کے الفاظ کا مفہوم متعین کرنے میں دفت نہیں ہوتی۔ مثلاً لفظ (صبر) کے جولغوی معنی او پردئے گئے ہیں انہیں مفہوم شعین کرنے اور پھر قر آن کریم کی طرف آئے۔ قر آن کریم میں ایک جگہ ہے اِنَّ اللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ۵ (2/153) "پیشین الله صابرین کے ساتھ ہے۔" یہاں بنہیں بتایا گیا کہ الصابرین

فكريرويزاورقرآن 27 قرآن فهجي

كن لوگوں كو كہتے ہيں۔ دوسري جگہ ہے وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ فَتَلَ مَعَهْ رَبِّيُّوْ نَ كَثِيْرٌ \* فَمَا وَهَنُوْ الْمِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهُ وَمَا صَعْفُوْ او مَااسْتَكَانُوْ الْوَاللهُ يُحِبُ الصّْبِرِيْنَ ٥) (3/146 " كَتْ ہی انبیاء (ایسے گزرے) ہیں جن کی معیت میں بہت سے رتانی لوگوں نے (مخالفین کے مقابلے میں ) جنگ کی ۔ پھران نکالیف کی وجہ سے جوانہیں اس طرح اللہ کی راہ میں پیش آئیں نہوہ ست گام ہوئے ۔ نہ ان میں کمزوری آئی۔ اور نہ ہی وہ مخالفین سے مغلوب ہوئے۔ (یبی وہ) الصابرين بين جنهيں الله دوست ركھتا ہے۔' اگلي آيت ميں ان كي اس كيفيت كو ثَبَتْ أَقْدَامَنَا )(3/146 دعات تعبير کيا گياہے۔لعنی بددعا که'نهارے قدموں کومضبوط رکھ''۔عين ميدان جنگ كى حالت ميں كہا ہے فَإِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ مِّالْقَةْ صَابِرَ قُيَغُلِبُوْ اهِا نَتَيْنِ ؟)(18/66 اگرتم ميں ايك سوصبر کرنے والے ہوں تو وہ دوسو پر غالب آ جا کینگے۔''ان آیات کی روشنی میں بہ حقیقت واضح اور متعین طور برسامنے آجاتی ہے کہ قر آن کریم میں صبر سے مفہوم کیا ہے اور صابر کسے کہتے ہیں۔ یمی کیفیت قرآنی اصطلاحات کی بھی ہے۔قرآن کریم ان کے مفہوم کی وضاحت بھی تصریف آیات کی روسے کر دیتا ہے۔لہذا کوئی عام لفظ ہویا قرآنی اصطلاح،اگروہ تمام آیات بیک وقت سامنے رکھ لی جائیں جن میں قرآن کریم نے انہیں استعال کیا ہے باان کے مفہوم کو بیان کیا ہے، تو ان الفاظ واصطلاحات کےمعانی متعین کرنے میں دشواری نہیں رہتی۔ان مقامات پرغور وفکر سے محقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ' قرآن اپنی تفسیرآپ کرتاہے۔''(لغات القرآن۔ 15-17) بہ ہے وہ طریقہ جسے پرویز صاحب نے'' تصریف آیات'' سے تعبیر کیا ہے، یہاں ہم یہ واضح کر دیں کہ بیاصطلاح پرویز صاحب نے خود متعارف کروائی ہے،قر آن کریم نے بیہ اصطلاح استعال نہیں کی۔اور نہ ہی (ص رف) کے مادہ سے جینے الفاظ قر آن کریم میں استعال ہوئے ہیں ان کا یہ مطلب نکلتا ہے جو پر ویز صاحب لیتے ہیں (یعنی آیات کومختلف مقامات برلوٹا کرلا نااوراس طرح مطالب کی وضاحت کردینا)۔اب ہم قر آن کریم کی چندآیات پیش کرتے ہیں جن سے'' تصریف آیات'' کا مطلب واضح ہوجائے گا۔لفظ'' تصریف'' قر آن کریم میں دو مقامات پر بیان ہواہے جہاں اس کے معانی'' ہواؤں کے رخ بد لنے' کے ہیں تَصُر یُفِ الرّیاح

فكريرويزاورقرآن \_\_28\_ قرآن فنهي

45/5:2/164)(

''اورہم نے اورامتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغیمر بیسجے تھے۔ سوہم نے ان کو تئاری سے پکڑا تا کہ وہ ڈھیلے پڑجا نمیں۔ سوجب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے کئین ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کردیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیز وں کو بھو لے رہے جن کی ان کو فیسے ت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے درواز سے کشادہ کردیے یہاں تک کہ جب ان چیز وں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعۃ پکڑلیا۔ پھر تو وہ وہ الکل جر سے زدہ رہ گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹے اور تمہاری ساعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کردی تو اللہ تعالی کے سوا اور کو کی معبود ہے کہ بیٹم کو پھر دے دے۔ آپ دکھئے تو ہم کس طرح نشانیوں کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرر ہے ہیں۔ ''

پہلے اللہ تعالی نے کچھ نشانیاں اور دلائل دیئے ہیں پھریہ کہا ہے کہ ان کو اللہ کیسے بیان کر رہے ہیں۔ یہی انداز قر آن کریم کا دیگر مقامات پر بھی ہے۔

٢ ـ قُلُ مَنْ يُنَجِيْكُمْ مِّنْ ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْ نَهْ تَصَرُّعًا وَ خُفْيَةً تَلَيْنُ اَنْجُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُوْ نَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۵ قُلِ اللهُ يُنَجِيْكُمْ مِنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۵ قُلُ لَنَكُوْ نَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۵ قُلِ اللهُ يُنَجِيْكُمْ مِنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۵ قُلُ هُو الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَبَعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَا باللهِ يَعْفَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فكريرويزاورقرآن 29 قرآن فنهي

گڑگڑا کراور چیکے چیکے۔ کہ اگرتو ہم کوان سے نجات دے دیتو ہم ضرور ق شاسی کر نیوالوں میں سے ہوجا نیس گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کوان سے نجات دیتا ہے اور ہرغم سے بتم پھر بھی میں سے ہوجا نیس گے۔ آپ کہہ کہ اللہ ہی تم کوان سے نجات دیتا ہے اور ہرغم سے بتم پھر بھی وہی قادر ہے کہ تم پرکوئی عذا بتمہارے او پر سے بھیج دے یا تمہارے یا وہ سے یا کہ تم کوگروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھئے تو سہی ہم کس طرح نشانیاں مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شایدوہ سمجھ جائیں۔

س. بَدِيُعُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ الْفَي يَكُوْنُ لَهُ وَلَهُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ الْوَخَلَقَ كُلِّ شَيْئِ عَلَيْهُ هُ ذَٰكُمُ اللهُ رَبّكُمْ عَلَا اللهَ الاَّ هُوَ عَخَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ فَاعْبُدُوهُ عَوَ هُوَ وَهُوَ مُوْ يَكُلِّ شَيْئٍ فَاعْبُدُوهُ عَوَ هُوَ اللَّالِكَ اللَّهَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ وَكِيْلٌ ٥ لاَ تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ قَ هُوَا لللَّطِيفُ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ وَكِيْلٌ ٥ لاَ تُدُرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبْصَارَ قَ هُوَا لللَّطِيفُ الْخَيِيرُ ٥ قَدُجَاعَ كُمْ بَصَاتِيرُ مِنْ زَبّكُمْ قَفَمُنُ اَبْصَرَ فَالِنَفْسِهُ وَ مَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا الْوَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ ال

''وہ آ سانوں اور زمین کا موجد ہے اللہ تعالی کے اولا دکہاں ہوسکتی ہے حالاں کہاس کے کوئی ہوئ تو ہے نہیں ، اور اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالی تمہارا رب! اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ، توتم اس کی عبادت کر واور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کوتو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوسکتی اور وہ سب نگا ہوں کو محیط ہوجا تا ہے اور وہ بی بڑا بار یک بیں باخبر ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے درب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سوجو خص د کھے لے گا اپنا فائدہ کر ہے گا اور جو خص اندھار ہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ور بین تاکہ بیہ ہوں اور ہم اس طور پرنشانیوں کو مختلف پہلوؤں سے بیان کر سے گا۔ اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے کرنے ہیں تاکہ یہ کہیں کہ آپ نے خوب بیان کر دیا ہے اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔'

یہاں بیان کردہ آخری آیت کو پرویز صاحب اپنے'' تصریف آیات'' کے تصور کی دلیل میں پیش کرتے ہیں لیکن یہاں بیدواضح ہے کہ پیچھے جو دلائل اور نشانیاں چلی آرہی ہیں ان

فكريرويزاورقرآن 30 قرآن فنهي

کے بارے میں ہی بات ہورہی ہے۔ بیر مطلب کہیں سے نہیں نکاتا کہ کسی موضوع سے متعلقہ تمام آیات کوایک جگہ اکٹھا کرلوتومفہوم سمجھ میں آجائے گا۔

٣ ـ وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشُوً ا مَيْنَ يَدَى رَحْمَتِه طَحَتَى إِذَا اَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالاً سَقُنهُ لِيَا لَهُ مَتِ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کردیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں بھراس بادل سے پانی برساتے ہیں۔ پھراس پانی سے ہرقتم کے پھل نکا لئے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تا کہ تم سمجھو۔اور جو سقری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نگلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نگلتی ہے اسی طرح ہم نشانیوں کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔''

پرویز صاحب اس بارے میں مزید لکھتے ہیں

''سورة بن اسرائیل میں ہے وَ لَقَدْصَرَ فَنَافِئ هٰذَالْقُوْانَ) (17/41/89:17/41 ہم نے اس قر آن کریم میں حقائق وقوانین کے مختلف پہلووں کولوٹالوٹا کربیان کیا ہے لینڈ کُووُا) (17/41 من تاکہ لوگ انھیں اچھی طرح سے ہمجھ سکیں۔ تاکہ ان کے تمام پہلولوگوں کی نگاہ کے سامنے آجائیں۔ قر آن کریم نے اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی ایک چیز کو بار بار پھرا کر لانا تاکہ اس کے متعدد گوشے سامنے آجائیں۔ یہ چیز ہے جس طح بین ایک چیز کو بار بار پھرا کر لانا تاکہ اس کے متعدد گوشے سامنے آجائیں۔ یہ چیز ہے جس طح بین نگاہیں'' تکرار'' مظہراتی ہیں۔' (لغات القرآن 1022-1021)

گزشتہ آیات کوسامنے لانے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی یہ سب نشانیاں اور دلائل اس لئے بتلا رہے ہیں تا کہ لوگ سمجھ کر سیدھے راستے پر آجائیں اور اس کا خوف کھائیں۔ مگر پرویز صاحب نے اس کا مقصد یہ بچھ لیا کہ آیات کو بار بارسامنے اس لئے لا یا جارہا ہے کہ ان کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔ حالانکہ نشانیاں ہر جگہ مختلف بیان کی گئی ہیں۔ اب اویر والے ہے کہ ان کا مفہوم سمجھ میں آجائے۔ حالانکہ نشانیاں ہر جگہ مختلف بیان کی گئی ہیں۔ اب اویر والے

فكريرويزاورقرآن 31 قرآن فنهي

پیرامیں پرویز صاحب نے جن آیات کےحوالہ جات دیئے ہیں انہیں بھی دیکھ لیجئے ((17/41 کے ساتھ نشانیوں کی تفصیل ذرالمبی ہے اس لیے یہاں صرف تر جمہ دیا جارہا ہے۔

۵۔''اور تیرا پروردگارصاف صاف حکم دے چکا ہے کہتم اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یابید ونوں بڑھا یے کو پہنچے جائیں توان کے آگےاف تک نہ کہنا نہ اُھیں ڈانٹ ڈیٹ کرنا بلکہان کے ساتھ ادب اوراحترام سے بات جت کرنا۔اور عاجزی اور محت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا باز ویت رکھے رکھنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے بروردگاران بروییا ہی رخم کر جبیباانہوں نے میرے بجپین میں میری پرورش کی ہے۔ جو کچھتمہارے دلوں میں ہےاسے تمہارارب بخو کی جانتا ہے۔اگرتم نیک ہوتو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اور رشتے داروں کا اورمسکینوں اور مسافروں کاحق ادا کرتے رہواوراسماف اور بے جاخرچ سے بچو۔ بے جاخرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔اورشیطان اپنے پرورد گار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔اورا گر مخصے ان سے منہ پھیرلینا پڑےاپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امیدر کھتا ہے تو بھی مجھے جاہیے کہ عمد گی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے۔اپناہا تھا پنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھا ور نہاسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوااور پچھتا تا ہواہیٹھ جائے۔ یقینا تیرارب جس کے لئے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہےاور جس کے لئے چاہے ننگ۔ یقیناوہ اپنے ہندوں سے باخبر اورخوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولا دوں کو نہ مار ڈالو!ان کواورتم کوہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناان کافتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔خبر دارز ناکے قریب بھی نہ پھٹلنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے۔اور بہت ہی بری راہ ہے۔اورکسی جان کوجس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہر گز ناحق قتل نہ کرنا۔اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مارڈ الا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی پس اسے چاہیے کہ مارڈ النے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا گیاہے۔اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہویہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو کیونکہ تول وقرار کی بازیرس ہونے والی ہےاور جب ناپیخلگوتو بھریور پیانے سے ناپو۔اورسیدھی تراز وسے تولا کرو۔ یہی بہتر ہے اورانجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔جس بات کی تجھے خبر ہی

فكريرويزاورقرآن 32 قرآن فهمي

نہ ہواس کے پیچےمت لگو۔ کیونکہ کان اور آئکھاور دل ان میں سے ہرایک سے پوچھ گیجھ کی جانے والی ہے۔ اور زمین میں اگر کرنہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لببائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کا موں کی برائی تیرے رب کے نز دیک سخت نالیند ہے۔ یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خور دہ اور راندہ ء درگاہ ہوکر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لئے تو اللہ نے تہ ہیں ملامت خور دہ اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنالیں؟ بے شکتم بہت بڑا بول بول رہے ہو۔'' (17/23-40)

یہ سب احکامات دینے کے بعد اللہ نے فرمایا

وَلَقَدُصَرَ فَنَافِئ هٰذَاالْقُوالنلِيَذَكُوواطومَايَزيندهم إلاَ نَفُورًا ٥ (17/41)

ہم نے تو اس قر آن میں ہر ہر طرح بیان فر ما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں لیکن اس پر بھی ان کی تو نفرت ہی بڑھتی ہے۔

٢-قُلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَى اَنْ يَاثُوْ ابِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْ انِ لاَ يَاثُوْنَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ
 كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّ فُنَا لِلنَّاسِ فِى هٰذَا الْقُرْ انِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ( فَا بَى اَكْثَرُ النَّاسِ الا كُفُورُ ١٥ ( 88-17/8)

''اعلان کردیجئے کہ اگرتمام انسان اور کل جنات مل کر اس قر آن کے مثل لا ناچاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لا نامکن ہے گوہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جا ئیں۔ہم نے تو اس قر آن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح پھیر پھیر کرتمام مثالیس بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگ ناشکری سے بازنہیں آتے۔''

٧-وَاِذُ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُو اللاَّحَمَ فَسَجَدُو آالاَ الْبِيْسَ الْكَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِهِ الْقَلْمِيْنَ بَدَلاً هَمَا لَكُمْ عَدُو لَ بِنْسَ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَلاً هَمَا رَبِهِ الْقَلْمِيْنَ بَدَلاً هَمَا لَكُمْ عَدُو لَا يَشَسَ لِلظَّلِمِيْنَ بَدَلاً هَمَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

فكريرويزاورقرآن 33 قرآن فنهي

وَلَقَدُ صَرَفْنَا فِي هٰذَا الْقُرُانِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ  $^{d}$  وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْثَرَ شَيْئٍ جَدَلاً ٥ (18/50-54)

''اور جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا کہتم آ دم کے سامنے سجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کر اور جب ہم نے فرشتوں کو تھا دیا کہتم آ دم کے سامنے سجدہ کر وتو ابلیس کے سواس کی اولاد کیا ، پیر جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے پر وردگار کی نافر مانی کی ۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو ججھے چھوڑ کر اپنا دوست بنار ہے ہو؟ حالاں کہ وہ تم سب کا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آ سان وز مین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا اور نہ خودان کی اپنی پیدائش میں ۔ اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بنانے والا بھی نہیں ۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک سے انہیں پکارو! یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دیگا ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے اور گناہ گار جہنم کو دیکھر کر سے کہوں گے کہ وہ اس میں جھو نکے جانے والے ہیں ۔ لیکن ان سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم سے کوئی بھی جزوں سے زیادہ جھکڑ الوہے۔''

ہم نے قرآن کریم کی چندآیات کا جائزہ لیا ہے۔لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ (ص۔ر۔ف) کے مادہ سے جتے بھی الفاظ قرآن کریم میں استعال ہوئے ہیں ان کا قطعاً یہ مفہوم نہیں بنتا جو پرویز صاحب نے لیا ہے۔اور جن آیات کو انہوں نے بطور حوالہ پیش کیا ہے وہاں بھی بات خدا کی ان نشانیوں کی ہورہی ہے جو محولہ بالا آیت کے بچھلی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔اور بات خدا کی ان نشانیوں کی ہورہی ہے جو محولہ بالا آیت کے بچھلی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔اور کو نگل مشل "کے الفاظ سے یہ واضح کر دیا کہ' صُرِقَ فَنَا "کا تعلق ' وہن کُلِ مَثَل "کے الفاظ سے یہ واضح کر دیا کہ' صُرِقَ فَنَا "کا تعلق ' وہن کُلِ مَثَل "کے الفاظ سے یہ واضح کر دیا کہ 'صُرِق فَنَا "کا تعلق ' وہن کُلِ مَثَل "کے اس بات کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاناً عَرَبِيًا وَ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۵)(20/113

''اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈرکا بیان سنایا ہے تا کہلوگ پر ہیز گاربن جائیں یاان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے۔''

فكر پرويزاورقر آن \_\_34\_\_ قرآن فهمي

پرویز صاحب نے اس تصور کی وضاحت میں ' صبر'' کی مثال دی ہے۔ پیچھے عنوان میں ہم اس پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا کہیں گے کہ صبر کے موضوع پر پرویز صاحب نے صرف وہی آیات بیان کی ہیں جوان کے مفہوم کے مطابق ہیں۔ جن آیتوں سے صبر کا مروجہ مفہوم ہوسکتا ہے وہ انہوں نے بیان نہیں کیں۔ ہم یہ بیچھے ہیں کہ قرآن کریم کی ہرآیت اور لفظ اپنی جگہ اٹل ہے اور اس کا اپنے مقام پر ایک متعین مفہوم موجود ہے۔ قرآن نے بار باریہ بات واضح کی ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے تا کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو۔ اس لیے جب واضح کی ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں موجود نہیں ہے تو پھر قرآن کو اس کا کیونکر پابند بنایا جا سکتا ہے۔

اب مادہ اور تصریف آیات کے نصور سے کس قشم کا مفہوم نکلتا ہے۔اس کی روسے پر ویز صاحب نے تقویٰ کا جومفہوم بیان کیا ہے آ ہیۓ اسے دیکھتے ہیں۔

تقوی کی (و۔ق۔ی): پیلفظ قرآن کریم میں بے شار مقامات پرآیا ہے اور مختلف المعانی ہے اس کے معنوں میں بچنا، ڈرنا، خوف کھانا، پر ہیزگاری، لہوولعب سے دور رہنا، نیکی کی زندگی گزارنا وغیرہ آتا ہے۔ اوران معانی کا تعین متعلقہ مقامات کے سیاق و سباق سے کیا جاسکتا ہے اب پرویز صاحب تصریف آیات کی روسے اس کا جومفہوم لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔

" قرآن کریم میں وَ اق بِمعنی محفوظ رکھنے والا ، بیانے والا آیا ہے۔ مَالُکَ مِنَ اللهِٰ مِن وَ لَوْ وَ اِقَ ) (13/37 " تیرے لیے اللہ کے مقابلہ پر نہ کوئی سر پرست ہوگا ، نہ بیانے والا۔ " دوسرے مقام پر بیہ مادہ مختاط رہنے اورا پنی حفاظت کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسے فَاتَقُوْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ رَالٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کے معنی ہیں تھو اللّٰہ کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی تگہداشت کرنا۔ احکام خداوندی کا اتباع کرنا۔ ان کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ان سے ہم آ ہنگ رہنا۔ چنانچ قر آن کریم نے مقابلہ میں عُدُو ان کا فظ آیا ہے۔ (5/2 اور عُدُو اَن کے معنی سرکشی کے ہیں۔ لہذا تقویٰ کے معنی قوانین خداوندی کی لاظ آیا ہے۔ (5/2) اور عُدُو اَن کے معنی سرکشی کے ہیں۔ لہذا تقویٰ کے معنی قوانین خداوندی کی

فكريرويزاورقرآن 35 قرآن فنهي

ebooks • i 360 • pk اطاعت ہوا۔ سورہ آل عمران میں اسکی مزیر تشریح کر دی گئی ہے۔ جہاں فرمایا یٓائیھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُو ا

اطاعت ہوا۔ سورہ ال جمران یک اسی مزیر سرک کردی ہے۔ جہال حرمایا یا یہ الدین امنوا اتّقُو اللّهُ حَقَّ تُقْتِه ) (3/101 ہے ایمان والو! اللّه کا تقوی اختیار کرو۔ جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَ لاَ تَمُو تُنَ الاَ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۵ (3/101) یعنی تمام عمر قوانین خداوندی کے سامنے جھے رہو۔ بالفاظ دیگر وَ اعْتَصِمُو ابِحَبْلِ اللهِ جَمِیْعًا ) (3/103 سب کے سبل کر الله کے ضابطہ عہدایت کے ساتھ متمسک رہو۔ ان مقامات سے واضح ہے کہ وَ اتّفَو اللّهُ کے معنی ہیں قوانین خداوندی (قرآن کریم) سے ہم آ ہنگ رہنا۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، ان کی پوری پوری نگہداشت کرنا۔ ' (لغات القرآن 1732)

ذرا آ گے جا کر لکھتے ہیں

''لہذا مُتَقِیْن وہ ہیں جوغلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہیں اور قوانین خداوندی سے ہم آ ہنگی اختیار کر کے اپنی ذات کی نشوونما کریں تخریبی قو توں کے تباہ کن اثر ات سے حفاظت (تُقَاةٌ) کی ایک ہی شکل ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان قوانین خداوندی کی پوری پوری پوری گہداشت کر بے (تَقُوی )۔ ان کا ہر وقت خیال رکھے۔ (تَقُوَی الْقُلُوبَ) اور اپنا ہر قدم ان کی مطابق اٹھائے۔ اس کا نام ان سے متمسک یا ہم آ ہنگ رہنا ہے۔ ایسا تمسک جیسے زین گھوڑ ہے کی پیٹھ پرفٹ آ جاتی ہے اور اسے رخمی نہیں ہونے دیتی۔

قرآن کریم نے اپنے متعلق شروع ہی میں بیہ کہد یا ہے کہ بید ھُڈی کِلْمُتَقِینَ ((2/2) ہے۔ یعنی بیٹ کے راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ لیکن صرف ان کی جوزندگی کی خطرناک گھاٹیوں اور خار دار وادیوں سے محفوظ رہ کر چلنا چاہیں۔ جو شخص تباہ ہونا چاہے اسے سے جے اور غلط راستے کے امنیاز سے کیا دلچیں ہوسکتی ہے۔ خود کشی کرنے والے سے بیہ کہنا کہ سکھیا مہلک ہوتا ہے اس سے بچنا، بیسود ہوتا ہے۔ سمّو آئ عَلَیْهِ مُ عَالَمْ لَذَذَ تَهُمْ اَمْ لَمْ تُذَذِرُ هُمْ الْاَيُوْمِنُونَ ۵ (2/6)"ان کے بچنا، بیسود ہوتا ہے۔ تو آئیں راستے کے خطرات سے آگاہ کرنے یا نہ کرے۔ وہ سے جو آئیں راستے کے خطرات سے آگاہ کرنے یا نہ کرے۔ وہ سے جو آئی کو مانیں کے معنی قوانین خداوندی کی مگہداشت کرنا ہیں اور کہاں تا ہیوں اور ہلاکتوں سے بچنا۔ مثلاً وَقِنَا عَذَابَ النَّارد۔ فَدُو اَنْفُسَکُمْ ) (66/6 مَنْ یُوْقَ شُحَةً نَفُسِهِ ) (59/9 وَقِهِ السَّبَيَاتِ اور مَنْ تَقِ السَّبَاتِ اور مَنْ تَقِ السَّبَيَاتِ اور مَنْ تَقِ السَّبَيَاتِ اور مَنْ تَقِ السَّبَاتِ اور مَنْ تَقَ السَّبَاتِ اور مَنْ تَقَ السَّبَاتِ اور مَنْ تَقَ السَّبَاتِ الْسَاسِ اللَّهُ مِنْ الْسَاسِ اللَّهُ الْسَاسِ اللَّهُ مَالِ اللَّهُ الْسُلِيَّ الْسُلَّاتِ اللَّالَّاتِ اللَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسُوں اللَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسُوں اللَّاسُتَ اللَّاسُ اللَّاسِ اللَّاسِ اللَّاسُ اللَّاسُ اللَّاسُوں اللَّاسُوں اللَّاسُوں اللَّاسُوں اللَّاسُ اللَّاسُوں اللَّاسُ اللَّاسُوں اللَّاسُوں

فكر پرويزاورقر آن \_\_36\_ قرآن فنهي

)(40/9 میں معنی بچانے کے ہیں لیکن وَ اتَفَوْ اللهُ) (59/18 کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے بچو۔اس کے معنی ہیں قوانین خداوندی کو توڑنے یا ان سے سرکشی برتنے سے بچو۔ قوانین خداوندی کی گہداشت کرو۔اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔

اورجو آٹھی (سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی تگہداشت کرنے والا) ہووہ خدا کے زدیک سب سے زیادہ واجب التکریم ہوتا ہے۔ ((49/13)

حقیقت ہے ہے کہ تھُوی قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے اور اس لفظ کو اس نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ یہ بجائے خویش گویا ایک مادہ بن گیا ہے۔جس سے قرآن کریم مختلف الفاظ لایا ہے۔اس کے معنی'' پر ہیزگاری''نہیں۔'' پر ہیزگاری'' محض سلبی صفت محض سلبی صفت کے ساتھ ساتھ قوانین خداوندی کا تابیوں سے نے کر چلنے کے ساتھ ساتھ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ہے۔ یعنی اس میں سلبی صفت کے ساتھ ایجا بی پہلو Positive) کے مطابق زندگی ہے اور ایجا بی پہلوغالب ہے۔'' (لغات القرآن 1734-1733)

یعنی پرویز صاحب کے مفہوم کے مطابق تقویٰ کے معنی'' قوانین خداوندی کی گلہداشت''ہوسکتا ہے مگرمعروف معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا اور پر ہیز گارنہیں ہوسکتا۔ آیئے اس کے بارے میں چندآیات قرآنی پیش کرتے ہیں۔

الله يَهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ آإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَا كُتْبُوهُ وَلَيُكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِب مِبالْعُدُلِ وَلاَ يَابَ كَاتِب اَنْ يَكْتُب كَمَا عَلَمَه اللهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَق اللهُ رَبَّهُ وَ لاَ يَبْحَسُ مِنْهُ شَيْئًا \_\_\_\_\_) (2/282)

''اے ایمان والو! جبتم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پرقرض کا معاملہ کروتو اسے کھولیا کرواور کھنے والے کو چاہئے کہ تمہار آپس کا معاملہ عدل سے کھے، کا تب کو چاہئے کہ تھہار آپس کا معاملہ عدل سے کھے، کا تب کو چاہئے کہ کھنے سے اثکار نہ کرے جیسے اللہ تعالی نے اسے سکھایا ہے پس اسے بھی لکھودینا چاہئے اور جس کے ذمحق ہو وہ کھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جواس کا رب ہے۔ اور حق میں سے پچھ گھٹائے نہیں۔''
۲۔ وَ اتَّقُوْ ایَوْ مَا لاَ تَنْ جُنِی نَفُسْ عَنْ نَفُسِ شَیْئًا وَ لاَ یُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لاَ یَوْ حَدُ مِنْهَا عَدُلْ وَ لاَ مُعْہُ یُنْصَرُ وُنْ ۵) (2/48)

فكريرويزاورقرآن \_\_37 \_ قرآن فنهي

ebooks.i360.pk

اوراس دن سے ڈرتے رہوجب کوئی کسی کوفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی ۔ اور نہ کوئی بدلہ اور فیدیدلیا جائے گا اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔

٣\_وَاذْكُووااللَّهَ فِي آيَامٍ مَعُدُودَاتٍ طَفَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَا خَرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ لالِمَن اتَّقْي طَوَاتَّقُو اللَّهُ وَاعْلَمُوْ آآنَكُمْ الَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ٥)(2/203

اوراللدگی یادان گنتی کے چند دنوں میں کرو، دودن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچیے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پر ہیز گار کے لیے ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جان رکھو کہتم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤگے۔

س يَا يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ الاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِّ وَلاَ الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْی وَلاَ الْفَلَاِئِدَ وَلاَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ يَنْتَعُوْنَ فَصْلاً مِّنْ دَبِهِمْ وَرِضُوانًا طُواِذَا حَلَلْتُمْ فَا صُطَادُوْ الْعُولَا فَيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَصْلاً مِّنْ دَبِهِمْ وَرِضُوانًا طُواِذَا حَلَلْتُمْ فَا صُطَادُوْ الْعُولِ الْمَعْتِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْ الْمَوْتَعُونَ فُواعَلَى الْبِيرِ يَعْرَالُمُ سَجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْ الْمَوْتَعُونَ فُواعَلَى الْبِيرِ يَعْرَالُمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْعَقَابِ ٥) (5/2 وَالتَّقُولُ يَ صُو لاَ تَعَاوَنُو اللهُ الله

۵\_يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا أَحِلَ لَهُمْ طَقُلُ أَحِلَ لَكُمُ الطَّيِبْثُ لاَ وَمَاعَلَمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِمُكَلِينِينَ تُعَلِّمُونَ فَهُنَّ مِمَّا عَلَيْهُمُ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهُ عَلَيْهِ صَوَا تُعَلِّمُونَ فَهُنَّ مِمَّا عَلَيْهُ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهُ عَلَيْهِ صَوَا تَقُو اللهُ طَانَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَامِ المَاعِمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَي

'' آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اسکے لیے کیا کچھ حلال ہے؟ آپ کہد یجئے تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کوتم نے سدھار کھا ہے یعنی جنہیں

فكريرويزاورقرآن 38 قرآن فهي

9

تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہوجسکی تعلیم اللہ تعالی نے تمہیں دے رکھی ہے۔ پس جس شکار کووہ تمہارے لئے پکڑ کرروک رکھیں توتم اس سے کھالواور اس پراللہ تعالی کا نام ذکر کرلیا کرواور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یقینااللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔''

٧ ـ وَاذْكُووْ انِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاتَّقَكُمْ بِهَ لا اِذْقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا <sup>ر</sup>َوَاتَقُو اللهُّ طَانَ اللهُ عَلِيْمٌ مِبْذَاتِ الصُّدُورِ ٥ )(5/7

''تم الله تعالی کی جونعتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یا در کھواوراس کے عہد کو بھی جس کاتم سے معاہدہ ہوا ہے۔ جبکہ تم نے کہا ہم نے سناور ماناور الله تعالی سے ڈرتے رہو۔ یقینااللہ تعالی دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔''

ك قَالَ إِنَّ هَٰٓوُ لاَيْ صَنِيفِي فَلاَ تَفْضَحُوْنِ ٥ لاَوَ اتَّقُو اللهُ وَلاَتُخُذُونِ ٥) (68-15/68

''(لوطّ نے) کہاییلوگ میرے مہمان ہیں تم مجھے رسوانہ کرو۔اللہ تعالی سے ڈرواور مجھے رسوانہ کرو۔''

٨- يَآيَهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُو اللهُ وَلُتَنْظُرُ نَفْس مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ عَ وَاتَّقُو اللهُ طُإِنَ اللهُ حَبِيْرٌ م بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ٤٥)(8)(59/18)

''اے ایمان والو!اللہ سے ڈرتے رہواور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ رکھ چھوڑا ہے اور (ہروقت) اللہ سے ڈرتے رہو۔اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔''

9\_وَاِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُدُواللهُ وَاتَّقُوهُ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرَلَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵)(29/16)

''اورابراہیمؓ نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرواوراس سے ڈرتے رہو، اگرتم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔''

الله م مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ طَذْلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ طَيْعِبَادِ
 فَاتَّقُون ۵)(39/16

'' انہیں نیچاو پر سے آگ کے شعلمثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہیں

فكريرويزاورقرآن 39 قرآن فهي

جن سے اللہ تعالی اپنے بندول کو ڈرار ہاہے۔ اے میرے بندو! پس مجھ سے ڈرتے رہو۔''
اا۔ وَاذْ کُوْ فِی الْکِتْبِ مَوْ یَمَ الْفِانْتَبَذَتْ مِنُ اَهْلِهَا مَکَانًا شَوْقِیًّا ۵ لَا فَاتَخَذَتْ مِنُ دُوْ فِهِمَ
حِجَابًا فِنْ فَارْسَلْنَا الَّيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرً اسَوِیًّا ۵ قَالَتُ اِنِّی اَعُوْ ذُبِا لَرَّ حُمْنِ مِنْکَ
اِنْ کُنْتَ تَقِیًّا ۵)(18-19/16

''اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر۔ جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے ملیحدہ ہوکر ایک مشرقی مکان میں آئیں اوران لوگوں کی طرف سے پردہ کرلیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کرظاہر ہوا۔ یہ کہنے لکیس میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔''

درج بالاتمام آیات میں تقوی سے مراد ڈرنا اور بالخصوص اللہ تعالی سے ڈرنا ہے۔
اب' تصریف آیات' کی روسے یہ بات سمجھ سے بالا ہے کہ اس کا معنی'' قوانین خداوندی کی
گہداشت' کیسے ہوگیا۔ا گلے عنوان میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جائے گی کہ کیسے پرویز
صاحب نے اسی انداز سے قرآن کریم کی بہت سی اصطلاحات کا مفہوم تبدیل کر دیا ہے۔ ذیل
میں ہم چنداصطلاحات وے رہے ہیں جن کا مطلب پرویز صاحب نے'' قوانین خداوندی''لیا

ا۔ خشوع: ''یہ ہے خشوع سے مقصود ۔ قلب سلیم سے قوانین خداوندی کے سامنے جھک جانا۔'' (لغات القرآن 544)

٢ ـ خشية الله: "لينى قوانين خداوندى سيسركشى كنتائج وعواقب كااحساس" ـ

(لغات القرآن 595)

سراذن الله: ''بہر کیف اذن اللہ کے معنی ہیں خدا کا قانون نے واہ وہ قانون کا ئنات ہویا قانون ہرایت جو قرآن کے اندر ہے۔'' (لغات القرآن 219)

۷۔ امو: ''امر کا دوسرا حصہ جس ہے مفہوم وہ قانون خداوندی ہے جو کا ئنات کے رگ و پے میں کارفر ماہے۔'' (لغات القرآن 258)

۵\_دعا: "دعاسے مفہوم ہے خدا کے قوانین کا اتباع کرنا۔ اوراس کی طرف سے جواب کے معنی

فكريرويزاورقرآن \_\_40\_ قرآن فنهي

ہیں ان قوانین کا نتیجہ خیز ہونا۔'(لغات القرآن 456) نیز ''خدا کو پکارنے''سے مراداس کے احکام وقوانین کی محکومیت اختیار کرناہے۔(لغات القرآن 656)

٢ \_ بقيةالله: "اس دولت اورسامان كوكها كياب جوخدا كة نون كى روسے حاصل مو"

(لغات القرآن 339)

۷۔حب: ' الهذا اس آیت میں الله کی محبت کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی اطاعت''

(لغات القرآن 465)

۸۔ خوف خداو ندی: ''لہذا خوف خداوندی کے معنی پیرہیں کہ اس احساس سے کہ قوانین خداوندی کوچھوڑ دینے میں میرا کسقد رنقصان ہوگاان قوانین کا اتباع کرنا۔''

(لغات القرآن 624)

٩ ـ ذكر: "لهذا ذكرالله كمعنى قوانين خداوندى كالتباع بين" (لغات القرآن 700)

•ا۔ رکوع: ''رکوع و بجود در حقیقت قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔''

(لغات القرآن 778)

اا۔ مشیت: ''اس گوشے میں مشیت خداوندی کے معنی ہونگے خدا کے وہ قوانین جن کے مطابق بیتمام سلسلہ کا ئنات چل رہا ہے۔'' (لغات القرآن 990)

۱۲ صلوة: ''اس سے بھی صلوة کامفہوم واضح ہوجاتا ہے۔ یعنی زندگی کے ہرشعبے میں قوانین

خداوندی کےمطابق عمل کرنے کا نام صلوق ہے۔''(لغات القرآن 1038)

سا۔ عبادت: '' قرآن کریم میں جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا اس کے معنی ہو نگے قوانین خداوندی کی برضاورغبت اطاعت جس سے نہایت منفعت بخش نتائج مرتب ہونگے۔''

(لغات القرآن 1125)

(لغات القرآن 1209)

۱۵ - کلمه: "ان مقامات میں خدا کے کلمہ کے سید ھے سادھے معنی "خدا کی بات" ہی ہیں لیکن

فكريرويزاورقرآن 41 قرآن فهي

ظاہرہے کہ خدا کی بات سے مراد خدا کا قانون ہے۔'' (لغات القرآن 1455) ۱۷۔ کتاب: ''قرآن کریم میں کتاب کا لفظ قانون خداوندی یا ضابط قوانین خداوندی کے لیے آیا ہے۔'' (لغات القرآن 1416)

21\_لقاءرب: '' قرآن کریم کے مختلف مقامات میں بید یکھنا چاہیے کہ لقاءرب سے مراد نظام کا ئنات میں خدا کے قانون ربو ہیت کو بے نقاب دیکھنا ہے یااس کے قانون مکافات کی روسے اعمال کے نتائج کواپنے سامنے دیکھنا۔'' (لغات القرآن 1500)

پرویز صاحب نے ان تمام الفاظ واصطلاحات کی طرح تقویٰ سے مراد بھی'' قوانین خداوندی''لیا ہے۔ حالانکہ بیتمام الفاظ مادہ، تواعد لغت اور سیاق و سباق کی روسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کامعنی'' قوانین خداوندی''لیاجائے۔

ایک بڑی عجیب چیز ہے ہے کہ پرویز صاحب بڑے فخر سے بید وکوئی کرتے ہیں کہ انہوں نے جولغت مرتب کیا ہے وہ سارا آئم لفت کی کتابوں کی مدد سے ترتیب دیا گیا ہے اور ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ مادہ کے لحاظ سے الفاظ کے بنیادی معانی مرتب کرتے ہوئے آئم لفت کے حوالے ملتے ہیں جیسے تاج العروس، محیط الحیط اور امام راغب وغیرہ (لغات القرآن صفحہ 23 اور علی پرویز صاحب نے ان تمام کتب کی تفصیل بیان کی ہے جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔) کین جہاں جہاں پرویز صاحب نے اصطلاحات کا مفہوم'' قوانین خداوندی'' کیا ہے وہاں کسی ایک کتاب کا حوالہ بھی نہیں ملتا۔ یعنی آئم لغت نے ان الفاظ کوکسی مقام پر بھی ان معنوں استعال نہیں کیا۔

اب ہم سورہ الشعرآء كان پانچ مقامات كو بيان كرتے ہيں جہاں سے تقوى كا مطلب مزيد كھر كرسا منے آجائى كا دينى مطلب مزيد كھر كرسا منے آجائے گا۔ يہ پانچ برگزيدہ پينجبروں كوا قعات ہيں جنہوں نے اپنی قوم كود كوت حق دى۔ قرآن كريم نے ايك ہى انداز بياں ميں ان كا تذكرہ كيا ہے۔ الكَذَبَتُ قَوْمُ نُوْحِ الْمُؤْسَلِيٰنَ ٥٥ صلے إِذْ قَالَ لَهُمُ اَحُوْهُمُ نُوْحُ اَلاَ تَتَقُونَ ٥٥ قَواللهُ وَ اَلْمُؤُسَلِيْنَ ٥٥ صلے إِذْ قَالَ لَهُمُ اَحُوهُمُ نُوْحُ اَلاَ تَقُولُوا اللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ وَ اَللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَا اللهُ وَا اللّهُ وَا اللهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَا اللّهُ وَ

فكريرويزاورقرآن 42 قرآن فهي

'' قوم نوٹ نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ جب کہ ان کے بھائی نوٹ نے کہا کہ کیا شخصیں اللہ کا خوف نہیں؟ سنو میں تمھاری طرف اللہ کا امانتدار رسول ہوں۔ پس شخصیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات مانی چاہیے۔ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ توصرف رب اعلمین کے ہاں ہے۔ پس تم اللہ کا خوف رکھواور میری فرمانبرداری کرو۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_43\_ قرآن فنهي

ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگونے بو جھ کے مارے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اورتم پہاڑوں کوتر اش تر اش کر پر تکلف م کانات بنار ہے ہو۔ پس اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔''

٣ ـ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ الْمُوْسَلِيْنَ ٣٥ صلى إذْ قَالَ لَهُمْ آخُوْهُمْ لُوطَّالَاتَتَقُوْنَ ٥٠ ـ آِنِي لَكُمْ رَسُوْلُ آمِيْنْ ٩ لاَ فَا تَقُوا اللهُ وَاطِيْعُوْنِ ٥٠ وَ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ وَانْ اَجْرِى اِلاَ عَلَى رَبِ الْعَلَمِيْنَ ٥ (164-26/160)

'' قوم لوطٌ نے بھی نبیوں کو جھٹلا یا ، ان سے ان کے بھائی لوطٌ نے کہا کہتم اللّٰہ کا خوف نہیں رکھتے ؟ میں تھھاری طرف امانت داررسول ہوں ، پس تم اللّٰہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس پرکوئی بدلنہیں مائگتا۔ میرا اجرتو صرف اللّٰہ تعالی پر ہے جوتمام جہان کارب ہے''

۵-كَذَّبَ اَصْحٰب لَنْيُكَةِ الْمُوْسَلِيْنَ ٥٥صلى إذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْب اَلاَتَتَقُوْنَ ٥٥ إِنِّي لَكُمْ
 رَسُولُ اَمِيْنَ ٥ لَا فَا تَقُوا اللهُ وَاَطِيْعُوْنِ ٥ وَ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجُوٍ إِنْ اَجُوِى إِلاَّ عَلَى
 رَب الْعُلَمِيْنَ ٥)(180-26/176

''ا یکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا یا جب کہ ان سے شعیبؓ نے کہا کہ کیا تعصیں ڈرخوف نہیں، میں تمھاری طرف امانت داررسول ہوں، توتم اللہ کا خوف کھا وَاور میری فر مانبرداری کرو۔ میں اس پرتم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میر ااجرتمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔''

یقی مختلف انبیاء کرام کی اپنی اینی قوم کودعوت توحید جہال انسانوں کے ظلم واستبداد اور اس کے مقابلے میں اللہ کی طاقت، قدرت، غلبہ اور مختلف نشانیوں کا ذکر ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے گذشتہ صفحات میں پیش کردہ آیات میں تقوی کامعنی '' قوانین خداوندی'' لیاہے۔

تصریف آیات کی روسے ہم نے پرویز صاحب کے موقف اوراس کی بنیا پر قائم کردہ "تقویٰ" کے مفہوم کا جائزہ لیا۔ جس سے یہ بات سامنے آئی کہ مادہ، اس سے بننے والے الفاظ اور ان کے بنیادی استعالات میں تو پرویز صاحب نے اسلاف کے آئمہ لغت سے مدد کی ہے۔ لیکن اس کے بعد جوم فہوم بیان ہواہے وہ یرویز صاحب کا ذاتی فہم ہے جوع کی لغت، قواعد گرائمر

فكريرويزاورقرآن 44 قرآن فنهي

اوراسلوب زبان سے ماورا ہے۔جو کہ 'لغات القرآن' اور 'مفہوم القرآن' میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور زبان میں اصلاً جو قواعد وضوابط موجود ہوتے ہیں ان میں حک واضا فنہیں کیا جاسکتا۔اس لیے ' تصریف آیات' کو قرآن سمجھنے کی بنیا ونہیں بنایا جاسکتا۔علاوہ ازیں فرض کریں کہ اگر کوئی لفظ قرآن کریم میں پانچ مقامات پر استعمال ہوا ہے تو کسی ایک مقام کے مفہوم کو دوسرے مقامات پر حاوی نہیں کیا جاسکتا، ہر مقام پر استعمال ہونے والامعنی اپنی جگہ پر اٹل اور محکم ہے۔

## دین اور مذہب کا فرق

علامہ غلام احمد پرویز نے اپنے افکار کی ترویج میں جن چیزوں کونما یاں طور پر ابھارا ہے۔ ان میں ایک ' دین اور مذہب کا فرق' ہے۔ ان کا تصور سے ہے کہ اسلام بحیثیت دین، قرن اول میں رائج تھالیکن اس کے بعد سارے کا سارا اسلام بدل گیا اور اس وقت امت میں اسلام کی جوشکل موجود ہے وہ مذہب ہے۔ مزید برآس، جوطریق عبادات وقوانین شرعی نیز اصطلاحات قرآنی اور مفاجیم ومطالب اس وقت رائج ہیں وہ مذہب کی خمازی کرتے ہیں نہ کہ دین کی ۔ فالہذا وہ غیر قرآنی ہیں ۔ اور اسلام کے خلاف ایک سازش ہیں ۔ تقریباً اپنے تمام مقالات اور دروس میں انہوں نے اس تصور کا نہایت شدّ و مدسے پروپیگیٹرا کیا ہے ۔ اور اس کے بعد اسلام کا جومفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہ بقول ان کے سیح دین کی غمازی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ آئ کی جن مشکلات اور پستی سے نجات کی کل جن مشکلات اور پستی سے نجات کی ایک بن مشکلات اور پستی ہے کہ مذہب کو چھوڑ کر دین کا نظام قائم کیا جائے ۔ اور دین سے مراد پرویز ایک ہی صورت ہے کہ مذہب کو چھوڑ کر دین کا نظام قائم کیا جائے ۔ اور دین سے مراد پرویز کے متعلق ان کا دعو کی ہے کہ قرن اول کے بعد دین کا اصل مفہوم انہوں نے ہی منضبط کیا ہے۔ جن کے متعلق ان کا دعو کی ہے کہ قرن اول کے بعد دین کا اصل مفہوم انہوں نے ہی منضبط کیا ہے۔ دین اور مذہب کے فرق سے متعلق پرویز صاحب کے تصور کا ہم قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے چندا قتبا سات پیش خدمت ہیں جوان کے تصور کی وضاحت کرتے لیں اس سے پہلے چندا قتبا سات پیش خدمت ہیں جوان کے تصور کی وضاحت کرتے ہیں۔

فكريرويزاورقرآن \_\_45\_ قرآن فهي

دور ن کیا ہے؟ تمام انسان ایک خاندان کے افراد، ایک درخت کے بیتے اور ایک سمندر کے قطرے ہیں۔ جن کی اصل بنیا د (Base) ایک ہے۔ پیچی وعظیم القدر حقیقت (یعنی وحدت خالق سے وحدت مخلوق اور وحدت قانون کا تصور ) جسے قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔اس نے اس حقیقت کوبطور ایک نظریہ ہی کے پیش نہیں کیا بلکہ بہجھی بتا دیا کہ انسانی نظام تدن ومعاشرت میں اس وحدت حیات کاعملی مظاہرہ کس طرح ہوگا۔ بیملی طریق جس سے بعظیم المرتبت حقیقت ایک زندہ پیکر کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ دین کہلاتا ہے۔ لہذا دین نام تھا اس طریق عمل کا جس سے ایک طرف حال اور مستقبل ( دنیا اور آخرت ) ایک غیر منقسم وحدت بن جاتے ہیں اور دوسری طرف تمام افرادنوع انسانی ایک عالمگیر برادری کے ایسے اجزاء جیسے سمندر کے قطرات۔ دین کے ارکان ومناسک اسی غیر مرئی حقیقت کومحسوس ومشہودشکل میں لانے کے ذرائع واسباب تھےجن سے اس نظام زندگی کوعملاً متشکل ہونا تھا۔ جسے اس نے الدین کہہ کر پکارا ہے۔ دین کے اس نظام کی خصوصیت کیتھی (یا یوں کہئے کہ اس کا فطری نتیجہ بیتھا) کہ تمام اقتدار انسانوں کے ہاتھوں سے چین کراس قانون کے ہاتھ میں آگیا جواپنی اصل کے اعتبار سے انسانوں کا خودساختہ نەتھا بلكه و ہاں سے ملاتھا جو ہدایت كاسرچشمہ ہے اور جسے خدا كہا جاتا ہے۔اس نظام میں اطاعت فقط قا نون خداوندی کی تھی اور قانون کی اطاعت بھی غلام کی ہی بالجبر اطاعت نہیں ، بلکہ اس طرح کهانسان ان قوانین پر پورےغوروفکر کے بعداس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ واقعی اس کی دنیاوی اوراخروی زندگی کوخوشگواراور تابناک بنانے کا ذریعہ ہیں اوراس طرح دل اور د ماغ کی پوری رضامندی کے بعدان يرعمل كرناشروع كردي (اسباب زوال امت 44-45) بہے پرویز صاحب کا تصور دین۔اب مذہب کے بارے میں ان کا کیا نظر یہ ہے وہ بھی دیکھئے۔

یہ ہے پرویز صاحب کا تصور دیں۔ اب مذہب کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے وہ بھی دیکھئے۔
''وہ ضابط جو صرف آخرت کے متعلق ہواور دنیا کے ساتھ اس کا کچھوا سطہ نہ ہو مذہب 'اور
کہلاتا ہے۔ (اس صفحہ کے فٹ نوٹ ۲ پر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔) میں '' مذہب'' اور ''دین' کے الفاظ الگ الگ استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مذہب نہیں لا یا تھا حتی کہ ۔۔۔' مذہب' کا لفظ بھی غیر قرآنی ہے۔ سارے قرآن میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ وہاں صرف دین کا ذکر ہے۔ وہ دین لا یا تھا۔ مذہب اس وقت پیدا ہوا جب نظام دین مفقود ہوگیا۔ لہذا میری تحریروں میں جہاں دین لا یا تھا۔ مذہب اس وقت پیدا ہوا جب نظام دین مفقود ہوگیا۔ لہذا میری تحریروں میں جہاں

فكريرويزاورقرآن 46 قرآن فنهي

''ندہب'' کالفظ آئے اس سے یہی مفہوم ہوگا۔ میں اسلام کو''دین'' کہدکر پکارتا ہوں (کرقر آن نے اسے دین کہا ہے) اسے''ندہب'' نہیں کہتا کیونکہ مذہب سے مفہوم ہے Other (اسباب زوال امت 52) worldliness

'' مذہب'' کالفظ اگر قرآن میں نہیں آیا تو یہ بھھ میں آنے والی بات ہے۔ گراس کا جو مفہوم اس وقت معاشرہ میں رائج ہے اس کی روسے بدلفظ'' دین' ہی کا ترجمہ ہے۔ اگر بدکوئی قابل اعتراض بات ہے تو پھر پرویز صاحب نے اپنے سارے لٹر پچر میں'' نظام'' اور'' قانون'' کے الفاظ بے تخاشا استعال کئے ہیں وہ بھی غیر قرآنی قرار دیئے جاسکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بد کہہ دے کا لفاظ قرآن میں استعال نہیں ہوا۔ اس لیے بیغیر قرآنی ہے۔ تو یہ سوچ ٹھیک نہیں کونکہ ایک چھوٹے بچے سے لے کرایک قابل فاسفی تک سارے یہ جانتے ہیں کہ' خدا'' سے کیا مفہوم ہے۔ الفاظ بذات خود قرآنی یا غیر قرآنی نہیں ہوتے۔ بلکہ بی تصورات اور عقائد ہیں جن کو غیر قرآنی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید فرماتے ہیں۔

'' مذہب سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے الگ کر کے اس زندگی کو ارباب شریعت کے اس زندگی کو ارباب شریعت کے حوالے کر دے ۔ یعنی خدا کی دنیا الگ ہواور قیصر کی الگ ۔ بادشاہ (یا حکومت) اپنائیکس وصول کرے اور مذہبی پیشوا اپنا خراج ۔ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی جرم کہلائے اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی سے گناہ لازم آئے ۔ جرم کی سز ااس دنیا میں مل جائے اور گناہ کی سز ااگل دنیا میں جاکر ملے ۔ اسی طرح دنیا وی حکمر انوں کی خوشنودی کے انعامات یہاں ملیس اور خدا کی خوشنودی کی جزاجت میں پہنچ کر ۔ یہ ہے وہ تصور زندگی جے '' مذہب' کے نام سے تعبیر کیا جاتا خوشنودی کی جزاجت میں پہنچ کر ۔ یہ ہے وہ تصور زندگی جے '' مذہب' کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔'' (اسباب زوال امت

یہ مذہب کا ایک خودسا ختہ تصور ہے حالا نکہ دنیا کے کسی مذہب نے الی تعلیم نہیں دی۔ حیرت ہے کہ پرویز صاحب نے کتب ساوی کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام'' مذاہب عالم کی آسانی کتابیں''رکھا ہے۔جس میں توریت، انجیل،قر آن کریم، ویدوں اور دیگر اقوام سے منسوب صحائف کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔جس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ موتی اور

فكريرويزاورقرآن 47 قرآن فنهي

دیگرانبیائے بنی اسرائیل کی بیروی کے دعویدار''یہودی مذہب'' سے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت محمد عیسی کی پیروی کے دعویدار''عیسائی مذہب' سے تعلق رکھتے ہیں۔اسی طرح حضرت محمد کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے والے'' مذہب اسلام'' سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودیت اور عیسائیت تو مذاہب تھہرے۔اور اسلام'' دین''۔

دین اور مذہب کا پیقصور دینے کے بعد پرویز صاحب چند نکات میں اس موضوع پر حتی رائے دیتے ہیں آ ہے اسے بھی دیکھ لیں۔

" بهم د کیھ چکے ہیں کہ:۔

ا قوموں کی زندگی اور عروج کے راستے میں سب سے بڑا روڑا''مذہب''ہوتا ہے۔

۲۔ کوئی قوم ترقی نہیں کرسکتی جب تک وہ ''مذہب'' کونہ چھوڑے۔

سردنیا کی دیگرا قوام نے جب ترقی کی طرف قدم اٹھانا چاہا تو انہوں نے مذہب کوچھوڑ دیا چونکہ ان کے پاس خدا کی طرف سے دیا ہوا دین نہیں تھا۔اس لیےان میں سے بعض نے:

ا۔ مذہب کومندریا گرجا کی چاردیواری میں محدود کردیااوردنیا کے معاملات، اپنی مصلحوں کے مطابق طے کرنے شروع کردیئے، اسے سیکولرازم کہتے ہیں اوریا با۔ انہوں نے مذہب کو بالکل خیر باد کہددیا۔ یہ بھی سیکولرازم ہی ہے۔

ہم۔مسلمانوں کے پاس خدا کا دین اس کی اصل شکل میں،قر آن کریم کے اندرموجود ہے۔اس لیے اگرانہوں نے زندگی اور عروج حاصل کرنا ہے تو انہیں موجودہ مذہب کی جگہ خدا کا دین اختیار کرنا ہوگا۔

4۔ لیکن اگر مذہب پرست طبقہ اپنی ضد پراڑا رہااور توم سے یہی کہتارہا کہ دین وہی ہے جوان کے ہاں اس وقت رائج ہے تواس کے بعد، دوشکلوں میں سے ایک شکل پیدا ہوکرر ہے گی یعنی اس ایل تیوم بالکل تباہ ہوجائے گی اور

ب۔ یا پیجی مذہب کومسجدوں کی چارد بواری میں محدود کر کے اپنے ہاں سیکولرازم رائج کرلےگی۔ (اسباب زوال امت 114-112)

دین اور مذہب کے فرق کا شدیدیر و پیگینڈا کر کے ایک بنیا د قائم کی گئی اور پھراس کے

فكريرويزاورقرآن \_48\_ قرآن فهي

او پراپنے قائم کردہ تصورات کے عمارت تعمیر کی گئی جس کے مطابق مسلمانوں میں موجود تمام طریق عبادات اور عقائد'' نمز ہی'' قرار دیئے گئے اور اپنے پیش کردہ تصورات کودینی درجہ پر فائز کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیا قرآن کریم میں بھی دین اور مذہب کی اس قسم کی تفریق سامنے آتی ہے یا نہیں۔اس سلسلہ میں چندآیات پیش کی جاتی ہیں۔

ا ـ وَ مَنْ يَنْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأَخِورَ قِمِنَ الْمُحْسِوِيْنَ ٥ (3/85) ''جو شخص اسلام كسوااوردين تلاش كرےاس كا دين قبول نه كيا جائيگا اوروه آخرت ميں نقصان پانے والوں ميں ہوگا۔''

٢ هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ لا وَ لَوْ كَرِهَ
 الْمُشُركُونَ ۵)(9/33)

''اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سپے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے دیگر تمام ادیان پر غالب کردے اگر چے مشرک برامانیں۔''

٣ ـ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّحَذُوْ ادِيْنَهُمْ لَعِباً وَّ لَهُوَّا وَّغَزَّتُهُمْ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا ـ ـ ـ ـ ) (6/70

'' اورایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کولہو ولعب بنارکھا ہے۔ اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھو کے میں ڈال رکھا ہے۔''

٣ ـ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَ اَقْتُلُ مُوْسَى وَ لُيَدُ عُ رَبَّهُ طَّ اِنِّيَ اَخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْاَنْ يُظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ٥ (40/26)

''اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ و کہ میں موسیؑ کو مار ڈالوں۔اسے چاہیے کہا پنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تہارادین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد ہرپا نہ کردے۔''

۵\_قُلْ يَا يَهَا الْكَفِرُونَ ۵ لا لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۵ لا وَ لَا ٱنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۵ قَ لَا آنَا عَابِدْ مَا عَبَدُتُهُ ۵ لو لا اَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَا آغَبُدُ ۵ قَلَكُمْ دِيْنُكُمُ وَلِيَ دِيْنِ ۵) (6-109/1

'' آپ گہدد یجئے کہ اے کا فرو! نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجتا ہوں نہتم میرے معبود کو پوجتا ہوں نہتم میرے معبود کو پوجتے ہو۔ اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا۔ نہتم اس کی پرستش کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارادین اور میرے لیے میرادین ہے۔''

فكريرويزاورقرآن 49 قرآن فنهي

مذکورہ بالا تمام آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چاہے کفار اور مشرکین کا طرز حیات ہو یا مونین کا، دونوں کو دین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اور حضور کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اسلام کو دیگرادیان پرغالب کر دیں۔ پھرآ خری آیات میں یہ بات کھر کرسا منے آجاتی ہے جہال فرمایا کہ تبہارا دین اور میر ہے لیے میرا دین ہے۔ کفار مکہ کے بارے میں سجی جائے ہے ہیں کہ وہ شرک اور اخلاقی پستی کی گہرائیوں ڈو ہوئے تھے۔ گراان کے اس طریقے کو بھی قرآن نے دین کہا ہے۔ اس لیے پرویز صاحب کا یہ تصور درست نہیں کہ جب خالص اسلامی طرز حکومت ہوتو وہ دین بن جائے گا۔ اور جب محض ظاہری رسوم ادا کی جارہی ہوں تو وہ مذہب ہوگا۔ یا یہ کہ وی حضرات انبیائے کرائم پر اپنی خالص شکل میں نازل ہوتی رہی گر بعد میں ان کے متعین نے اس کی صورت من کر ڈالی اور اپنی خالص شکل میں موجود ہو یا مخرف کردہ ۔ وہ دین بی کہلائے گی۔ قرآنی آیات سے بہی بات واضح ہوتی ہے کہ فرعون کا طرز حیات ہو یا کفار مکہ کا، وہ ان کا گی۔ قرآنی آیات سے بہی بات واضح ہوتی ہے کہ فرعون کا طرز حیات ہو یا کفار مکہ کا، وہ ان کا گی۔ قرآنی آیات سے بہی بات واضح ہوتی ہے کہ فرعون کا طرز حیات ہو یا کفار مکہ کا، وہ ان کا خالص کرد بنا۔ اس کے علاوہ اگر آج کے اسلام میں چھے غلط عقا کداور تصورات داخل ہو گئے ہیں تو ختم کرنے کی کوشش کی جائی چا ہے نا کہ ہم اس اسلام کو" مذہب" قرار دے دیں۔ اور سے تصور کر لیں کہ دین پہھے اوہ آگر آج کے اسلام میں پھے غلط عقا کداور تصورات داخل ہو گئے ہیں تو تصور کر لیں کہ دین پہھے اوہ آگر آج کے اسلام میں پھے غلط عقا کداور تصورات داخل ہو گئے ہیں تو تصور کر لیں کہ دین پھے اوہ آگر آج ہے اسلام میں بھے غلط عقا کداور تصورات داخل ہو گئے ہیں تو تصور کو لیں کہ کے والے بین کے جائے والے بیا کہ کہ میں اس اسلام کو" مذہب" قرار دے دیں۔ اور سے تھے تا کہ ہم اس اسلام کو" مذہب" قرار دے دیں۔ اور سے تھ

دین اور مذہب کے فرق کا پیتھا پرویز صاحب کا تصور۔اوراس کا اتنازیادہ پروپیگنڈا
کیا گیا کہ تقریباً ہرکتاب، پیفلٹ، رسالہ اور دروس کے ذریعے اس کو پختہ کیا گیا پھراس وقت
مسلمانوں میں رائج عقائد،عبادات حتی کہ قرآنی مفاہیم اور اصطلاحات کو بھی ''مذہبی'' قرار دے
دیا گیا۔پھران سب چیزوں کے مقابلہ میں جوتصورات خود دیئے ان کے متعلق کہا گیا کہ یہی دینی
ہیں۔

قرآنی اصطلاحات

فكر پرويزاور قرآن \_\_50\_ قرآن فنهي

ہر زبان کی بین خصوصیت ہے کہ اس میں اصطلاحات بکثرت موجود ہوتی ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے لغوی معانی کوئی اورلیکن طرز بیان میں ان کے پچھاور معانی لیے جاتے ہیں۔ اورا پنے استعالات کے لحاظ سے یہ معانی ایک دوسرے کی جگہنیں لے سکتے۔ یعنی اگر ایک لفظ کسی جگہ پر اصطلاحاً استعال ہور ہا ہے تو ہم اس کا لغوی معنی نہیں لے سکتے۔ الفاظ کا سیاق وسباق اس بات کو متعین کر دیتا ہے۔ مثلاً قائد اعظم کے معنی ہیں بہت بڑار ہنما لیکن ہمارے ہاں بیالفاظ اصطلاحاً جناب مجمعلی جنال سے منسوب ہو چکے ہیں۔ یا انگریزی لفظ Holiday کا مطلب ہے مقدس دن لیکن ہی جہائی جنال کے سے منسوب ہو چکے ہیں۔ یا انگریزی لفظ ہفتہ وار یا دیگر چھٹی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ اسی مقدس دن لیکن ہی جہائی ہوتا ہے۔ اسی طرح حکیم کا مطلب دانا ہے لیکن ہم یہ لفظ ہڑی ہوٹیوں کے ساتھ علاج کرنے والے کے لیے بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں پچھلے سال مدینہ گیا تھا۔ تو یہاں مدینہ کا لفظ بتار ہا ہے کہ وہ مدینہ کے معنی 'دشہر' کے ہوتے ہیں۔ یا زکو ق کا لغوی معنی ہے بڑھور کی، زیادہ ہونا۔ لیکن کوئی بھی شخص لفظ زکو ق کو لغوی معنی میں استعال نہیں کرتا۔ سب مطرح کی میں زکو ق کا رائج مفہوم ہی لیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت می مثالیں دی جاسکی اصطلاحی معنوں میں زکو ق کا رائج مفہوم ہی لیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بہت می مثالیں دی جاسکی بیں۔

اس کے علاوہ ہم اسم معرفہ کے لغوی معنی نہیں لے سکتے۔ یعنی وہ نام جومخصوص شخصیات، اشیاء، مقامات یا اعمال سے منسوب ہوں۔ مثلاً اللہ، قر آن، رسول، نبی، مدینہ منوّرہ، اسلام آباد، گلاس اور ٹیلی ویژن وغیرہ۔

علا مہ غلام احمد پرویز نے قرآن کریم کی اصطلاحات کے لغوی معانی استعال کر کے ان کامفہوم بدل کررکھ دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پراپنے تمام تصورات کی عمارت تعمیر کی ہے۔ اب یہ بات ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ الفاظ اپنے معانی سیاق وسباق کی روسے متعین کرتے ہیں لیکن پرویز صاحب کا اندازیہ ہے کہ وہ الفاظ کامفہوم پہلے متعین کر لیتے ہیں اور پھر اس مفہوم کوقر آن کریم کے دیگر مقامات پر منطبق کر دیتے ہیں چاہے وہ مقام اس کی اجازت دیتا ہویا نہ۔ اب آسے اصطلاحات کے بارے میں پہلے پرویز صاحب کا نقط نظر دکھتے ہیں۔

'' قرآنی اصطلاحات: جبیا که میں نے اوپر کہاہے، قرآن فنجی کے سلسلہ میں ،سب

فكريرويزاورقرآن 51 قرآن فهي

سے اہم سوال ، قرآنی اصطلاحات کے صحیح مفہوم کی تعیین ہے۔ کوئی فن یا موضوع ہو، اس میں اصطلاحات کی حیثیت بنیادی اور کلیدی ہوتی ہے۔ اور جب تک ان اصطلاحات کا صحیح تصور سامنے نہ آئے ، متعلقہ موضوع یا فن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اصطلاحات کے الفاظ تو اسی زبان کے ہوتے ہیں جس میں باقی کتاب کھی گئی ہو، کیکن ان کا مفہوم بڑا جامع اور مخصوص ہوتا ہے، اس کا سی مطلب نہیں کہ جوالفاظ اصطلاحات کے لیے استعمال کئے جا کیں ، ان کے معانی کا اصطلاحات کے معانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسانہیں ہے۔ اصطلاحات کے معانی کی بنیاد ، ان الفاظ کے معانی ہی پررکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی معانی ہی پررکھی جاتی ہے۔ البتہ ان کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی معانی ہی پررکھی جاتی ہے۔ البتہ ان کے مغہوم میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی معانی کے سیجھنے کا طریق ہیہ ہے کہ پہلے ان الفاظ کے بنیادی معانی کو شمجھا جائے جن سے وہ اصطلاحات وضع کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ، قرآن کریم کے ان تمام مقامات کو سامنے لا یا جائے۔ جن میں وہ اصطلاحات آئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی واضح طور پر سامنے جائے۔ جن میں وہ اصطلاحات آئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی اسی طرح متعین اور بیان آخا کی ہیں گئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی اسی طرح متعین اور بیان کئی ہیں گئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی اسی طرح متعین اور بیان کئی ہیں گئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی اسی طرح متعین اور بیان کئی ہیں وہ اصطلاحات آئی ہیں۔ ایسا کرنے سے ان کے معانی اسی طرح متعین اور بیان کئی ہیں وہ اسی ہیں گئی ہیں مثلاً کئی ہیں مثل کئی ہیں مثلاً کئی ہیں مثلاً کئی ہیں مثل کئیں ہیں مثل کئی ہیں

صلوق: قرآن کریم کی ایک خاص اصطلاح '' اقامت صلوق' ہے جس کے عام معنی نماز قائم کرنا یا نماز پڑھنا کئے جاتے ہیں۔ لفظ صلوق کا مادہ (ص۔ل۔و) ہے۔جس کے بنیادی معانی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ اس لیے صلوق میں قوانین خداوندی کے اتباع کا مفہوم شامل ہوگا۔ بنابریں اقامت صلوق سے مفہوم ہوگا ایسے نظام یا معاشرہ کا قیام جس میں قوانین خداوندی کا اتباع کی اجبائے۔ بیاس اصطلاح کا وسیح اور جامع مفہوم ہے۔ نماز کے اجتماعات میں ، قوانین خداوندی کے اتباع کا تصور محسوس اور سمٹی ہوئی شکل میں سامنے آجاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس اصطلاح کو ان اجتماعات کے لیے بھی استعال کیا ہے۔قرآنی آیات پر تھوڑ اسا تد ہر کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ کس مقام پر اقامت صلوق سے مراد اجتماعات نماز ہیں اور کس مقام پر قرآنی واضح ہوجاتا ہے کہ کس مقام پر اقامت صلوق سے مراد اجتماعات نماز ہیں اور کس مقام پرقرآنی

فكريرويزاورقرآن \_\_52\_ قرآن فهمي

نظام یا معاشرہ کا قیام ۔ مفہوم القرآن میں یہ معانی اپنے اپنے مقام پرواضح کردیئے گئے ہیں۔

ز کو ق: اسی طرح مثلاً ز کو ق کی اصطلاح ہے۔ اس لفظ کا مادہ (زرک ۔ و) ہے۔ جس کے بنیادی معنی بڑھنا، پھولنا، نشوونما پانا ہیں۔ قرآن کریم نے اسلامی نظام یا مملکت کا فریضہ ایتائے زکو ق بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام قائم اس لیے کیا جاتا ہے کہ نوع انسان کوسامان نشوونما فراہم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام قائم اس لیے کیا جاتا ہے کہ نوع انسان کوسامان نشوونما فراہم کیا جائے۔ زکو ق کا مروجہ مفہوم یہ ہے کہ اپنی دولت میں سے ایک خاص شرح کے مطابق روپیرنکال کر خیرات کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ اس میں شہبیں کہ اس میں جھی زکو ق کے قرآنی مفہوم کی ایک جھلک پائی جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اسے، ان خاص معانی میں استعال نہیں کیا۔ اس لیے اس اصطلاح کو انہی معانی کے لیے مخصوص کر دینا قرآنی مفہوم کی وسعت اور ہمہ گیری کومقید کردینا ہوگا۔

ویگر اصطلاحات: بہی صورت قرآن کریم کی دیگر اصطلاحات کی ہے۔۔۔ مثلاً کتاب، عکمت، ملائکہ، دین، ونیا، آخرت، قیامت، ساعت، جنت، جنم، ایمان، گفر، نفاق، فسق، اثم، عدوان، تقوی اورعبادت وغیرہ۔ مروجہ تراجم میں ان اصطلاحات کے صرف وہی معنی دیۓ گئے ہیں جو ہمارے ہاں متداول ہیں ۔لیکن مفہوم القرآن میں ان کے وسیع اور ہمہ گیر معانی دیۓ گئے ہیں جو ہمارے ہالاطریق سے متعین کئے گئے ہیں۔ ان مقامات پرغور کرنے سے بہ حقیقت تکھر کر سامنے آجائے گی کہ ان اصطلاحات کے مروجہ مقید مفہوم سے قرآنی تعلیم کس طرح سمٹ جاتی سامنے آجائے گی کہ ان اصطلاحات کے مروجہ مقید مفہوم سے قرآنی تعلیم کس طرح سمٹ جاتی سے ۔اوران کے قرآنی مفہوم سے اس کی وسعتیں کس طرح حدود فراموش ہوجاتی ہیں۔ ایک الیم کتاب کو، جوز مان و مکان کی حدود سے ماوراء، اور تمام نوع انسان کے لئے ہمیشہ کے لئے ضابطہ ہدایت ہو، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔'' (مفہوم القرآن ۔ تعارف صفحہ ذیا ز)

یہ ہے وہ طریقہ جس کے مطابق ہراصطلاح کو پرویز صاحب نے ایک نئے معانی پہنا دیئے ہیں۔ اب صلاۃ کا مطلب وہ بتا رہے ہیں پیچھے چینا۔ اور مفہوم اس کا لے رہے ہیں'' قوانین خداوندی کا اتباع''۔ اور اس مفہوم کے لیے لغت، محاورہ عرب اور تصریف آیات وغیرہ سے کوئی دلیل نہیں دے رہے۔ صلاۃ کے بارے میں ہم علیحدہ سے ایک باب''نماز'' میں فکر برویز اور قرآن سے 53 قرآن نہی

تفصیلی بحث کریں گے۔اس وقت ہم چند دیگر اصطلاحات کا جائزہ لیتے ہیں۔

ارز کوق (زرک و): قرآن کریم میں یہ لفظ بے شار مقامات پر استعال ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ اسلام کا ایک اہم ستون ہے ۔ لغت میں اس کے معانی نشوونما، بالیدگی، پھولنا، پھلنا اور پاکیزگی وغیرہ آتے ہیں۔ لیکن اصطلاحاً اپنے مال میں سے پچھتعین حصہ حکومت کو دے دینا ہوتا ہے۔ اور انہی معانی میں قرآن کریم نے یہ لفظ استعال کیا ہے۔ لیکن پرویز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ لفظ ان معانی میں استعال نہیں ہوا۔ بلکہ زکو ق کامعنی نشوونما ہے اور یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ عوام کونشوونما دے۔ اس لیے زکو ق حکومت دے گی۔ اس کے لیے وہ قرآن کریم کی ایک آیت موام کونشوونما دیت ہیں۔ اور باقی تمام آیات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کوہم اپنے مقام پر درج کریں گے۔ ہم پہلے زکو ق کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور بیان کرتے ہیں۔

''زَکَاالْمَالُ وَالزَّرْعُ۔یَزُکُو۔زُکُوَّاوَ اَزْکیٰ۔ جانوروں کا اور کھیتی کا پھلنا، پھولنا، برھنا،نشوونما یانا، اَزْکی اللَّهُ الْمَالُ وَزَکّاهُ خدانے مال کونشوونما دی، بڑھایا۔ز کَاالتَرَجُلُ یَوْکُو۔ آدمی آسودہ اورخوش حال ہوگیا۔اس کی صلاحیتوں میں نشوونما آگئ۔اس کی زندگی سرسبزو شاداب ہوگئ۔

لہذا زَکَا کے بنیادی معنے نشو ونما پانا، بڑھنا، پھولنا، پھلناہیں۔راغب نے اس کے یہ معنی لکھ کر اس کی مثال میں قرآن کریم کی بیرآیت درج کی ہے۔ فَلْیَنْظُوْ اَیُهَا اَذْ کئی طَعَاملا) (18/19 بید کیھو کہ کونسا کھانا ایسا ہے جو حلال اور خوش انجام ہے۔ یعنی جس میں نشو ونما دینے کی زیادہ صلاحیت ہے، جوزیادہ (Nutritious) ہے۔'' (لغات القرآن 808) اس کے بعد مزید لکھتے ہیں

'' قرآن کریم میں اَقِیْمُو الصَّلوٰ ةَ وَ اَنُو اللَّوَ کوٰ ةَ کَ الفاظ بار بارآئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی نظام کے یہی دوستون ہیں۔ اقامت صلوٰ ہ کے مفہوم کے لیے (ص۔ل۔و کےعنوان میں)''صلوٰ ہ'' کالفظ دیکھئے۔اس سے آپکومعلوم ہوجائیگا کہاس سے مراد ہے ایک ایسامعاشرہ قائم کرنا جس میں افراد معاشرہ ، قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ، اپنی

فكريرويزاورقرآن 54 قرآن فنهي

منزل مقصود تک جا پینچیں۔اس سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے' ایتائے زکو ق' ایتاء کے معنی ہیں دینا۔اور (جیسا کہ آپ او پردیکھ چکے ہیں (زکو ق کے معنی ہیں نشو ونما یعنی نوع انسان کی نشو ونما (Growth) یا (Development) کا سامان بہم پہنچانا۔اس' نشو ونما ' میں انسان کی طبعی زندگی کی پرورش اور اس کی ذات کی نشو ونما، دونوں شامل ہیں۔سور ق حج میں ہے کہ الّذِیْنَ اِنْ مَکَنَّفُهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُ اللَّوَ کُو قَ اللَّوْ سِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُ اللَّوْ کُو قَ اللَّوْ کُو قَ اللَّوْ مِیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو بیا قامت صلوق اور ایتائے زکو ق کریئے۔' یعنی اسلامی مملکت کا فریضہ' ایتائے زکو ق' ہوگا۔یعنی دوسروں کونشو ونما دینا۔اپنے افراد معاشرہ اور دیگر نوع انسان کی نشو ونما کی سامان کی جوز کو ق (یعنی نوع انسان کی نشو ونما ) کے لیے جدو جہد کرتے ہیں۔'

(لغات القرآن 810-809)

اب پرویز صاحب کے نزدیک زکو ۃ ایک ایسافریضہ ہے جو حکومت ہی سرانجام دے گی۔اس کے لیے انہوں نے ایک لفظ بکثرت استعال کیا ہے اوروہ ہے''نظام''۔ بیلفظ صلوۃ کے ساتھ استعال ہواتو''نظام ضلوۃ''۔

اور جب کسی بھی اصطلاح یا عمل کے ساتھ'' نظام'' کا لفظ لگ جائے تو اس کی انفرادی حیثیت ختم ہوجاتی ہے۔ یعنی اگر حکومت وہ کام کرے توٹھیک وگرنہ کسی کام کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دیل میں ہم چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں۔ جن سے زکو ق کی وضاحت ہوتی ہے۔ اوَ اَلْفَ مُلُو قَوَ اَلُو اللّٰهِ کُلُو قَوَ اَلُو کَعُوْ اَمْعَ اللّٰرِ کِعِیْنَ ۵ (2/43)

''اورنماز قائم کرواورز کو قادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو''

٢ ـ وَاذْ اَخَذْنَامِيثَاقَ بَنِي اَسْرَ آئِ يُلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللَّهُ قَسُو بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً وَ ذِى الْقُرْلِي وَالْيَتْلَمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَقُوْلُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اقِيْمُو االصَّلُوةَ وَاتُو االزَّكُوةَ فَعُثَمَ تَوَلَّيْتُمُ الاَّ قَلِيْلاَ قِنْكُمْ وَانْتُمْ مُعُرضُونَ ٥ (2/83)

''اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہتم اللہ تعالی کے سوادوسروں کی عبادت نہ کرنااور ماں

فكريرويزاورقرآن \_\_55\_\_ قرآن فنهي

باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اسی طرح قرابت داروں، پتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا۔ نمازیں قائم رکھنا اور زکوۃ دیتے رہا کرنا۔لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب چھر گئے اور منہ موڑلیا۔

''ساری نیکی مشرق ومغرب کی طرف منه کرنے میں ہی نہیں۔ بلکہ حقیقاً نیکی اس شخص کی ہے جواللہ تعالی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت رکھنے کے باوجود قرابت داروں، نیمیوں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والے کودے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکو ق کی ادائیگی کرے۔ جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگدستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سیچ لوگ ہیں۔ اور یہی پر ہیزگار ہیں۔''

٣- فَبِظُلُم مِنَ الَّذِيْنَ هَا دُوْاحَرَ مُنَاعَلَيْهِمْ طَيَبْتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ٥ لَا وَ اَخْدُهِمُ الرِّبُوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ طَوَ اَغْتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ ٥ لَا وَ اَخْدُهِمُ الرِّبُوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ طَوَ اَغْتَدُنَا لِلْكُفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَا بَا اللهِ وَاعْدُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يَوْفُونَ بِمَا ٱلنُولَ اِللهِ وَالْيُكَ وَ مَا اللهِ وَالْمُؤْمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمُونَ اللهَ عَلَى اللهِ وَالْمُؤْمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ وَالْمُؤْمُونَ اللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤُمُونَ اللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَاللهُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُولَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُولِولُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُوالِمُولِولِهُ

'' جونفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پرحرام کردیں ان کے طلم کے باعث اور اللہ تعالی کی راہ سے اکثر لوگوں کورو کئے کے باعث ۔ اور سودجس سے منع کیے گئے تھے۔اسے لینے کے باعث اور اور گوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کرر کھے ہیں۔لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان

فكريرويزاورقرآن 56 قرآن فنهي

والے ہیں جواس پرایمان لاتے ہیں جوآپ کی طرف اتارا گیا اور جوآپ سے پہلے اتارا گیا اور فران کو قائم رکھنے والے ہیں۔اور زکوۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور لیم آخرت پرایمان لانے والے ہیں۔یہ جنس ہم بہت بڑے اجرعطافر مائیں گے۔''

هـفَا ذَاانْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَا قُتُلُو االْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ
 وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوْ الْهُمْ كُلَّ مَرْصَدِحَ فَإِنْ تَابُوْ اوَ اَقَامُو االصَّلُوةَ وَ اَتَوُ االزَّ كُوةَ فَخَلُوْ اسْبِيلَهُمْ طَانَ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥ (9/5)

'' پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤٹل کرو۔ آنھیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرلواور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں اگر وہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں۔ اور زکوۃ ادا کرنے لکیں توتم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ یقینا اللہ تعالی بخشنے والا مہر بان ہے۔''

لَا فَإِنْ تَابُوْا وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَتَوُ الزَّكُوةَ فَاخُوَا الْكُمْ فِي الدِّيْنِ طُو نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ۵)(9/11)

''اب بھی اگریہ توبہ کرلیں اور نماز کے پابند ہوجائیں اور زکو ۃ دیتے ہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ہم توجاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کربیان فرمارہے ہیں۔''

درج بالا آیات میں یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ زکو ۃ ایک انفرادی عمل ہے۔ اس کا نظام یا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ ((2/83) سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سے دیگر معاملات کے علاوہ زکو ۃ کا بھی وعدہ لیا گیا مگر سب پھر گئے سوائے چندایک کے۔ علاوہ ازیں، نیکی کے دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ زکو ۃ کی اپنی ایک متعین حیثیت ہے۔ جو کہ غریبوں، پتیموں اور دیگر کی مالی امداد کرنے کے علاوہ ہے۔ ((12/77)س کے ساتھ ہی ((9/5)واور ((11/9)س کے ساتھ ہی ((9/5)واور ((11/9)س کے ساتھ ہی (رو۔ استہ چھوڑ دو۔ میں کہا گیا کہ اگر کا فرلوگ نماز قائم کریں اور زکو ۃ اداکر نے لگ جا نمیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں وگر نہ ان کو جہاں پاؤوہیں قبل کرو۔ ان سب مقامات میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زکو ۃ لوگوں نے ہی اداکر نا ہے۔ جس سے یہ تمیز ہوگی کہ کون مسلم ہے اور کون کافر۔

فكريرويزاورقرآن \_\_57\_ قرآن فنهي

اب آیئی اس آیت کی طرف جس سے پرویز صاحب نے بیم فہوم اخذ کیا کہ زکو ہ کی ادائیگی حکومت کا فریضہ ہے۔ اور پرویز صاحب نے آیت کا پہلائکڑا ہی اکثر مقامات پر بطور حوالہ پیش کیا ہے۔ ہم پوری آیت اور اس سے پیشتر کی دو آیات دیکھتے ہیں جس سے مفہوم واضح ہو جائیگا۔

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بَا نَهُمْ ظُلِمُوْا ۖ وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ٥ لاَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا آنُ يَقُوْلُوْا رَبُنَا اللهُ طُولُوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوْتٌ وَمَسْجِدُيُذُ كَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا ۖ وَلَيَنْصُرُنَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَاِنَ اللهُ مَنْ وَاللهِ اللهَ اللهُ عَوْدَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَ اَمَرُوا بِا لَمُعْرُوفِ وَنَهُوْ عَنِ الْمُنْكُر طُولِ اللهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ ٥ (41-22/39)

''جن مسلمانوں سے کافر جنگ کررہے ہیں انھیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنھیں بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا تار ہتا تو عبادت خانے اور گرج اور یہود یوں کے معبد اور مسجد یں ویران کر دی جا تیں جہاں اللہ کا نام کثر سے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضروراس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی بڑی قو توں والا بڑے غلیموالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی بڑی قو توں والا بڑے غلیموالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں اور زکو ق دیں اور اچھے کا موں کا خم کریں اور برے کا موں سے منع کریں۔ تمام کا موں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔'

مندرجہ بالا آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ مظلوم تھا اور صرف مسلمان ہونے کی بنا پراپنے گھرول سے زکالا گیا۔ پھر آیت کے آخر میں کہا گیا کہ اگر ہم ان کے پاؤں زمین میں جمادیں یعنی انہیں غلبہ واقتد ارعطا کر دیں تو بیلوگ بلاخوف وخطر نماز کی ادائیگی کریں اور زکو قد دیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیں۔ یہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ جب انہیں اقتد ارحاصل ہوگا تو حکومت کا فریضہ ادائیگی زکو ق ہوگا۔ بلکہ وہی لوگ یعنی عام مسلمان ہوگا جو کفر کی حکومت میں اپنے مذہبی فرائض آزادی سے ادانہ کر سکتے تھے وہ لوگ

فكريرويزاورقرآن 58 قرآن فنهي

اسلامی مملکت میں ان فرائض کو آزادی سے اداکریں گے۔ حکومت سے مرادوہ ایک محدود طبقہ ہے جو انتظام مملکت سے وابستہ ہے۔ کوئی فریضہ حکومت کے ذمہ ہوتو باقی ساری امت اس سے بری الذمہ ہوجاتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم کے بے شار مقامات سے واضح ہے کہ یہی بنیادی احکام ہیں جن سے بیتمیز ہوگی کہ کون مسلم ومومن ہے اور کون کا فرومشرک۔ باقی رہی حکومت کے فرائض کی بات تو وہ احکام قرآن کریم میں بڑے واضح ہیں یعنی چوری کرنے والے مرداور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ یاقتی کے بدلو آن کریم میں بڑے واضح ہیں یعنی چوری کرنے والے مرداور عورت کے ہاتھ اور جواحکام پوری امت کے ذمہ ہیں وہ بھی قرآن کریم میں واضح ہیں۔ جیسے رمضان کے روز ہے، عجم وغیرہ۔ اس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر جوری کرائے ویک بارے میں ارشاد فرمایا جور(22/41) میں آئے ہیں پوری امت کا فریضہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وْنَ بِالْمَعُرُ وْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ط\_\_\_\_)(3/110

''تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے کہتم نیک باتوں کا حکم کرتے ہواور بری باتوں سے روکتے ہو،اوراللہ تعالی پرایمان رکھتے ہو۔''

اس سے چندآیات پیشتریدارشادفرمایا گیا

وَلۡتَكُنُ مِّنۡكُمُ اُمَّةً يَدۡعُوۡنَ اِلَى الۡحَيۡرِ وَ يَاٰمُرُوۡنَ بِا لَمَعۡرُوۡفِ وَ يَنۡهَوُنَ عَنِ الْمُنۡكَرِ ۖ وَ اولۡتِکُنُ مِّنۡکُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ۵)(3/104

"اورتم میں سے ایک جماعت الی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کا موں کا حکم کرے اور برے کا موں سے روکے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔" ان آیات اور زکو ق کے خمن میں پیش کی جانے والی آیات کوسامنے رکھتے اور پھراس آیت پرغور کیجئے

الَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوُا الزَّكُوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُ وْفِ وَ نَهَوْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ لِلْهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٥) (22/41 الْمُنْكُر وَ وَلَيْ عَالِبَهُ اللَّمُورِ ٥) (22/41

حقیقت میں پرویز صاحب کا یہ پہلے ہی ہے تصور قائم تھا کہ اسلامی احکام یا قرآنی

فكريرويزاورقرآن \_\_59\_ قرآن فنهي

قوانین پرعمل صرف اور صرف قرآنی مملکت ہی میں ہوسکتا ہے۔اسے وہ سسٹم سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر پرویز صاحب کے پڑھنے اور سننے والوں میں یہ بات اچھی طرح رج بس گئی کہ چونکہ سسٹم غیر قرآنی ہے اس لیے ہم قرآنی احکام پرعمل کی جوابد ہی سے مبر آئیں۔اور کمی (عبوری) دور میں ہیں اور اس سوچ سے ان لوگوں کی اکثریت نے نہ صرف، نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوۃ، صدقات وخیرات سے جان چھڑائی، بلکہ عمداً پھولوگوں نے ایسے خلاف قرآن کام کرنے شروع کے جن کے لیے وہ مجبور بھی نہیں تھے۔مثلاً سود کالین دین، کاروباری بددیانتی، دھو کہ اور فریب دبی وغیرہ۔اور اس کے لیے بنیادی آڑیہی تھی کہ سٹم غیر قرآنی ہے۔ اور اسی آڑ میں تعیشات زندگی سے دل بہلاتے رہے۔

۲\_فرکر (ذ\_ک\_ر): قرآن کریم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں یاد کرنا۔ اور اصطلاحاً الله تعالی کواس کی ذات، صفات اور قدر توں کے ذریعے یاد کرنا۔ نماز میں بھی الله تعالی کی یاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الله کا فرمان ہے کہ اسے اٹھتے، بیٹھتے، لیٹے ہروقت یاد کیا جائے۔ اب پرویز صاحب نے اس اصطلاح کو کیا مفہوم پہنا یا ہے۔ آیئے دیکھتے ہیں۔

''قرآن کریم کو اللّه نحو کہا گیا ہے (16/44) کیونکہ اس میں اقوام وملل کے عروج و زوال کے قوانین بھی ہیں اور تاریخی یا دداشتیں بھی۔اشیائے فطرت پرغور وفکر کرنے والوں کو لقوّہ مِ زوال کے قوانین بھی ہیں اور تاریخی یا دداشتیں بھی۔اشیائے فطرت پرغور وفکر کرنے والوں کو لقوّہ مَ مَعَنَّ کُووْنَ ) (16/13 کہا گیا ہے۔ نیز غیر خدالی قو توں کے خلاف معرکہ آرائی کو فیائی پشت ڈال گیا ہے۔ لیتی ان توانین خداوندی کوسامنے لانے کی جدوجہد جنہیں انہوں نے پس پشت ڈال رکھا ہے (20/42, 20/34) اس لیے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور اس طرح قوانین خداوندی کو مین گاہوں ہے اور اس طرح قوانین خداوندی کو این نگاہوں سے او جھل نہ ہونے دو۔ گوشہ میں بھی ہتی کہ میدان جنگ میں بھی ،قوانین خداوندی کو این نگاہوں سے او جھل نہ ہونے دو۔ انہیں بھیشہ اپنے سامنے رکھو نے دو قوانین خداوندی فیا کہ کو الله ان رکھی کے متعلق کہا ہے معنوں میں بیلفظ ( (23/71 میں آیا ہے۔ نیز ((43/44 میں ، جہاں قرآن کریم کے متعلق کہا ہے کہ اِنّهُ لَذِ کُورٌ لَکُ وَ لِقَوْمِ کُ کُهُ ہماری اور تنہاری قوم کی عظمت اور بڑائی کا راز اسی میں میں ایکٹور کورکم کے کورکم کورکم کے کہا ہماری اور تنہاری قوم کی عظمت اور بڑائی کا راز اسی میں میں میں کورکم کو

فكريرويزاورقرآن \_\_60\_ قرآن فنهي

پوشیرہ ہے کہ تم قرآن کریم پر عمل بیرارہو۔سورۃ قمر میں مُذَکور آیا ہے ((54/15 سورۃ دہر میں بوشیرہ ہے کہ تم قرآن کریم پر عمل بیرارہو۔سورۃ قمر میں مُذَکوُرۃ اُل ہے کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزراہے لَمْ یَکُنْ شَیْائُ مَذَکُورۃ اُل 176/۱س میں مَذْکوُرۃ اَل کے معنے ہیں ایسی چیز جو اپنی ذات سے وجود میں آگئ ہواور قائم ہو (Existing by)۔itself

سورة بقره میں اللہ تعالی کاارشاد ہے فَاذْ کُرُ وْنِیْ اَذْ کُرْ کُم )(12/152س کے معنے یہ ہیں کہتم میرے قوانین کواپنے سامنے رکھوتو میں تمہارے حقوق کی حفاظت کرونگا۔ اور تمہیں عظمت وسطوت عطا کروزگاتم ان قوانین کا اتباع کروتو ایکےخوشگوارنتائج یقیناتمهارےسامنے آ جا کینگے۔ (یبال،علاوہ دیگرامور کے بینکتہ بھی غورطلب ہے کہ ابتدا (Initiative) انسان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور خدا اسکا جواب دیتا ہے۔ جس قشم کاعمل انسان سے سرز دہوتا ہے۔ اس قسم کارڈمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔) لہذا فِہ حُزُ اللّٰہِ کے معنے قوا نین خداوندی کا اتباع ہیں (نه کتبیج کے دانوں پراللہ اللہ گنتے رہنا)۔اوراس اتباع کالازمی نتیجہ شرف وعظمت اورغیرخدائی قو توں پرغلبہ وتسلط ہے۔ جبیبا کہ سابقہ حوالوں میں بتایا جاچکا ہے، صاحب ضرب کلیمی کا فرعون ك مقابله ك لئ جانا، ذكراور شيج ب ( تَسْبِيْح ك ليه د كيف س-ب-ح كاعنوان ) -میدان جنگ میں ثابت قدم رہناذ کرہے۔اشیائے کا ئنات پرغور وفکر کرناذ کرہے۔اتوام سابقہ کی تاریخ سے عبرت وموعظت حاصل کرنا ذکر ہے۔ زندگی کے ہرشعبہ میں ، ایک ایک قدم پر قانون خداوندی کوسامنے رکھنااوراس کےمطابق فیصلے کرنا ذکر ہے۔ان قوانین کاعام جرچا کرنا بھی ذکر ہے۔اسی کوآج کل کی اصطلاح میں نشروا شاعت کرنا کہتے ہیں۔ یہی وہ فِرِکُرُ اللّٰہُ ہےجس سے دلول كوسيا اطمينان حاصل ہوتا ہے (13/28) ہم نے اطمینان كے ساتھ" سيخ" كى شخصيص اس ليے کی ہے کہ جھوٹا اطمینان ، انسان کو ہرطریق سے حاصل ہوسکتا ہے۔اگر جھوٹا اطمینان حاصل نہ ہوتا ہوتولوگ باطل مذاہب پر جے کس طرح رہیں؟ سچا اطمینان ،علی وجہ البصیرت حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی بات پرعلم وبصیرت کی روسےغور کرنے کے بعد، یااس کے ملی نتائج سامنے آجانے کے بعد، ہم اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ وہ بات حق وصداقت پر مبنی ہے۔تو اس سے سچا اطمینان حاصل ہوجا تا ہے۔جو دل اور د ماغ دونوں کے لئے وجہء سکون ہوتا ہے۔جھوٹا اطمینان ، اپنے

فكريرويزاورقرآن 61 قرآن فنهي

آپ کوفریب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ سچا اطمینان جماعت مونین کو بدر کے میدان میں حاصل ہوا تھا جب انہیں اپنے سے تین گنا فوج پر عظیم فتح حاصل ہوئی تھی ((3/125 پی ججروں اور خانقا ہوں میں حاصل نہیں ہوتا۔'' (لغات القرآن 700-699)

یے تھاذکر کے متعلق پرویز صاحب کا تصور ۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم تحریر کر چکے ہیں کہ کسی کھی لفظ کے مادے کے لحاظ سے معانی اوراس کے استعال کے بارے میں پرویز صاحب آئمہ لفت کے حوالہ جات درج کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جوتح پر اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ وہ پرویز صاحب کا ذاتی فہم ہوتا ہے۔ اس کے لیے کتب لغت کے حوالہ جات نہیں ہوتے ۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ذکر کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ قوانین خداوندی پڑمل ہے۔ جبکہ یہ بین کہ وہ قوانین خداوندی پڑمل ہے۔ جبکہ یہ بین کہ وہ توانین خداوندی پرم استعال کیا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی چند پیشر وہ صاحب علم اور امام نے اس لفظ کوان معنوں میں استعال کیا ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی چند آیات کوسا منے لاتے ہیں جوذکر کے مفہوم کو واضح کریں گی۔

ا ـ وَ مَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ اَنُ يُّذُكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَ سَعٰى فِى خَرَابِهَا الوَلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمُ اَنْ يَدُخُلُوْ هَا ٓ الاَّخَرَةِ عَذَابَ عَظِيْمُ كَانَ لَهُمُ اَنْ يَدُخُلُوْ هَا ٓ الاَّخَرَةِ عَذَابَ عَظِيْمُ (2/114)

''اس شخص سے بڑھ کرظالم کون ہے جواللہ تعالی کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کئے جانے کوروکے اورا تکی بربادی کی کوشش کرے۔ایسے لوگوں کوخوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے۔ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔''

٢\_فَاذْكُرُ وْنِيَ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُ وْ الِي ْ وَلاَ تَكْفُرُ وْ نِ ٥ (2/152)

'' پستم میراذ کر کرومیں بھی تہرہیں یا د کرونگامیری شکر گذاری کرواور ناشکری سے بچو۔''

٣- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَنْتَغُوْ افَصْلاً مِّنْ رَّ بِكُمْ طَفَاذَ آ أَفِصْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَا ذُكُوو اللهَّ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ صَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَلْكُمْ عَ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ۵) (2/198)

''تم پراینے رب کافضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔جبتم عرفات سے لوٹو تومشعرالحرام کے

فكريرويزاورقرآن \_\_62\_ قرآن فهمي

ebooks.i360.pk

پاس ذکرالهی کرواوراس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے شمصیں ہدایت دی۔ حالانکہ تم اس سے پہلے ہوئے تھے۔'' بھولے ہوئے تھے۔''

٣ ـ فَإِذَا قَصَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُ واللهُ كَذِكُرِكُمْ أَبَآىَ كُمْ أَوْ اَشَدَّذِكُوٓ اطْفَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَافِي الدُّنْيَاوَ مَالَهُ فِي الْأَخِرَ قِمِنْ خَلاَقٍ ٥ ) (2/200

'' پھر جبتم ارکان جج ادا کر چکو تو اللہ تعالی کا ذکر کر وجس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے۔ ایسے لوگوں کا آخرے میں کوئی حصنہیں۔''

۵\_وَاذُكُرُوااللَّهَ فِيَ اَيَامٍ مَعُدُو دُتٍ طَفَمَنُ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ وَمَنْ تَا خَرَ فَلاَ اللَّهَ عِلَيْهِ ۗ وَمَنْ تَا خَرَ فَلاَ اللهِ عَلَيْهِ لِلْمَنِ اتَّقٰى طُوَ اتَّقُو اللَّهُ وَاعْلَمُوْ اآنَكُمُ إلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۵)(2/203

''اوراللہ تعالی کی یادان گنتی کے چند دنوں (ایام تشریق) میں کرو۔ دودن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ میر پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ میر پر بھیز گار کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہتم سب اسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔''

٢-وَاذْكُرْ رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَ الْأَصَالِ
 وَلاَتَكُنْ مِّنَ الْغَفِلِينَ ٥ (7/205)

''اوراپنے رب کی یادکیا کراپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ اور شام اور اہل غفلت میں شارمت ہونا۔''

''اے ایمان والو!اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرو۔اورضی وشام اس کی پاکیز گی بیان کرو۔''

٨ - اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اوَ تَطْمَئِنُ قُلُو بُهُمْ بِذِكْ إِللَّهِ طَالاً بِذِكْ ِ اللَّهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُو بِ ٥ طُ ) (13/28)

''جولوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔''

9\_وَاذْكُر اسْمَرَبِّكَ بُكْرَةً وَ اصِيلاً ٥٠٥٥ على) (76/25

''اوراپنے رب کے نام کا صبح وشام ذکر کیا کر۔''

فكريرويزاورقر آن \_\_63\_ قر آن فهي

9

ebooks.i360.pk

القَطَيْتُهُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُ و اللَّهُ قِيمًا وَ قُعُوْ دًا وَ عَلَى جُنُو بِكُمْ عَ) (4/103 دُولِ مِن اللَّهُ قِيمًا وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى كَاذَ كَرَرُ و ـ " دُولِس جبتم نما زَكم ل كر چُو تو كَفْرِ ، بيشًا ورليخ اللَّه تعالى كاذ كركرو ـ "

ان آیات نے ذکر کے مفہوم کی خودہی وضاحت کردی ہے۔ پرویز صاحب نے اپنے زور بیان کی ساری قوت اس نکتہ پر صرف کی ہے کہ''ذکر'' سے مراد قانون خداوندی ہے۔ لیکن جب قرآن یہ الفاظ استعال کرے۔''اُن یُلُدُ کُو فِیْهَا اسْمُه ) (2/114)''، ''وَ الْحُکُو السُمَ جب قرآن یہ الفاظ استعال کرے۔''اُن یُلُدُ کُو فِیْهَا اسْمُه ) (2/203)'' تو یہاں قانون کے لفظ کا کسے اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ بیتو رب کریم کے نام کے ذکر کی بات ہورہی ہے۔ پھران آیات میں ذکر پر جاسکتا ہے۔ کیونکہ بیتو رب کریم کے نام کے ذکر کی بات ہورہی ہے۔ پھران آیات میں ذکر پر الی ہی بندشیں ہیں جو ہم'' قانون' پر لا گوئیس کر سکتے۔ مثلاً مساجد کے اندر ذکر، مشعر الحرام کے قریب ذکر، ایساذ کر جیسا اپنے آباؤ اجداد کا کرتے تھے، یااس سے بھی بڑھ کر گفتی کے چند دنوں کا ذکر، دل میں عاجزی سے ذکر، کثرت سے ذکر، پھر اللہ کے نام کا ذکر اور کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر، دل میں عاجزی سے ذکر، کثرت سے ذکر، پھر اللہ کے نام کا ذکر اور کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر، دل میں عاجزی سے ذکر، کثرت سے ذکر، پھر اللہ کے نام کا ذکر اور کھڑے۔ بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر و کر کی میں عاجزی سے ذکر، کثرت سے ذکر، پھر اللہ کے نام کا ذکر اور کھڑے۔ بیٹھے، لیٹے اللہ کا ذکر و کی میں عاجزی سے ذکر، کثرت سے ذکر، پھر اللہ کے نام کا ذکر اور کھڑے۔

قانون کے اوپرزمان و مکال کی حدو دنہیں لگائی جاسکتیں۔ مثلاً ینہیں کہا جاسکتا کہ دو
دن قانون پڑمل کرو۔ مسجد کے اندر قانون پڑمل کرو۔ مشعر الحرام کے قریب قانون پڑمل کرو و وہ
دل میں قانون پڑمل کرو۔ اور شیح اور شام کو قانون پڑمل کرو۔ قانون ایک ہمہ گیرچیز ہوتی ہے۔ وہ
ہروفت اور ہر حال میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اوپر بیان کردہ آیات کا سیاق وسباق اس بات کی
اجازت نہیں دیتا کہ' ذکر'' کے معنی' قانون' کے کئے جا عیں۔ ذکر کے وہی معانی درست ہیں جو
اصطلاحاً معاشر سے میں مروج ہیں۔ اور قر آنی آیات ان کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور بید کر صرف
مساجد تک محدود نہیں اس کے بارے میں فرمایا۔

وَلَوُ لاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوْتٌ وَ مَسْجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهُ كَرْفِيهَا اسْمُ اللهُ كَرْفِيهَا اسْمُ اللهُ كَرْفِيهُا اللهُ اللهُ كَرْفِيهَا اللهُ اللهُ كَرْفِيهُا اللهُ اللهُ كَرْفِيهُا اللهُ اللهُ كَرُفِيهُا اللهُ اللهُ كَرُفِيهُا اللهُ اللهُ كَرُفِيهُا اللهُ اللهُ كَالِهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

''اگر الله تعالی لوگوں کو آلیس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا تا رہتا توعبادت خانے ،گر ہے اور یہود یوں کے معبداور مسجدیں ویران ہوجا تیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیاجا تا ہے۔'' اب پیتمام مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں جہاں اللہ کا نام یکارا جا تا ہے۔ اتنی بات تو

فكريرويزاورقرآن 64 قرآن فنهي

9

سمجھ میں آسکتی ہے لیکن اگر کہا جائے کہ ان تمام عبادت گا ہوں میں'' توانین خداوندی'' پر عمل کیا جاتا ہے تو بات کہاں پہنچتی ہے۔لیکن پرویز صاحب جومفہوم ایک دفعہ طے کر لیں اسے تمام مقامات پر لا گوکر کے رہتے ہیں چاہے بات بنے یا نہ بنے۔اور بیان کاعمومی انداز ہے جس میں وہ قرآنی آیات کی عبارت کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور مفہوم کچھاس قسم کا ہوتا ہے جس کا متعلقہ آیت سے کوئی تعلق واسطنہیں ہوتا۔اب او پر بیان کردہ کچھآیات کا مفہوم ہم پرویز صاحب کے مفہوم القرآن سے پیش کرتے ہیں

يْآيُهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوااذْكُرُوااللَّهُ ذِكُرًاكَتِيْرًا ۵)(33/41

''(نبوت توختم ہوگئ۔باقی رہافریضہ ''رسالت''یعنی خدا کے احکام کولوگوں تک پہنچا نااوران کے مطابق ایک نظام قائم کرنا۔سواسے امت محدیہ کے سپر دکر دیا۔۔۔(35/32; 3/109) سو اے جماعت مونین ! تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم قوانین خداوندی کوخودا پنے سامنے بھی رکھو،اوران کا چرچا بھی کرو۔'' (مفہوم القرآن 977)

فَإِذَاقَصَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُ واللَّهُ كَذِكُر كُمْ أَبَاتَئَكُمْ أَوْ اَشَدَّذِكُو اللّ

''وہاں سے واپسی کے بعد ہتم بین سمجھلو کہ جو کچھتم پر واجب تھا،سب ادا ہو گیا اور ابتم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ وہاں سے واپسی پر بھی تم تو انین خداوندی کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھو۔ اسی طرح جیسے تم ، اس سے پہلے ، اپنے اسلاف کے مسلک کو اپنے سامنے رکھا کرتے تھے۔۔۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت اور گہرائی کے ساتھ۔'' (مفہوم القرآن 95)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَبْتَعُوْا فَصُلاً مِّنْ زَبِّكُمْ طَ فَإِذَاۤ اَفِصْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَا ذَكُووا اللهُّ عِنْدَالُمَشْعَرِ الْحَرَامِ صَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدْكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ٥ عِنْدَالُمَشْعَرِ الْحَرَامِ صَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدْكُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ٥ (2/198)

اس حقیقت کوبھی فراموش نہ کرو کہ بیا جہاعات کوئی'' یا ترا'' قشم کی چیز نہیں کہ وہاں دنیا داری کے دھندوں کی کوئی بات نہ ہو سکے۔اس میں کوئی مضا کقہ نہیں کہتم ان اجتماعات میں (ملت کے لیے) سامان نشو ونما اور معاشی وسائل کے اخذ وطلب کے لیے جدو جہد کرو۔ پھر جبتم، ان مسائل کو طے کر لینے کے بعد عرفات کے میدان سے واپس آ جاؤ (جہاں تمہارا باہمی تعارف ہو چکا ہے)

فكر پرويزاورقر آن \_\_65\_ قر آن فنهي

ebooks.i360.pk

تومشعرالحرام کے قریب آگر، پھر جمع ہو، اور قانون خداوندی کی راہ نمائی میں، نظام خداوندی کے مختلف گوشوں کوسامنے لاؤ ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال گذرے کہ ہم تو جج کوشن ایک '' نذہبی فریفن' 'سجھتے ہے لیکن مذکورہ بالا احکام وہدایات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ نظام خداوندی کا ایک اہم گوشہ ہے جس کا تعلق ہماری معاشرتی اور تمدنی دنیا سے ہے۔ تو تمہارا پہلانظر یہ غلط تھا ۔ سیح وہ ہم ہمارا پہلانظر یہ غلط تھا ۔ سیح وہ ہم ہماری ہماری معاشرتی اور تمدنی دنیا سے ہے۔ تو تمہارا پہلانظر یہ غلط تھا ۔ سیح وہ کی ہماری ہماری معاشرتی اور مفہوم القرآن محملہ کروہ ہے کہ توضیح وشام ، ہر وقت خدا کی صفت رہو ہیت کو اپنے سامنے رکھاور اس کی روشنی میں نظام رہو ہیت کی تھکیل میں سرگرم عمل رہ ۔ '' (مفہوم القرآن 1396)

سار سجبرہ مسجبر (س بے در): ہم جن اصطلاحات کا ذکر کررہے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے بنیادی ستون ہیں۔ اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو اصطلاحات معاشرے میں رائج ہوں ان کے بنیادی معانی کی بنیاد پران کے مفہوم میں تبدیلی نہیں پیدا کی جاسکتی۔ ایساروز مرہ اصطلاحات میں بھی ممکن نہیں ہوتا کجا قرآنی تعلیم کے بنیادی ماخذوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں۔ اب ہمارے سامنے ایساموضوع آرہا ہے کہ جس کامفہوم بدل کر پرویز صاحب نے اپنے تبعین کا خدا سے تعلق جڑوں سے کاٹ دیا ہے اور اس تعلق کے بنیادی مرکز یعنی مسجدہ کے بارے میں پرویز صاحب کے موقف کوسامنے لاتے ہیں۔

''اکسُنجوُ دیے معنی ہیں، سرکو جھکا دینا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی، پست ہونااور جھک جانا لکھے ہیں۔ نَخُلَةُ سَاجِدَةُ جھکا ہوا تھجور کا درخت، بالخصوص وہ جو پھلوں کے بوجھ سے جھک جائے۔ سَبجدُ الْبَعِیْوُ۔ اونٹ نے اپنا سر جھکا دیا تا کہ سواراس پر بیٹھ جائے۔ لہذااس مادہ کے معنی طبعی طور پر (Physically) انسان کے سر (یاکسی اور چیز) کے جھک جانے کے ہیں۔ لیکن انسانی جسم کی حرکات وسکنات کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے۔ جسے دور حاضرہ کی علمی اصطلاح میں متوازیت یا (Parallelism) کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس اصطلاح میں متوازیت یا (Body) کی حرکت میں گہراتعلق ہوتا ہے اور بیدونوں (Mind) کے ارادے اور اس کے جسم (Body) کی حرکت میں گہراتعلق ہوتا ہے اور بیدونوں

فكر پرويزاورقر آن \_\_66\_ قر آن فنهي

9

''اور جوجاندار کا نئات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہیں اور ملا نکہ، سب خدا کے سامنے سربسجود ہیں اور وہ سرکشی اختیار نہیں کرتے۔'' یہاں یک شبخہ کا مفہوم لایک شنت کیوؤن نے واضح کر دیا ہے۔ یعنی وہ احکام خداوندی سے سرکشی اختیار نہیں کرتے بلکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔اس کی مزید وضاحت اس سے اگلی آیت نے کر دی۔ جہاں کہا کہ وَ یَفْعَلُوْنَ مَا یَوْمَوُوْنَ) (16/50 انہیں جو حکم دیا جا تا ہے وہ اسے کرتے ہیں۔اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس مادہ (سے۔د) کی مختلف شکلیں آئیں وہاں اس حقیقت کوسامنے رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا محازی (فرمال یذیری کے) معنوں میں۔''

(اب یہاں پرویز صاحب نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس بات کا تعین کون کرے گا کہ کوئی بھی لفظ کسی مقام پر مجازی معنوں میں استعال ہوا ہے یا حقیقی معنوں میں اور نہ ہی انہوں نے مجازی معنوں میں استعال کرتے ہوئے کسی صاحب لغت وتفسیر کا حوالہ دیا

فكريرويزاورقر آن 67 قر آن فهي

## ebooks.i360.pk

ہے۔اب ایک مقام پرکسی لفظ کا لغوی، اصطلاحی یا مجازی صرف ایک ہی معنی لیا جاسکتا ہے۔ایسا ناممکن ہے کہ پچھلوگ توکسی لفظ کا اصطلاحی مفہوم لیس اور پچھمجازی۔ایسی صورت میس قرآن کریم کی کیا صورت بن جائے گی۔اللہ کی پناہ) آگے مزید لکھتے ہیں۔

''اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی غور طلب ہے۔ جب ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں تھا تو وہ (بیج کی طرح) محسوس اشیاء ہی کو سمجھتا تھا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی (بیشتر) محسوس طور پر کرتا تھا۔ آج کل کی علمی اصطلاح میں یوں کہئے کہ اس کا علم (بیشتر) محسوس طور پر کرتا تھا۔ آج کل کی علمی اصطلاح میں یوں کہئے کہ اس کا علم (Concepts)''کے دائرہ میں محدود تھا۔ وہ ہنوز تصورات (Sense-Perception) کے دائر نے کا فریعے حصول علم یا اظہار خیالات کی منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ وجبھی کہ اس کا اس زمانے کا مذہب محسوسات کے دائر نے میں گھرا ہوا تھا۔ یعنی وہ (Formalism) کی منزل میں تھا۔ اس نے ''خدا'' کے لیے محسوس بیکر تراش رکھے تھے۔ یوجا پاٹ کے طریق اور دیگر مذہبی رسوم و نقاریب میں بھی ساراز ورشکل (Form) پر دیاجا تا تھا۔ بلکہ (Form) ہی کو مقصود بالذات سمجھا جا تا تھا۔

قرآن کریم نے اپنی تعلیم میں انسان کو بالغ نصور کیا ہے۔ یا یوں کہیے کہ وہ اسے عہد طفولیت سے زکال کرسن شعور و بلوغت میں لا نا چاہتا ہے۔ وہ علم بالحواس (Perceptual) کے معاملہ ساتھ ساتھ نصوراتی علم (Conceptual Knowledge) پر بھی زور دیتا ہے۔ اور دین کے معاملہ میں بھی شکل (Form) کی بجائے معنویت (مقصود ومفہوم) کی اہمیت کونمایاں کرتا ہے۔ لیکن وہ شکل (Form) کو بالکل ترک نہیں کرتا۔ اس کا تھوڑا سا حصہ ضرور باقی رکھتا ہے۔ [ { بیہ پرویز صاحب کا ذاتی وضع کر دہ تصور ہے۔ جس کے لیے وہ ناقص عقلی دلائل سامنے لار ہے ہیں۔ اور اس صاحب کا ذاتی وضع کر دہ تصور ہے۔ جس کے لیے وہ ناقص عقلی دلائل سامنے لار ہے ہیں۔ اور اس سلمہ میں کوئی قرآنی دلیل ان کے پاس نہیں۔ ''مصنف'' }] اس لیے کہ (جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے ) انسان کو تصورات (Ideas) کی تعبیر کے لیے (Form) کے بغیر نہ چارہ ہوتا ہے نہ سکین۔ ہڑے سے بڑا تصوراتی مفکر (Idealist) بھی جب بات کرتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ' پاؤں ، سر، آئکھ کی حرکات ناگزیر ہوتی ہیں۔ وہ ان محسوس اشارات کے بغیر اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ (وہ اس طرح مجرد حقائق (Abstract Truth) کو بھی محسوس مثالوں سے اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ (وہ اس طرح مجرد حقائق (Abstract Truth) کو بھی محسوس مثالوں سے

فكريرويزاورقرآن 68 قرآن فنهي

9

سمجھا تا ہے۔) یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے (Form) سے اس قدر بلند ہونے کے باوجود، بعض مقامات میں اسے باقی رکھا ہے۔ صلوۃ (نماز) میں قیام ورکوع و جود کی طبعی حرکات اسی حقیقت کی مظہر ہیں مثلاً (سورۃ نساء میں جہاں جنگ کی حالت میں صلوۃ کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے۔ وہاں کہا ہے) کہ ایک گروہ رسول اللہ کی اقتدا میں کھڑا ہوجائے۔ فَا اَسَجَدُوْ اَ) (4/102 " پھر جب وہ سجدہ کر چکیں' تو وہ پیچھے ہوجائیں اور دوسرا گروہ نماز میں کھڑا ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ''سجدہ' سے مرادنماز کاوہ سجدہ ہے۔ اور یہ شکل زمانہ نزول قرآن میں نبی اکرم اور جماعت مونین میں رائج تھی۔ قرآن کریم میں صلوۃ اور چبی وہ''قاریب' ہیں جن میں محسوس ارکان (Form) کی تھوڑی سی شکل باقی رکھی گئی ہے۔'

(حالانکہ قر آن کریم میں الی کوئی تقسیم بیان نہیں کی گئی کہ کوئی عمل اپنی اصل میں پھھ اور ہے اور شکل (Form) کے لحاظ سے پھھ اور ہے۔ قر آن کریم نے ہڑمل کے لیے اپنی ہدایات دو لوگ انداز میں دی ہیں۔ چاہے عائلی زندگی ہو، قال فی سبیل اللہ ہو یا عبادات سے متعلق احکام ہوں۔ اب او پر سجدہ کے بارے میں پرویز صاحب نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے ہم اس آیت کو پورا درج کرتے ہیں۔ تا کہ بیواضح ہوکہ بیٹمل (سجدہ اور صلوق) اپنی تھوڑی تی شکل (Form) میں بیان ہوا ہے یافی الواقع مقصود بالذات ہے۔

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ قَصَلَوانُ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا طَانَّ الْكُفِرِيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا امْبِيْنًا ٥ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَا خُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ فَفَ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَلَيَا خُذُوا حِدُرَهُمْ وَرَائِكُمْ صَ وَلْتَابِ طَآئِفَةٌ اخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَا خُذُوا حِدُرَهُمْ وَالْمِحَتَهُمْ عَوَدُوا لَوْتَعُفُلُونَ عَنَ اَسْلِحَتِهُمْ وَافْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فكريرويزاورقرآن 69 قرآن فنهي

''اور جبتم سفر میں جارہے ہوتو تم پر نماز کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تہہیں ڈر ہو کہ کافر تہہیں ستائیں گے۔ یقینا کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اور جب تم ان میں ہوتو ان کے لیے نماز کھڑی کر وتو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ آجائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہوجاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیا را تارر کھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تہمیں تکلیف ہویا بوجہ دیں۔ ہاں اپنے ہتھیا را تارر کھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تہمیں تکلیف ہویا بوجہ منگروں کے لیے ذات کی مارتیار کرر کھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکوتو اٹھتے ، بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقینا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقینا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض

(اگر صلوة کی اس صورت کی تھوڑی تی شکل (Form) باتی رکھنامقصود ہوتا تو اللہ تعالی کو یے فرمانا چاہیے تھا کہ یعمل مقصود بالذات نہیں اس لیے اسے حالت جنگ، حالت سفر اور حالت مرض میں چھوڑ دو۔ اور اصل کام کئے جاؤ جب اطمینان کی حالت آجائے تو پھر دوبارہ یہ شکل (Form) پوری کر لینا لیکن اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بات وہی حق ہے جواللہ تعالی نے فرمادی ہے کہ جتن بھی ہنگامی صور تحال ہو۔ فریضہ عسلوۃ اپنی اسی شکل میں ہر حال میں پورا کر کے رہنا ہے۔ مصنف)

''ید دونوں چیزیں (صلوۃ اور جج) اجتماعی عمل ہیں۔ اور اجتماعی عمل کے لیے ویسے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کی محسوس شکل میں یک جہتی اور ہم شکلی ہو۔ اجتماعی عمل میں اگر ہر فر داپنے اپنے طور پر جس طرح جی چاہے ،حرکات وسکنات کر ہے تو اس سے جس قدر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ان امور کی مزید تفصیل صلوۃ کے عنوان (باب ص۔ ل۔ و) میں ملے گی۔''

(اب پیچیلے پیرامیں پرویز صاحب بہ بات کہہ چکے ہیں کہ فَاِذَا سَجَدُوْا) (4/102

فكريرويزاورقرآن 70 قرآن فنهي

سجدہ سے مرادنماز کاوہ سجدہ ہے جس میں انسان سج کجی اپنا سرخدا کے سامنے جھکا تا ہے۔ لیکن اپنی تعقل پیندی اور مادہ پرسی کی بنا پراتنی سی (Form) بھی ہضم نہیں کر پارہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ پرویز صاحب کے نزدیک صرف وہ عمل قابل تسلیم ہے جوانسانی عقل کے احاطے میں آئے اور اس کا کوئی محسوس مادی نتیجہ ظاہر ہو۔ اب سجدہ و دریگر عبادات عقل کے دائر ہے سے ماورا ہیں ایعنی عقل منطق کی روسے یہ سلیم نہیں کرتی کہ سی بھی ہستی کو سجدہ کیا جائے اور پھراس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے نہ آئے۔ یعنی ایسا نتیجہ جیسے فٹ بال کوٹھوکر لگائی تو وہ بہت دور جاگرا۔ درخت پر زور سے سامنے نہ آئے۔ یعنی ایسا نتیجہ جیسے فٹ بال کوٹھوکر لگائی تو وہ بہت دور جاگرا۔ درخت پر زور سے لاٹھی ماری تو پتے نیچ گرنے لگے۔ آگ میں ہاتھ ڈال دیا تو ہاتھ جل اٹھاوغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سجدہ ایسے مادی نتائج پیدا نہیں کرتا۔ یہ تو ما لک کاعلم ہے اور تھم ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اب اگلے پیرا میں پرویز صاحب نے سجد ہے کہ تھوڑی سی شکل (Form) کوبھی حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے اور میں میں بیرویز صاحب نے سجد ہے کہتے ہیں۔ مصنف )

''لیکن یہ جی ظاہر ہے کہ انسان کا اس طرح خدا کے سامنے سر جھکا دینا، اس کے جذبہ اور ارادہ کا محسوس مظاہرہ ہوگا کہ وہ توانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ لیغی وہ خدا کی کا مل اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ اگر اس کا محسوس جدہ اس کے پر خلوص جذبہ کا بے ساختہ مظہر خہیں اور محض (Form) ہی (Form) ہے تو اس سجد سے کوئی معنی نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر کہدیا کہ لَیْسَ الْبِوَّ اَنْ ثُولُولُوا وُ جُوٰھ کُنہُ قِبَلَ الْمُشْوِقِ وَالْمُغُوبِ وَلٰکِکَنَ الْبِو۔۔۔) (2/177 نیکی اور کشاد کی راہ بینہیں کہتم اپنے منہ شرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ بلکہ نیکی اور کشاد کی راہ اسکی ہے جو خدا، آخرت، ملائکہ، کتب اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ اور مال ودولت کو اس کی محبت کے با وجود، قرابت داروں، پیموں، مساکین، ابن السبیل اور مختاجوں اور محکوموں کو دیتا ہے۔۔۔' یعنی صلوق در حقیقت انسان کے جذبہ فر مال پذیری اور اطاعت کی محسوس مظہر ہے۔ اگر انسان خداکی اطاعت تو نہ کرے اور صرف منسام کوئی وزن نہیں۔ بلکہ اس کے جذبہ فر مال پذیری الذات سجھے لے، تو خداکی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ بلکہ اس کے برکس میں آن کر کم کہتا ہے کہ فو یُلْ لِلْلُمُ صَلِیْنَ ہُ اللَّذِیْنَ ہُمْ عَنْ صَلاَتِهِ مُ سَاهُونَ ہُ اللَّذِیْنَ مُ اللَّمَ مُنْ صَلاَتِهِ مُ سَاهُونَ ہُ اللَّذِیْنَ مُنْ مَنْ صَلاَتِهِ مُ سَاهُونَ ہُ اللَّذِیْنَ مُنْ اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہِ مَن اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہِ مَن اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہِ مُن اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہِ مُن اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہُ مَن مَن اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہُ مِن اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہُ مِن اللَّمَ عَنْ صَلاتِ ہُ مِن اللَّمَ عَنْ صَلاتَ ہُ ہُ مَا ہُ مَا عَن الْمَ الْمُ مُنْ مَا اللَّمَ عَنْ صَلاتَ ہُ مِن اللَّمُ اللَّهُ مُن مَا لَا مُن کُونَ کُلُمَ عَنْ صَلاتَ ہُ مُلْکُ مِن الْمُعَا مِن کُمان کُمان کُمان کُمان کُون کُون کُم کُمُن کُمان کُمیران کُمان کُ

فكريرويزاورقرآن 71 قرآن فنهي

کی حقیقت کونظر انداز کر دیتے ہیں اور نماز کے ظاہرہ ارکان کولوگوں کے دکھاوے کے لیے ادا کرتے ہیں (اور سمجھ لیتے ہیں کہ صلوۃ کافریضہ ادا ہوگیا۔عملاً ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ) رزق کے ان سرچشموں کو جنہیں ہتے پانی کی طرح ہرایک تک پہنچنا چاہیے (بندلگا کر) روک رکھتے ہیں۔''اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی روسے سجدہ سے کیا مفہوم ہے۔'' (لغات القرآن 448-848)

یے تھا پرویز صاحب کا تصور سجدہ کے بارے میں، اب ذیل میں ہم چند آیات قر آنیے کا جائزہ لیتے ہیں جن سے صرف طبعی سجدہ مراد ہے اور کوئی اور مفہوم نہیں لیا جاسکتا۔

ا ـ اَمَّنْ هُوَ قَانِتْ أَنَاكَ النَّيل سَاجِدًا وَ قَائِمًا يَحْذَرُ الْأَخِرَ ةَوَيَرْ جُوْ ارْحُمَةَ رَبِّه ( 39/9

'' بھلاایک جو بندگی میں لگا ہے رات کی گھڑیوں میں اور سجدے کرتا ہے اور کھڑار ہتا ہے خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امیدر کھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔''

٢ـوَعَهِدْنَا إِلَى اِبْرْهِمَ وَ اِسْمْعِيْلَ اَنْ طَهْرَا بَيْتِىَ لِلطَّاتِفِيْنَ وَالْعُكِفِيْنَ وَالرُّكَعِ
 السُّجُوْدِ ۵)(2/125)

'' اور ہم نے ابراہیم اور اسمعیل سے عہدلیا کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے طواف کرنے والوں ، اعتکاف کرنے والوں ، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے''

س-وَاذْكُرِاسْمَرَبِّكَ بُكُرَةًوَ اَصِيْلاً ٥٠ صَلَى وَ مِنَ الَيْلِ فَاسْجُدُلَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاَّ طَوِيْلاً ٥ (76/25-26)

''اورذ کر کروا پنے رب کے نام کا صبح وشام،اور رات کے پچھ جھے میں اسے سجد سے کرواور زیادہ جھے میں اسے سجد سے کرواور زیادہ جھے میں اس کی شبیج کرو۔''

٣ يَنَا يُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوالْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ۵ (22/77)

''اے ایمان والو! رکوع کرواور سجدہ کرواور عبادت کروا پنے رب کی اور بھلائی کروتا کہتم فلاح یا جاؤ۔''

٥\_فَاسُجُدُو اللَّهِ وَاعْبُدُوا ٥) (53/62

فكر پرويزاورقر آن \_\_72\_ قر آن فنهي

''پس سجده کروالله کواورعبادت کرو۔''

٢ ـ وَ مِنْ أَيْتِهِ الَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ لاَتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَ لاَ لِلْقَمَرِ لَا وَاسْجُدُوْاللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ انْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۵)(41/37)

''اوراس کی نشانیوں میں ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند ۔ سورج اور چاندکوسجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کوسجدہ کروجس نے انہیں پیدا کیا اگرتم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔''

ك يمرنيم النُّنتي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَازْكَعِي مَعَ الرُّكِعِينَ ٥) (3/43

"اےمریم!بندگی کراپنے رب کی اور سجدہ کراور رکوع کر،ساتھ رکوع کرنے والول کے۔"

٨\_ وَ اللَّذِينَ يَبِينُ وَن لِرَ بِّهِمْ سُجَّدًا وَ قِيَامًا ٥ ( 25/64

''اور جولوگ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور قیام میں۔''

9\_وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةْ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَا خُذُو آ اَسْلِحَتَهُم قِسْفَاذَا سَجَدُوْ افَلُيكُوْ نُو امِنْ وَ رَائِكُمْ صَ)(4/102

''اور جب تو ان میں ہوتو ان کے لیے نماز کھڑی کر، پس ان میں سے ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہوجائے اپنے ہتھیار اٹھائے ہوئے۔ پس جب وہ سجدہ کر چکیں تو تیرے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔''

١-وَجَدْتُهَاوَ قَوْمَهَايَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْدُوْنِ اللهِ ) (27/24

''میں نے پایا سے اور اس کی قوم کو سجدہ کرتے ہوئے سورج کو، اللہ کو چھوڑ کر''

الـمْحَمَّدْ رَسُولُ اللهِ طُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَائَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَائَ بَيْنَهُمْ تَرْهُمُ
رُكَعَاسُجَدًا يَبْتَعُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً نَسِيْمَا هُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ طَ

48/29)(\_\_\_\_\_

''محمد الله کے رسول اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں ۔ تو انہیں دیکھے گارکوع کرتے ہوئے اللہ کے فضل اور خوثی کی تلاش میں ۔ ان کے چېروں پرنشانی ہے سجدے کے اثر ہے۔''

به آیات درج ذیل نکات کی وضاحت کرتی ہیں۔

فكريرويزاورقرآن \_\_73\_ قرآن فنهي

ارات کوسجدہ۔ قرآن کریم کی بہت ہی آیات میں رات کوسجدہ کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پرسجدہ کا معنی حکم ماننانہیں لیے جاسکتے۔ کیونکہ حکم کے لیے زمان کی شرط غیر ضروری ہے۔

۲۔ اللہ کے گھر میں سجدہ ۔ اسی طرح حکم ماننے کے لیے کسی مخصوص مکاں ، جگہ کی شرط غیر ضروری ہے۔ کیونکہ حکم کا ماننا ہر جگہ اور ہروقت لا زم ہوتا ہے ۔ کیونکہ حکم کا ماننا ہر جگہ اور ہروقت لا زم ہوتا ہے ۔ کیکن یہاں پر مخصوص جگہ کا اشارہ کر کے سجدہ کے مروجہ منہوم کی تصدیق کردی ۔

سے رکوع، سجدہ، عبادت، بھلائی کے کام ۔اس آیت میں ان تصورات کی علیحدہ شاخت کر کے واضح کردیا کہ ان سب کاایک ہی مطلب نہیں لیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ سب علیحدہ چیزیں ہیں ۔ان سے اطاعت ومحکومیت، فرماں یذیری کا مطلب متر شخنہیں ہوتا۔

۳ میش و قمر کوسیده - بیهال پرسیده کالفظ استعال کر کے اس کی مزید وضاحت کر دی کہ لوگ سورج اور چاندگی اور چاندگوسیده نه کریں بلکہ سیجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔

۵۔اللّٰد کوچھوڑ کرسجدہ۔ یہاں پرسجدہ کے مفہوم کومروجہ معنی میں اس انداز سے واضح کیا ہے کہ اس کی تر دید ممکن نہیں ۔ یعنی حیسا ''سجدہ'' سورج اور چاند کے لیے ہے ویسا ہی ''سجدہ'' اللّٰہ کے لیے ہے۔ مین دُوْنِ اللّٰهِ کے الفاظ نے اس چیز کی وضاحت کر دی کا اللّہ کوچھوڑ کرسورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں بیناممکن ہے کہ ہم شمس وقمر کے لیے تو ''سجدہ'' سے مرادز مین پرسرکا لگانالیس اور اللّٰہ کے لیے اطاعت ، فرمال پذیری ، محکومیت ۔ آیت کا متن اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اللّٰہ کے لیے اطاعت ، فرمال پذیری ، محکومیت ۔ آیت کا متن اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اثر سے خصوص نشان کے حال ہوجاتے ہیں ہمارے یہاں اس کے لیے ''محراب' کا لفظ مستعمل اثر سے خصوص نشان نہیں پڑتا۔ بلکہ ہے۔ اب یہ چیز واضح ہوگئی کہ کسی نظام کی اطاعت اور محکومیت سے ماشھ پر نشان نہیں پڑتا۔ بلکہ پیشانی کو زمین پررکھنے سے ہی وہ نشان پیدا ہوتا ہے۔

پس قرآنی آیات اپنے مطالب ومفہوم کے لیے کافی ہیں ان کے مجازی معانی کی آڑ میں مفہوم بدلنے کے کوشش کسی کے ذاتی جذبات، مزاج اور میلان کی تسکین تو کرسکتی ہے مگراس

فكريرويزاورقرآن 74 قرآن فهي

سے جوقر آن کہنا جا ہتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا۔

9

۷ مسچد مسجد کے بارے میں ہمیں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ساراعالم اسلام جانتا ہے کہ اس لفظ کا کیامعنی ہے اور قرآن کریم نے اس سے کیا مراد کی ہے۔ لیکن پرویز صاحب جو ہر چیز کی مادی تو جیہ کرنا ضروری سجھتے ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ آیئے دیکھتے ہیں۔

"المُسْجَدُ بيشاني كوكت بين -جوزين يرركي جاتى بــاور المُسْجِدُ اسجاء کو جہاں سجدہ کیا جائے۔ بداسم ظرف ہے۔جس کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کا وقت، دونوں ہو سکتے ہیں۔سورۃ کہف میں ہے کہ لوگوں نے ان نوجوانوں کے غار کے مقام پر مسجد بنادی ((18/21 یعنی وہ مجاہدین تھے۔لیکن بعد میں لوگوں کی نگاہوں سے بہتصورتو اوجھل ہو گیااور (حبیبا کہ اکثر ہوتا ہے)ان کی یادگار میں ایک خانقاہ یا مقبرہ نتمبر کر دیا جوسجدہ گاہ، انام بن گیا۔سورۃ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے ہیکل کومسجد کہہ کر یکارا گیا ہے۔ ((17/7 سورۃ التوبہ میں نبی اکرمؓ کےعہدمبارک کی اس مسجد کا بھی ذکر ہےجس کی بنیا دنقو می پررکھی گئی تھی ((9/109 اوراس کا بھی جس کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا تھا۔اور جسے قر آن کریم نے کفر سے تعبیر کیا ہے۔اورخدااوررسول کےخلاف جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ کہہ کریکاراہے۔((9/107 قرآن کریم نے فرقہ بندی کوشرک قرار دیا ہے ((30/31اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مشرکین کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ''اللہ کی مسجدوں'' کوآیاد کریں۔اس نے اعلان کر دیا کہ وَ اَنَّہ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوْ امْعَ اللهِ أَحَدًا ٥ (72/18) مسجد ين صرف الله ك ليع بين سوالله ك ساتھ کسی اور کو نہ بکارو'' ۔ فرقہ بندی شرک اس لیے ہے کہ اس میں خالص خدا کی اطاعت نہیں ہوتی۔خالص توانین خداوندی کی اطاعت کرنے سے امت میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہوہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی دلیل بیدی ہے کہاس میں کوئی اختلافی بات نہیں ۔جس طرح سجدہ سے مرادصرف سر کوز مین پر رکھنانہیں بلکہ اس سے مفہوم قوانین خداوندی کے سامنے سر جھکا دینا بھی ہے۔اسی طرح مسجد سے مراد بھی بالخصوص وہ عمارت نہیں جس میں نماز ادا کی جاتی ہے۔اس سے مرادوہ مقام ہے جواس نظام کامرکز ہو۔جس کی روسے قوانین خداوندی

فكريرويزاورقرآن 75 قرآن فنمي

9

درج بالا پیراسے بیواضح ہے کہ پرویز صاحب نے اپنے ذاتی مفہوم کی فوقیت کے لیے کس قدر بین اور ٹھوں حقائق کا بطلان کیا ہے۔ ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اسم معرفہ کا لغوی آپریش کر کے مفہوم تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔لیکن پرویز صاحب نے مسجد اقصی کو'' دور کی مسجد'' مسجد الحرام کو '' مکہ'' اور سجدہ کی جائے نظام توحید کا مرکز قرار دے کرصر بیجاً مفہوم بدل دیا ہے۔ مزید کلصتے ہیں۔

''اس سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مسجد کی عمارت بھی صرف نماز پڑھنے کے کام کے لیے مخصوص نہیں۔اس میں اسلامی مملکت کے مختلف امور سرانجام دیئے جاسکتے ہیں۔اصل میہ ہے کہ قر آن کریم کی روسے''عبادت' اور عام دنیاوی امور میں فرق ہی نہیں کیا جاسکتا۔عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں۔(دیکھنے عنوان ع۔ب۔د) اور دنیا کا کوئی کام جو

فكريرويزاورقرآن 76 قرآن فهي

قوانین خداوندی کے مطابق کیا جائے عبادت ہو جاتا ہے۔ اجتماع صلوۃ بھی چونکہ قانون خداوندی کی اطاعت ہے۔ اس لیےوہ بھی عبادت ہے۔ 'عبادت' کے لیے کسی ایسے الگ مکان کی ضرورت نہیں جس میں اور پچھ نہ کیا جاسکے۔'' اِس کے بعد لکھتے ہیں۔

''سورۃ الفتح میں محمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ کے متعلق ہے تراهُمُ رُکُعاً سُخِدًا)(48/29 ''توانہیں رکوع کرتے ہوئے۔سجدے کرتے ہوئے دیکھےگا۔''یہاں رکوع اور جودے حقیق معنی لیے جا نمیں تو مطلب اجتماع صلوۃ کے رکوع و بجودہو نگے۔ اورا گرمجازی معنی لیے جا نمیں تو مطلب اجتماع صلوۃ کے رکوع و بجودہو نگے۔ اورا گرمجازی معنی ہوئے اورا طاعت شعاری میں سرتسلیم تم کئے ہوئے ہوئے اورا طاعت شعاری میں سرتسلیم تم کئے ہوئے ہوئے اورا طاعت شعاری میں سرتسلیم تم کئے ہوئے مونگے۔ اس کے بعد ہے۔ سِنے مَاهُمُ فِی وُ جُو هِ فِهُمْ مِنْ اَثَوِ السُّنجو دِ) (48/29 اس کے عام معنی ہیں۔''ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ات سے ظاہر ہیں۔'' مطلب یہ ہے کہ قوا نمین خداوندی کی کامل اطاعت سے ان کے قلب میں جواظمینان و سکون کی کیفیت پیدا ہوتی کے اثر ات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ یہ نفسیات کا مسکلہ ہے کہ انسان کی داخلی کیفیات و جذبات کا اثر ، اس کے چہرے سے نمایاں ہوجا تا ہے۔قر آن کریم میں ہے یُعُوفُ کیفیات میں اسی نفسیاتی المُحجوم مُونُ نِسِینہ مُھُمُ) (48-55 مجرم اپنی علامات سے پیچانے جا نمیں گے۔ اس میں اسی نفسیاتی کیفیت مینا نے رخ سے جملک کر کیفیت مینا نے رخ سے جملک کر کیفیت مینا نے رخ سے جملک کر ایم آجاتی ہے۔'' (لخات القرآن 158-848)

یہ تھا پرویز صاحب کے نز دیک مسجد کامفہوم ۔اب ہم قر آن کریم کی چندآیات پیش کرتے ہیں جومسجد کے مقام ومفہوم کو واضح کر دیں گی۔

ا ـ قُلُ اَمَرَ رَبِّى بِا لُقِسُطِ قَفُ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ كَمَابَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ ٥ طَ) (7/29

'' آپ کہدد بجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور بیر کہتم ہر مسجد میں اپنارخ سیدھارکھا کرواور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھوتم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا۔ اس طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔''

٢\_ وَمَنْ اَظُلُمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهُ اَنْ يُذُكُّرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعْى فِيْ خَرَابِهَا طُأو لَيْكَ مَا

فكريرويزاورقرآن 77 قرآن فنهي

كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوْ هَا ٓ الاَّحَاتِفِيْنَ أَهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْ يُ وَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابِ عَظِيْمُ ٥ كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُو هَا ٓ الاَّحَاتِفِيْنَ أَهُ لَهُمْ فِي اللَّاخِرَةِ عَذَابِ عَظِيْمُ ٥ (2/114)

''اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ تعالی کی مسجدوں میں اللہ تعالی کے ذکر کئے جانے کو روکے اورانگی بربادی کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کوخوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔''
سرو لا تُنباشِرُو هُنَّ وَ اَنْتُمْ عٰ کِفُوْنَ فِی الْمَسْحِدِ طُ) (2/187)

''اورعورتوں کے پاس اس وقت نه جاؤجب کہتم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔'' ۴-وَ لَوْ لاَ دَفْعُ اللهِ النّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّ صَلَوْتٌ وَ مَسْجِدُ يُذْكُرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرً اطُ)(22/40)

''اگراللہ تعالی لوگوں کوآپیں میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا تار ہتا توعبادت خانے اور گر ہے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبدویران کردیئے جاتے جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیاجا تا ہے۔'' ۵۔ وَ أَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلهُ فَلاَ تَدُعُوْ اَمْعُ اللهُ أَحَدًا ۵ (72/18)

''اور بیکمسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کونہ پکارو''

ان آیات سے واضح ہے کہ مسجد اللہ کے ذکر ، اللہ کے پکار نے اور اعتکاف و دیگر عبادات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ بیصرف اللہ کا نام لینے ، اس کے سامنے جھکنے اور اس کے سامنے بیٹی مرادیں ما نگنے کے لیے خالص ہے۔ ایبا کر ناصرف بیظا ہر کرتا ہے کہ مومن صرف اللہ کو ہی وحدہ لاشریک مانتا ہے۔ کسی اور کے آستا نے پر نہیں جاتا۔ باقی رہا مسجد کے نظام خداوندی کے مرکز ہونے کا تعلق تو ایبا کر نااسلام کا مقصود ہی نہ تھا۔ کیونکہ نبی کریم نے کہی فتح مکہ کے بعد مرکز حکومت مدینہ منورہ کو ہی رکھا۔ اور دیگر خلفا وسلاطین نے بھی حکومت و نظامی سرگرمیوں کا مرکز مکہ کو نہیں بنایا۔ کیونکہ حکومت کی انتظامی مشینری کی نوعیت رو بوٹ کی طرح نہیں ہوتی۔ اس میں بہر طور انسان ہی داخل ہوتے ہیں اور لامحالہ خرابی کا اندیشہ موجود رہتا طرح نہیں ہوتی۔ اس میں بہر طور انسان ہی داخل ہوتے ہیں اور لامحالہ خرابی کا اندیشہ موجود رہتا تو اس کی حرمت و نقدس کو نا قابل ہے۔ جیسا کہ دور خلافت کے بعد ہوا۔ اگر مکہ انتظامی مرکز ہوتا تو اس کی حرمت و نقدس کو نا قابل تلفی نقصان پہنچتا۔ لیکن بیہ بات برحق ہے کہ چودہ سو سالوں میں کیسے کیسے دور آئے لیکن

فكريرويزاورقرآن 78 قرآن فنهي

مکة المکرمهاورمساجداسلامیه کی حرمت و تقدس ہر دور میں باقی رہی۔اس لیے مساجد کی نوعیت اور اہمیت اساساً مذہبی ہے۔اس کو مادی نہیں بنایا جاسکتا۔اس کے بعد خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا گیا تو اس کے متعلق بھی قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

ا ـ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَامْنَا طُوَاتَخِذُوْ امِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلِّى طُوَعَهِدُنَا اللَّهِ الْبُراهِمَ الْبُواهِمَ وَالشَّجُوْدِ ٥ وَإِذْ قَالَ اِبْرُهِمُ اِبْرَاهِمَ وَالشَّجُوْدِ ٥ وَاذْقَالَ اِبْرُهِمُ وَبِ الشَّاعِيْلَ الْفُوالْيُوْمِ اللَّخِرِ طَقَالَ وَ مَنْ وَبِ الجُعَلُ هٰذَا بَلَدًا أَمِنَا وَارْزُقُ اَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَ التَّمَرَ التَّمْ اللَّهُ وَالْيُوْمِ اللَّخِرِ طَقَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَا مَتَعِلُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَصْطُرُهُ اللَّهُ عَذَابِ النَّارِ طَوَ بِئُسَ الْمُصِينُو ٥ وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَهِمُ كَفَرَ فَا مَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَصُطُرُهُ اللَّهِ عَذَابِ النَّارِ طَوَ بِئُسَ الْمُصِينُو ٥ وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمُعِيلُ طُرَبَنَا تَقَبَلُ مِنَا طُالَكَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

''ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے لیے تھہر نے کی جگہ اور امن وامان کی جگہ بنائی۔تم مقام ابراہیم گو جائے نماز مقرر کرلو۔ہم نے ابراہیم اور اسمعیل سے وعدہ لیا کہتم میر سے گھر کوطواف کرنے والوں اور کوع ،سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھو۔ جب ابراہیم نے کہا۔ا سے پروردگار! تو اس جگہ کوامن والاشہر بنااور یہاں کے باشندوں کو جواللہ تعالی پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں کھلوں کی روزیاں دے۔اللہ تعالی نے فرمایا۔ میں کا فروں کو بھی تھوڑا دوں گا۔ پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا۔ یہ بینچنے کی جگہ بری ہے۔ابراہیم اور اسمعیل کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے۔اور کہتے جارہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم عجول فرما۔ تو بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھاور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری اولا دمیں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھاور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری تو بقول فرما۔تو تو بہول فرما۔نے والا اور رحم کرنے والا ہے۔'

٢ ـ إنَّ الصَّفَاوَ الْمَرُوةَ مِنْ شَعَانِرِ اللهِ ۗ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَا حَ عَلَيْهِ اَنُ يَّطُوَفَ بِهِ مَا طُوَ مَنْ تَطَقَ عَ خَيْرً اللهِ فَإِنَّ اللهُ شَاكِرْ عَلِيْمٍ ٥ )(2/158

''صفااورمروہ اللّٰد تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں اس لیے بیت اللّٰہ کا حج وعمرہ کرنے والے ان کا

فكر پرويزاورقر آن \_\_79\_ قرآن فهمي

طواف کرلیں تواس میں کوئی گناہ نہیں۔اپنی خوثی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدر دان ہے۔اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔''

سرجَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَ الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَدُى وَالْهَدُى وَالْقَلائِدَ طَذْلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ وَالْقَلائِدَ طَذْلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلَيْمٌ () 5/97

''اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانور ول کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہیں اس لیے تاکہ تم اس بات کا لیتین کر لوکہ بے شک اللہ تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اور بے شک اللہ سب چیزوں کوخوب جانتا ہے۔''

٣ ـ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنُهُ لِلنَّاسِ سَوَآئَ وَالْعَاكِفُ فِيهُ وَالْبَادِ طَوَ مَنْ يُرِدُ فِيه بِالْحَادِ مِيظُلُم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ النِيمِ ٥ وَاذْبَوَ أَنَا لِابْرِهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنُ لاَ تَشْرِكُ بِي شَيَاعً وَ طَهِرْ بَيْتِي لِلطَّاتِفِيْنَ وَالْقَاتِمِيْنَ وَالْرُكَّعِ لِابْرِهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنُ لاَ تَشْرِكُ بِي شَيَاعً وَ طَهِرْ بَيْتِي لِلطَّاتِفِيْنَ وَالْقَاتِمِيْنَ وَالرُّ تَعِي اللَّهُ وَ لَيُونُ وَالرُّكَعِ السَّمَ اللهُ فِي اللَّهُ مِنْ كُلِّ صَامِرٍ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجِ السَّمَ اللهُ فِي آيَامٍ مَعْلُومُ مِنْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ عَلَى عَلَى مَا وَلَوْقَهُمْ مِنْ اللهُ فِي آيَامٍ مَعْلُومُ مِنْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهِ فَي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

"جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رو کئے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے ہما موگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں۔ جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کر ہے ہم اسے در دناک عذاب چکھا ئیں گے۔ اور جب کہ ہم نے ابر اہیم کو تعدید کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میر ہے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اور لوگوں میں جج کی منادی کر دے! لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں۔ اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر

فكر پرويزاورقر آن \_\_80\_ قر آن فنهي

کریں۔ان چو پایوں پرجو پالتو ہیں۔پستم آپ بھی کھا وَاور بھو کے فقیروں کو بھی کھلا وَ۔ پھروہ اپنا میل کچیل دورکریں۔اوراپنی نذریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔''

ان آیات سے ظاہر ہے کہ کعبصرف مناسک اسلام کے پوراکرنے کا مرکز ہے نہ کہ حکومتی مشینری کے نظام کا۔اسی طرح مسجر بھی صرف اللہ کے آگے سرچھکانے کا مرکز ہے۔

درج بالاموضوعات سے ہم نے دیکھا کہ اصطلاحات کا بھی بھی بغت اور مادے کے لحاظ سے معنی متعین نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ آیات کا سیاق وسباق بیرواضح کرتا ہے کہ کوئی لفظ کن معنوں میں استعمال ہور ہاہے۔اس لیے پرویز صاحب نے اسلامی اصطلاحات کو لغت اور مادہ کی آڑ میں جومنہوم پہنانے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔

## تضاد

قرآن كريم كى ايك آيت ہے اَفَلا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُوْانَ طُولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَ جَدُو افِيْهِ الْحَتِلاَفًا كَثِيْرً ا ٥ (4/82)

'' کیا پہلوگ قرآن میں غورنہیں کرتے۔اگر بیاللہ تعالی کے سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقینا اس میں بہت کچھا ختلاف یاتے۔''

یاللہ تعالی کی طرف سے ایک چیلنے ہے کہ اس قر آن کریم میں کسی قسم کا کوئی اختلاف اور تضادموجود نہیں ہے۔ اور چودہ سوسال میں کسی بھی فردانسانی کوالی جرائت نہیں ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ قر آن کریم میں اختلاف موجود ہے۔ اب پرویز صاحب نے قر آن فہی کے جو اصول متعیں کئے ہیں ان میں ایک بیہے۔۔۔

''(د) سب سے بڑی چیز یہ کہ قرآن کریم کی پوری تعلیم کا مجموعی تصورسا منے ہونا چاہیے اور اس بنیا دی اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے مفردات اور اصطلاحات کا مفہوم اس کی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ جائے۔ اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہ جائے۔ اس احتلاف نہیں'' (لغات القرآن 17)

حیرت کی بات ہے قرآن کریم میں چیلنے دے رہاہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اور

فكر پرويزاورقر آن \_\_81\_ قر آن فنهي

پرویز صاحب دعویٰ کررہے ہیں کہ'اس کے مفردات اوراصطلاحات کا مفہوم اس کی مجموع تعلیم کے خلاف نہ جائے۔' یعنی جہاں اختلاف نظر آئے وہاں اس آیت یا تصور کا مفہوم ایسا بیان کیا جائے جو قر آن کی مجموع تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ یالعجب! حالانکہ قر آن کریم کی کسی بھی آیت کا مفہوم وہی بیان کیا جاسکتا ہے جو اس آیت کا مفہوم بنتا ہے۔ اس میں کسی بھی فرد انسانی کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ متعلقہ مفہوم چھوڑ کر کوئی اور مفہوم بیان کردے۔ اور نہ ہی عربی زبان کے قواعد اس کی اجازت دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا کرنا صریحاً گناہ ہے۔ لیکن پرویز صاحب نے جیسے قر آن کریم کی دیگر اصطلاحات اور مفردات کا مفہوم بدلا ہے وہ ایسا کرنے سے بالکل نہیں چوکتے۔ آیئے اس کے متعلق ان کے دویے کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

''من نَیْسَائ۔ عقیدہ جبر کی سند اور تائید میں جو آیات شدو مدسے پیش کی جاتی ہیں۔ وہ وہ ہیں جن میں مَنْ یَشَائُ کے الفاظ آتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔'' جے چاہئ مُنْ یَشَائُ وَیَعَدِیْ مَنْ یَشَائُ کَا الفاظ آتے ہیں اور ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔'' جے چاہئا ہے ہدایت دیتا ہے جے چاہتا ہے گراہ کردیتا ہے۔'' یا ''فَعَغْفِرُ لِمَنْ یَشَائُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَائُ )(16/93 وہ جے چاہتا ہے۔'' یا '' فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَائُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَالُ الزِزْقَ لِمَنْ یَشَائُ وَ وَجَابِتا ہے جُشُ دیتا ہے جُشُ دیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔'' یا '' یَنْسُطُ الزِزْقَ لِمَنْ یَشَائُ وَ وَغِیرہ۔ وَغِیرہ۔

اگراس قسم کی آیات کے وہی معنی لئے جائیں جوان کے عام ترجموں کی روسے متعین ہوت بیں تو یہ انہی مضامین سے متعلق قرآن کی بے شار دیگر آیات کے خلاف جاتی ہیں۔ مثلاً ہدایت و صلالت کے متعلق ہے۔ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَفَ فَمَنْ شَائَعً فَلُیوُّ مِنْ وَ مَنْ شَائعً فَلُیوُّ مِنْ وَ مَنْ شَائعً فَلُیکُفُوْ جَ) (18/29 ان سے کہدو کہ تن خدا کی طرف سے آگیا ہے۔ اب جس کا جی چاہاسے فیول کر لے۔ جس کا جی چاہاس سے انکار کر دے۔ عذاب ومغفرت کے متعلق بیشار مقامات میں کہا گیا ہے۔ کہ جَوَ آئ ایم ایک انوا یعنی کا گیا ہے کہ جَوَ آئ ایم ایک کا نُو ایعنی کیا ہے کہ گیسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی ) (53/39 کی انسان کو وہی کچھل سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔

فكريرويزاورقرآن 82 قرآن فنهي

حیسا کہ او پر کہا جاچکا ہے۔ اگر مَنْ یَشَائی سے تعلق آیات کے معنی یہ لیے جائیں کہ
''وہ جسے چاہتا ہے' دے دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں۔ توقر آن کریم کی
مختلف آیات ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں گی۔ اور (جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے)
قرآن کریم نے اپنے مِن جانب اللہ ہونے کی دلیل بیدی ہے۔ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
لہذا مذکورہ صدر آیات با ہمدگر متضاد نہیں ہوسکتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کیا

عربی زبان کے قاعدے کی روسے مَنْ یَشَاء کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک بیکہ "جے اللہ چاہے" اور دوسرے بیکہ جو تحض ایسا چاہے" مثلاً یضِلُ مَنْ یَشَاعَا وَ یَهْدِیٰ مَنْ یَشَاء کے ایک معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت ویتا ہے اور جسے چاہہ گراہ کر دیتا ہے۔اور دوسرے معنی بیہ ہیں کہ جو تحض ہدایت لینا چاہے،اسے ہدایت لل جاتی ہے اور جو گراہ رہنا چاہے وہ گراہ رہتا ہے۔اسی طرح رزق سے متعلق آیت کے ایک معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے۔اور دوسرے معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ اللہ جسے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔اور دوسرے معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ چو تحض چاہے کہ اسے رزق کشادہ ملے اسے کشادہ مل سکتا ہے۔ جو اپنے لئے رزق کی تنگی علیہ ہوجاتی ہے۔ (حالانکہ کوئی بھی شخص ایسانہیں چاہے گا کہ اس کی روزی تنگ ہوجاتی ہے۔ (حالانکہ کوئی بھی شخص ایسانہیں چاہے گا کہ اس کی روزی تنگ ہوجاتی ہے۔ (حالانکہ کوئی بھی شخص ایسانہیں چاہے گا کہ اس کی روزی تنگ ہوجاتی ہے۔ (حالانکہ کوئی بھی شخص ایسانہیں چاہے گا کہ اس کی روزی

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں معانی میں ترجیح کن معانی کو دی جائے گی۔ سو اس کا جواب آسان ہے۔ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جاچکا ہے) ان آیات کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جو تر آن کریم کی دیگر آیات اوراس کی کلی تعلیم کے مطابق ہو۔ قر آن کریم کی کلی تعلیم کا محور ، قانون مکافات عمل ہے۔ یعنی انسان کو اس کے اعمال کا نتیجہ ماتا ہے۔ لہذا ان آیات کا وہی مفہوم قر آنی تعلیم کے مطابق ہوگا۔ جس میں مَن یَشَاء کا فاعل انسان کو تصور کیا جائے۔ '(کتاب التقدیر 218-216) مطابق ہوگا۔ جس میں مَن یَشَاء کا فاعل الله تعالی ہے تو وہاں انسان کو اب سوال تو یہ ہے کہ ان مقامات پر مَن یَشَاء کا فاعل الله تعالی ہے تو وہاں انسان کو کیسے فاعل تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لیے کونسا قاعدہ اور کلیہ موجود ہے۔ مثلاً درج ذیل آیت ہیں کو لیجئے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_83\_ قرآن فنهي

اِنَّ اللهَّ لَايَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِه وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ لَالِكَ لِمَنْ يَشَاّئُ <sup>ط</sup>)(4/116

''بے شک اللہ تعالی اُسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرمادے گا۔''

اب یہاں صاف ظاہر ہے کہ لِمَنْ یَشَآء کا فاعل الله تعالی ہے۔اس لیے پرویز صاحب کی یہ توجیہ ہرگر قبول نہیں کی جاسکتی۔

اصل بات یہ ہے کہ پرویز صاحب سی بھی چیز کا پہلے تصور قائم کر لیتے ہیں اور پھر قرآن کریم کی سند چاہتے ہیں۔ اب ان کے بنائے ہوئے تصور اور قرآن کریم کی کسی آیت میں اختلاف ہوتو یہ چیز انہیں قرآن کریم میں تضاد معلوم ہوتی ہے۔ اب گراہی اور ہدایت کے بارے میں قرآن کریم کی چندآیات پرغور کرتے ہیں۔ جس سے واضح ہوگا کہ اللہ تعالی تو بالجبر کسی پرظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے او پرظلم کرتے ہیں۔

ا ـ إِنَّ اللهُ لاَ يَسْتَحْيَ اَنْ يَصْرِبُ مَثَلاً مَا بَعُوْصَةً فَمَا فَوْقَهَا طَفَا مَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَهُ الْحَقُ مِنْ زَبِهِمْ عَوَ اَمَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَيَقُولُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَا دَاللهُ بِهٰذَا مَثَلاً مُثَلاً مُثَعِدُ لَ بِهِ كَثِيْرًا وَ لَنُحُقُولُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَا دَاللهُ بِهٰذَا مَثَلاً مُثَلاً مُثَعِدُ لَ بِهِ كَثِيْرًا وَ يَعَدَىٰ بَهُ كَثِيْرًا وَ يَعَدَىٰ بَهُ كَثِيْرًا وَ مَا يَضِلُ بِهَ الاَّ الْفُسِقِيْنَ ٥ (2/26)

''یقینااللہ تعالی کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرما تا خواہ مچھر کی ہویا اس سے بھی او پر چیز کی ۔ایمان والے تواسے اپنے رب کی جانب سے جھسے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔اس کے ساتھ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اورا کثر لوگوں کوراہ راست پر لاتا ہے۔ اور گمراہ توصرف فاسقوں کوہی کرتا ہے۔''

٢ ـ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا بِا لُقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاخِرَةِ ۚ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظُّلِمِيْنَ <sup>قَفُ لا</sup> وَ يَفْعَلُ اللَّهُمَايَشَآعُ ٥ (14/27)

''ایمان والوں کواللہ تعالی کپی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظالم لوگوں کواللہ گمراہ کر دیتا ہے۔اوراللہ تعالی جو چاہے کرتا ہے۔''

س\_اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوّئُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا طَ فَإِنَّ اللهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَآئُ وَ يَهْدِئ مَنْ يَشَآئُ وَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُم مِبَمَا يَضْنَعُوْنَ ٥(35/8) نطاق اللهُ عَلِيْهُم مِبَمَا يَضْنَعُوْنَ ٥(35/8)

فكريرويزاورقرآن \_\_84\_ قرآن فنهي

''کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں پس وہ آخیس اچھا سمجھتا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ پس آپ کو ان پرغم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈائنی چاہئے۔ یہ جو پچھ کر رہے ہیں اس سے یقینا اللہ تعالیٰ بخو بی واقف ہے۔''

اوراس سے پہلے تمھارے پاس بوسٹ روش دلیلیں لے کرآئے۔ پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک وشبہ ہی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگئ ، توتم کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو جھیج گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گراہ کرتا ہے ہراس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک شبہ کرنے والا ہو۔ جو بغیر کسی سند کے جوان کے پاس آئی ہواللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزد یک اور مومنوں کے نزد یک بیتو بڑی بیزاری کی چیز ہے۔ اللہ تعالی اسی طرح ہرایک مغرور سرکش کے دل پر مہرکردیتا ہے۔'

٥-ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ٥ لامِنْ دُوْنِ اللهِ طَقَالُوْا صَلُّوْا عَنَا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا مِنْ قَبُلُ شَيْئًا طَكَذْلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكُورِيْنَ ٥ (74-40/73)

'' پھران سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جواللہ کے سواتھے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک اللّم گئے بلکہ ہم تواس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے ہی نہ تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا فروں کواسی طرح گمراہ کرتا ہے۔''

فكريرويزاورقرآن 85 قرآن فنهي

هِيَ الاَّذِكُرِي لِلْبَشَرِ ٥ (74/31)

''ہم نے دوزخ کے دارو نعصرف فرشتے رکھے ہیں۔اورہم نے ان کی تعداد صرف کا فرول کی آزمائش کے لیے مقرر کی ۔ تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان دارایمان میں بڑھ جائیں۔اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں۔اور جن کے دلوں میں بیاری ہے وہ کا فرول سے کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالی کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے مراہ کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے مراہ کرتا ہے۔ تیرے رب کے شکروں کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔ بیتوگل بنی آدم کے لیے سراسر فیجت ہے۔''

ك اَلَمْ تَرَالَى الَّذِى حَاّجَ اِبْرْهِمَ فِي رَبِّهَ اَنْ اللهُ اللهُ المُلْكَ اِذْقَالَ اِبْرْهِمُ رَبِّى الَّذِي يُحَى وَيُعِيَّا اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

'' کیا تونے اسے نہیں دیکھا جوسلطنت پا کرابراہیمؓ سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا۔ جب ابرا نہمؓ نے کہا کہ میرارب تووہ ہے جوزندہ کر تااور مارتا ہے۔وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر تااور مارتا ہوں ، ابرا نہمؓ نے کہا اللہ تعالی سورج مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔اب تووہ کا فربھونچکارہ گیا۔اوراللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔''

 ٨ ـ يَّا يُهَا الرَّ سُولُ بَلِغُ مَا اَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُوَانْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ طُواللهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النَّاسِ طَانَ اللهُ لا يَهْدِى الْقُوْمَ الْكَفِرِيْنَ ٥) (5/67

''اے رسول ! جو پچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ پہنچاد بچئے۔اگر آپ نے ایسانہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادائہیں کی۔اوراللہ آپ کولوگوں سے بچالے گا۔ بے ٹنک اللہ تعالی کا فرلوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔''

٩- ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَاثُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجُهِهَا آوْ يَخَافُوْ اۤ اَنْ تُرَدِّ اَيُمَانُ مَعُدَ اِيْمَانِهِمَ
 طَوَ اتَقُو االلَّهُ وَ اسْمَعُو اطوَ اللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْ مَ الْفُستِينَ ٤ (5/108)

'' یقریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کوٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈرجائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی یڑ جائیں گی۔اور اللہ سے ڈرو اور سنو! اور اللہ تعالی

فكريرويزاورقر آن 86 قر آن فهي

 ١- وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَقَوْم لِمَ تُؤُذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ آنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ زَاغُوْ آآزَا غَاللَّهُ قُلُوْ بَهُمْ طُوَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفْسِقِيْنَ ٤ ) (61/5

''اور بادکروجب کہموئی نے اپنی قوم سے کہاا ہے میری قوم کےلوگو! تم مجھے کیوں ستارہے ہو۔ حالانکہ شمصیں بخو بی معلوم ہے کہ میں تمھاری جانب اللہ کا رسول ہوں پس جب وہ لوگ ٹیڑ ھے ہی رہے تواللہ نے ان کے دلوں کواور ٹیڑ ھا کر دیا۔اوراللہ نافر مان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا''

درج بالا آیات پرغور کرنے سے بہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی دینے کی قدرت اور طاقت اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ کہ وہ جسے جاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی دے۔اب ساتھ ہی اللہ تعالی نے بیدواضح کر دیا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کیسے لوگوں کو گمراہی۔اس لیے ہمیں ان رویوں پرغور کرنا جاہئے جو ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔جبیبا کہ آیت نمبر 1 میں بیان کیا گیاہے۔اور یہ چیز بھی مڈنظررہے کہاس میں خدا تعالی کی طرف سے جبر کا خلنہیں ہوتا۔قرآن کریم کی بےشارآیات میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ کہ اللہ کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کن لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیئے کچھ آیات ملاحظہ کرتے ہیں۔

هُدً لِلْمُتَقِينَ ۵) (2/2 اس آیت سے علم ہوا کہ ہدایت متقین کوملتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 26 میں جامع بات بتادی گئی ہے کہ ہدایت و گمراہی کن لوگوں کے لیے ہے۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيَ أَنْ يَضُر بَ مَثَلاً مَّا يَعُوْ ضَدَّ فَمَا فَوْ قَهَا <sup>ط</sup>َ فَامَّا الَّذِيْنَ امَنُوْ ا فَيَعْلَمُوْ نَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَوُ وا فَيَقُولُوْنَ مَا ذَا اَرَا دَاللَّهُ بِهٰذَا مَثَلاً م يُضِلُّ بِه كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهِ كَثِيرً اطوَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفُسِقِينَ ٥ )(2/2 يقينا الله تعالى سي مثال بيان كرنے سينہيں شرما تا خواه مچھر کی ہویااس سے بھی ہلکی کسی چیز کی۔ایمان والے تواسے اپنے رب کی جانب سے بھے سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہاس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ اسی کے ساتھ وہ اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔اورا کثر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔اورنہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو۔

ٱلَمْ تَرَ الِّي الَّذِي حَآ جَ اِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهَ ٱنُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله الله الله الله عَلَى ال

فكريرويزاورقرآن 87 قرآن فهمي

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُ وْ ابَعْدَ ايْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْ ا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقَّى وَ جَآئَ هُمُ الْبَيِّنْتُ طَوَ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُ وْ ابَعْدَ ايْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْ ا انَّ الرَّاسُولَ كُوكِيتِ بدايت دِ عَلَا جوا پيتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظُّلِمِيْنَ ۵ (3/8) الله تعالى ال

يَهُدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُحْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ اِلَى النُّوْرِ بِاذْنِهِ وَ يَهُدِيهِمْ اللَّهُ اسْ (قرآن) كذريع يَهُدِيْهِمْ اللَّهُ اسْ (قرآن) كذريع يَهُدِيْهِمْ اللَّهُ اسْ (قرآن) كذريع جويروى كرتے ہوں الله كى رضاكى ، سلامتى كى را ہوں كى طرف اورا پنى توفيق سے اندهيروں سے دكال كرنوركى طرف لاتا ہے۔ اور سيد ھے راستے كى طرف ان كى را ہنمائى كرتا ہے۔

يَآيُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرْى اَوْلِيَاكَ مَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاكَ بَعْضٍ ﴿ وَمَنْ

فكريرويزاورقرآن 88 قرآن فنهي

يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ طَاِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِيمِ الْقُوْمَ الْظَلِمِيْنَ ۵ (5/51) اے ایمان والو! یہود اور نصال ی کو اپنا دوست نہیں ہے جو بھی اور نصال ی کو اپنا دوست نہیں ہے جو بھی ان میں سے سے دوسی کرے وہ بے شک انہیں میں سے ہے۔ظالموں کو اللہ تعالی ہر گز ہدایت نہیں دیتا۔

يَآيُهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَآ اَنُزِلَ اِلَيْکَ مِنْ زَبِکَ طُوَ اِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغُتَ رِسَالَتَهُ طُواللَّهُ يَعْمِهُ مَكَ فَعَلُ فَمَا بَلَغُتَ رِسَالَتَهُ طُواللَّهُ يَعْمِهُ مَكَ مِنَ النَّالُ اللَّهُ لَا يَهْدى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۵ (5/68) الدرسول! جوجي آپ يَ يَعْمِهُ كَمِنَ النَّاسِ طَانَ اللَّهُ لَا يَهْدى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۵ (5/68) الدرسول! جوجي آپ انه كيا تو طرف آپ كرب كي جاب سے نازل كيا گيا ہے۔ اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسانہ كيا تو آپ ناللہ تعالى الله تعالى الله تعالى كافروگول سے بچا لے گا۔ بے شك الله تعالى كافروگول كو ہدايت نهيں ويتا۔

قُلُ إِنْ كَانَ اَبَآؤُ كُمُ وَ اَبْنَآؤُ كُمْ وَ اِخْوَ انْكُمُ وَ اَزْوَا جُكُمْ وَ عَشِيْرَ تُكُمْ وَ اَمْوَ اللهِ وَجِهَا فِي وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنَ تَرْضُونَهَا آحَبُ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِي وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنَ تَرْضُونَهَا آحَبُ اِلْيَكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِي مَسْئِيلِهِ فَتَرَبَّصُو اَحَتَى يَاتِي اللهُ بِاللهِ اللهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٤) (9/24 كهدو! اگر تهارے باپ اور تمهارے کئے قبیل اور تمهارے کئے قبیل اور تمهارے کئے قبیل اور تمهارے کئے قبیل اور تمهارے کئے تعلی جہورے مال اور وہ تجارت جس کی کی سے تم ڈرتے ہو۔ اور وہ حویلی جنہیں تم پیند کرتے ہو۔ اور وہ حویلی جنہیں تم عند اب کے آنے کا انتظار کرو۔ الله تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَ يَقُونُ لَ اللّٰهِ يَعْنَ وَ اللّٰهِ لَا اُنْوِلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ طُقُلُ إِنَّ اللهُ يُنْصِلُ مَنْ يَشَا عَا وَ يَهٰدِى آلَيْهِ مَنْ اَنْ اللهُ يُعْنِ لُ مَنْ يَشَا عَا وَ يَهٰدِى آلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ يُعْنِ لُ مَنْ يَسَا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

جواب دیجئے! کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔اور جواس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَٰى بِهِ نُوْحًا وَّ الَّذِى آوْحَيْنَا ٓ الْيَكَ وَمَا وَصَٰيْنَا بِهَ اِبْرْهِيْمَ وَمُوسِيَّ اِلدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوْا فِيهِ طَكْبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْاهُمْ وَمُوسِي وَعِيْسَى اَنْ اَقِيمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوْا فِيهِ طَكْبَرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْاهُمْ وَمُوسِيِّ اللَّهِ مَنْ يَنْفِهِ مَنْ يُنْفِهِ مَنْ يُنِيْبِ ٥) (42/13 الله فَيْمَهارے لِيهِ مِن اللهِ مَنْ يُنْفِهِ مَنْ يُنْفِهِ مَنْ يُنْفِهِ مَنْ يُنْفِهِ مَنْ يُنْفِهِ مِنْ اللهِ مَنْ يَشِهُ اللهِ مَنْ يُنْفِهُ مِنْ اللهِ مَنْ يُنْفِيهِ مَنْ يَنْفِهُ مِنْ يَسْمِارِ مِنْ اللهِ مَنْ يُنْفِيهِ مَنْ يُنْفِيهِ مَنْ يُنْفِيهِ مَنْ يُنْفِيهِ مَنْ يَسْمَالِ مَا لَهُ مِنْ يُنْفِيهِ مَنْ يَسْمُ اللهِ مَنْ يُسْلَقُونُ اللهُ مِنْ يُنْفِيهِ مِنْ اللهِ مِنْ يَسْلَمُ اللهِ مَنْ يُسْلِي اللهِ مِنْ يُسْلَمُ اللهِ مِنْ يُسْلِي اللهِ مَنْ يُسْلِي اللهِ مِنْ يُسْلِي اللهِ مَنْ يُسْلِي اللهِ مِنْ يُسْلِي مِنْ اللهِ مِنْ يُسْلَمُ اللهِ مِنْ يُسْلِي اللهِ مِنْ يُسْلِي اللهِ مِنْ يُنْ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ يُسْلِي اللهِ مِنْ يُسْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مِنْ يُسْلِي مُنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

فكريرويزاورقرآن 89 قرآن فنهي

شریعت مقرر کر دی ہے۔جس کا حکم اس نے نوخ کو دیا اور جو بذریعہ وتی ہم نے تمہاری طرف ہیجی۔اورجس کا حکم ہم نے ابراہیم ،موگ ،اورعیس گودیا تھا۔ کہ اس دین کو قائم رکھنا اور فرقہ بندی نہر کرنا۔جس چیز کی طرف آپ انہیں بلارہے ہیں۔وہ تو ان مشرکین پر گرال گزرتی ہے۔اللہ تعالی جسے چاہے اپنا برگزیدہ بناتے ہیں۔اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی راہنمائی کرتا ہے۔

اس مضمون کی بے ثار آیات قرآن میں آئی ہیں۔لہذا قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آئییں ہدایت دیتا ہے جو ظالم ہوں، اللہ تعالی آئییں ہدایت دیتا ہے جو ظالم ہوں، فاسق ہوں۔

اب آیئے اس آیت کی طرف جے پرویز صاحب نے وجہء اعتراض بنایا ہے یعنی (16/93) پرویز صاحب نے درمیان سے ایک ٹکڑا اٹھا کر درج کر دیا ہے۔ہم پوری آیت بیان کرتے ہیں۔

'ُولَوْشَآئَاللَّهُ لَجَعَلَكُمْ اٰمَةً وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآئَ وَيَهْدِئَ مَنْ يَشَآئُ طُولَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۵)(16/93

اگراللہ چاہتا توتم سب کوایک ہی گروہ بنا دیتالیکن وہ جسے چاہے گراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے بقیناتم جو کچھ کررہے ہواس کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی۔''

اس آخری ٹکڑے نے بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ باز پرس تو اس شخص ہے ہی ہوتی ہے جوکوئی طاقت اور اختیار کے۔اگر کوئی اختیار والا ہی نہ ہوتو پھر باز پرس کیسی؟ نیز جہاں تک جبر کا تعلق ہے تو آیت کا پہلا ٹکڑا یہ بتلار ہا ہے کہ اگر جبر ہوتا تو اللہ تعالی تم کو ایک ہی امت بنادیتا۔ مگر اللہ تعالی نے جبر استعال نہیں کیا۔اب در میان میں جو چیز یعنی جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمرا ہی دے کا تعلق ہے تو اس کا معیار او پر بیان کر دہ آیات میں اللہ تعالی نے واضح کردیا ہے۔ اس طرح دوسری آیت ہے۔ ((2/284)

''لِلهِٰ مَا فِيُ السَّمُوٰ تِ وَمَا فِي الْأَرْضِ <sup>ط</sup>َوَ اِنْ تُبُدُوْ امَا فِيُ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْ هُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ طَفَيَغُفِرُ لِمَنْ يَشَآ عُوْ يَعَذِّبُ مَنْ يَشَآ عُ طُو اللهُ عَلٰى كُلِّ شَنِّئَ قَدِيْرٌ ۵)(2/284

فكريرويزاورقرآن \_\_90\_ قرآن فنهي

آسانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہے۔تمھارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالی اس کا حساب تم سے لے گا۔ پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے۔اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔''

اباس آیت میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے ۔ تو (معاذ اللہ) ایساظلماً نہیں ہوگا۔ یہ تو عام سمجھ کی بات ہے کہ ہر خض اپنے عمل کا جوابدہ ہے پھر جس کے اعمال اس قابل ہو نگے تو وہ بخش دیا جائے گا اور جس کے اعمال اس قابل نہ ہو نگے وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہاں بھی ''جسے چاہے'' کا تعلق ان معیارات سے ہے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ حبیبا کہ اللہ تعالی فرمائے ہیں۔

''اِنَّ اللهُّ لَا يَغْفِوْ اَنْ يُشُورَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاتَئُ طُ)(4/116 بیتک الله تعالی اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے۔ ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرماوے گا۔''

اب شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ بخشے گاتو وہ (معاذ اللہ) کسی ظالم بادشاہ کی طرح نہیں کہ جس کے چاہے گناہ بخش دیئے اور جس کے چاہے نہ بخشے۔ بلکہ قرآن کریم میں اس کے معیار بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور سارا قرآن تو انسانوں کوا پچھے اعمال کی ترغیبات سے بھرا پڑا ہے۔ پھر اللہ تعالی کا رویہ انسانوں جیسا نہیں کہ جرم ہوتو فوراً سزا دے دو۔ بلکہ اللہ تعالی تو گناہ گاروں کی ری کو ڈھیلا کرتا جاتا ہے۔ کہ شاید کسی مقام پر جاکر کوئی شخص اپنے کئے ہوئے گناہوں پر نادم ہوکر تو بہ کر لے تو بے شک اللہ تعالی تو بہ قول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب تو ہرانسان کے اعمال کا حساب اللہ ہی کے قرآن کر یم میں بیان کر دہ خدا تعالی کی ہر بات کو من وعن تسلیم کرلیں اور پھر سیچ دل سے راہ حق کی جبجو میں لگ جائیں۔ مسائل وہاں پڑتے ہیں جب ہم خدا تعالی کی ذات کے حوالے سے جبجو میں لگ جائیں۔ مسائل وہاں پڑتے ہیں۔ مثبت طرزعمل ہی سیدھی راہ کی جانب راہنمائی کر دہ موضوعات کو کرسکتا ہے۔ اور منفی انداز فکر تو گراہی کی پستیوں میں لے جاتا ہے۔ او پر بیان کر دہ موضوعات کو کرسکتا ہے۔ اور منفی انداز فکر تو گراہی کی پستیوں میں بے جاتا ہے۔ او پر بیان کر دہ موضوعات کو کرسکتا ہے۔ اور منفی انداز فکر تو گراہی کی پستیوں میں بے جاتا ہے۔ او پر بیان کر دہ موضوعات کو کرسکتا ہے۔ اور منفی انداز فکر تو گراہی کی پستیوں میں بے جاتا ہے۔ او پر بیان کر دہ موضوعات کو

فكريرويزاورقرآن 91 قرآن فنهي

مثبت انداز میں لیں تو کوئی چیج وخم دکھائی نہیں دیتا۔ مگر منفی طرزعمل سے وکیلانہ انداز اختیار کر کے آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں پاسکتے۔

اس لیے پرویز صاحب کا بیموقف درست نہیں کہ مروج اصول وقواعد گرائمر کے مطابق ترجمہ کرنے سے قرآن کریم کی آیات میں تضاد آجا تا ہے۔اس لیے تضاد سے بچنے کے لیے اصول وقواعد سے ہٹ کر ترجمہ یامفہوم بیان کردیا جائے۔ (معاذ اللہ) میں تو اسے بہت بڑی جسارت سمجھول گا۔ بیایک حقیقت ہے کہ چودہ سوسال سے قرآن کریم سمجھانے کا انداز اور تراجم

عربی زبان کے موجود قواعد کے مطابق ہی ہوئے ہیں۔اور قر آن کریم کے چیلنج کے جواب میں آج تک کسی انسان کوہمت نہیں ہوئی کہ وہ دعوی کرے کہ معاذ اللہ قر آن کریم میں تضادیے۔

## مضحكه خيز طرزاستدلال

علامہ غلام احمہ پرویز صاحب کا بیٹمومی انداز ہے کہ وہ حوالہ جات کی آیات کممل بیان نہیں کرتے۔ بلکہ ایک آیت میں سے کوئی ٹکڑا چن لیتے ہیں اور اسے بطور دلیل استعال کرتے ہیں۔ بعض مقامات پرتو یہ چیز نظر انداز کی جاسکتی ہے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں حوالہ کی آیت کا وہ مفہوم نہیں بنتا جو پرویز صاحب زبردئتی بیان کر دیتے ہیں۔ آیئے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں

ا۔''خارجی کا ئنات میں خدا کی ربوبیت خدا کے قانون کا ئنات کی روسے ازخود کارفر ما ہوتی جاتی ہے۔ جو نظام ہے۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں بیر بوبیت انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہوسکتی ہے۔ جو نظام (حکومت) خدا کے نام سے قائم ہوتا ہے۔ وہ ان تمام ذمہ دار یوں کوا پیٹے سر پر لیتا ہے۔ جو خدا کی طرف منسوب ہیں۔ اور اس کے بدلے میں افر ادِمعاشرہ وہ تمام فر اکش وواجبات پورے کرتے رہتے ہیں۔ جن کا عہد انہوں نے اپنے خدا سے کر رکھا ہوتا ہے۔ افر ادِ معاشرہ اس نظام کی اطاعت کے اس وقت تک مکلّف ہوتے ہیں جب تک بینظام ان ذمہ دار یوں کو پورا کرتا ہے۔ ان تصریحات کی روثنی میں اس آیت کا مفہوم سامنے لائے جس میں کہا گیا ہے و مَامِنْ دَابَةِ فِی

فكر پرويزاورقر آن \_\_92\_ قر آن فهي

الاَرْضِ اِلاَ عَلَى اللَّهُ وِرْقُهُا) (11/6 زمین میں کوئی چلنے والا ایسانہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پرنہیں۔ یہ ذمہ داری اس معاشرہ کے سر ہوگی جو خدا کے قانون کے مطابق معشکل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری پرورش کا سامان اس طرح کر دیا جائے تو پھرتم رزق سمیٹ کر جمع کیوں کرو؟ تم اس لئے جمع رکھنا چاہتے تھے کہ کل کووقت پڑنے پروہ تمہارے اور تمہاری اولا دکے کام آئے۔ لیکن جب تمہاری اور تمہاری اولا دکی پرورش کی تمام ذمہ داریاں معاشرہ اپنے سر لے لیوت تمہیں جمع کرنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ (نَحْنُ نَوْزُ قُلُحُهُ وَ اِیَّا کُمُ آ 17/3) ہم تمہاری اولا دکی پرورش کی تمام نومہ داریاں معاشرہ اولا دکے بھی۔ "تم اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے کہ جب تم بوٹ سے ہوجاؤاور تم میں کمانے کی استطاعت ندر ہے اور تمہاری اولا استطاعت ندر ہے اور تمہاری اولات کی پرورش کا کیا انتظام ہوگا۔ ((266) کیکن اس نظام ربوبیت میں اس قسم کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس میں ہرا یک کی پرورش کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ " (نظام ربوبیت میں 160۔ (159۔ کوئی کی پرورش کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ " (نظام ربوبیت میں 160۔ کا دوبیت میں اس قسم کا در بیت ہوں تھا کہ دوبیت میں اس قسم کی پرورش کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ " (نظام ربوبیت 160۔ کا دوبیت میں اس قسم کا دوبیت میں 150۔ کا دوبیت میں 160۔ کا دوبیت کی کی دوبیت کا دوبیت میں 160۔ کا دوبیت کی کی دوبیت کوبیت کی دوبیت کی دوبیت کی دوبیت کے دوبیت کی دوبیت

پرویز صاحب نے جس آیت کے ٹکڑے کو بطور حوال نقل کیا ہے۔ ہم اسے کمل طور پر درج کرتے ہیں

''و مَامِنْ دَاتَبَةِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَّرَ هَا وَ مُسْتَوْ دَعَهَا طَكُلْ فِي كِتْبٍ مُبِيْن ۵) (11/6

ز مین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ اور ان کے سونیے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔''

اب اگرید مان لیا جائے کہ سب جانداروں کی روزی کا ذمہ دار معاشرہ ہے تو کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ ہر جاندار کے مستقر اور مستودع کے بارے ہیں بھی معاشرہ جانتا ہے۔ قطعاً نہیں! کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کاعلم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب اس آیت میں اسم ذات ' اللہ'' موجود ہے تواسے ' معاشرہ'' یا' نظام'' پر کیسے محمول کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح پرویز صاحب نے ایک اور آیت کا حوالہ دیا ہے۔ ہم اسے بوراسیاق و

فكريرويزاورقرآن \_\_93\_ قرآن فهي

۔ سباق کے ساتھ فقل کرتے ہیں۔

'ُولاَتَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُوْ لَةً الى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْ مَا مَّحْسُوْرًا ٥ إِنَّ رَبَكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآعُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا ٩ بَصِيْرًا ٥ وَلاَ تَقْتُلُوْ ا اَوْلاَ ذَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمُ طَاِنَ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطُاً كَبِيْرًا ٥)(31-17/29

اپناہاتھا پن گردن سے بندھا ہوانہ رکھاورنہ اسے بالکل کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوااور پچھتا تا ہوا بیٹھ جائے۔ یقینا تیرارب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ۔ یقینا وہ اپنے بندوں سے باخبر اورخوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولا دول کونہ مارڈ الو! ان کواورتم کوہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناان کافل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔''

اس آیت سے واضح ہے کہ رزق کی تقسیم کا نظام اللہ تعالی کے ذمہ ہے اگر معاشرہ یا نظام کے ذمہ ہوتا تو کوئی اپنی اولا دکوئل نہ کرتا ۔ پھر آیت کے شروع میں 'لِنَّ دَبَّکَ'' کے الفاظ بھی اسی چیز پر ولالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ جس کا رزق چاہے کم کردے اور جس کا چاہے زیادہ کردے ۔ وگر نہ اللہ کے لیے یہ کہنا مشکل نہ تھا کہ تمام جانداروں کا رزق معاشرے کے ذمہ ہے ۔ اسی بات کوا یک اور جگہ مزیدواضح کردیا۔
وَ کَایَنُ مِّنْ دَاتَہُ قِلَا تَحْمِلُ دِ ذَقَهَا صَلَى فَاللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِیَا کُمُ ذَصِّے وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیمُ ۵ وَ 29/60)

''اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے ۔ان سب کو اور شمصیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے۔وہ بڑا ہی سننے والا ،جاننے والا ہے۔''

اُس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ رزق کی تقسیم کا نظام اللہ تعالی کے قبضہ وقدرت میں ہے۔ جس میں تمام مخلوقات آ جاتی ہیں۔ اور اس آیت میں جانوروں کا علیحدہ سے ذکر ہے۔ اور انسانوں کا علیحدہ سے ۔ پھرلفظ' اللہ'' استعال کر کے اس کا م کوخاص اپنے لیے مخصوص کرلیا۔

علاوہ ازیں قرآن کے دیگر مقامات سے بیہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کوزیادہ رزق عنایت کیا ہے توکسی کوکم ۔اور بیصرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالی آزمائے کہ کون صرف اس کے

فكريرويزاورقرآن 94 قرآن فنهي

راستے پر چاتا ہے۔جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہم شمصیں آ زمائیں گےخوف، بھوک، مال، جان اور سے لوں کے نقصان سے ، پس بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر حضوّر کے بارے میں فرمایا کہ' ہم نے شمصیں تنگدست پایا اور پھر خوشحال کردیا۔' اس جیسے اور مقامات سے صاف ظاہر ہے کہ رزق اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔

۲- 'خدا اس وقت بھی خدا تھا جب یہ کا ئنات ظہور میں آئی تھی اوراس وقت بھی خدار ہے گا جب بیسلسلہ باتی نہیں رہے گا۔ الہذا' خدا کی دنیا' اس کی تخلیق کردہ کا ئنات ہی نہیں۔ اس سے ماورا اور بھی ہے۔ قر آن کر یم نے اس جہت سے 'خدا کی دود نیاؤں' کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہے عالم امر، جو خدا کی تخلیق کردہ کا کنات سے ماورا ہے۔ اور دوسرا ہے عالم خلق، جو خدا کی پیدا کردہ کا کنات پر شتمل ہے۔ اَلَا لَهُ اللّٰ خَلْقُ وَ الْاَهُو) (7/54 آگاہ رہو کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں خدا کے ہیں۔

ظاہر ہے کہ قانون کا تعلق عالم خلق سے ہوگا۔ عالم امر سے نہیں۔ مثلاً یہ حقیقت ہے کہ کا نئات میں نہ کوئی معلول (Effect) بغیر علّت (Cause) کے وجود میں آسکتا ہے۔ اور نہ کوئی شے کسی پہلے سے موجود مسالہ (Material) کے بغیر وجود پذیر ہوسکتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ لیکن اس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ عالم امر سے نہیں۔ خدا اس کا نئات کو عدم سے وجود میں لا یا۔ یعنی اس نے اسے کسی پہلے سے موجود مسالہ کے بغیر پیدا کر دیا۔ اس کا یہ فیصلہ کہ ایس کا نئات ظہور میں آئی چاہئے۔ اور پھر اس کا یہ فیصلہ کہ ایس کا نئات ظہور میں آئی چاہئے۔ اور پھر اس کا یہ میں میں ہوئی اس نے اسے پیدا کر دیا، قانون علّت ومعلول اور (دنیا میں) نظام تخلیق وتولید کے یکسر خلاف ہے۔ ان امور کا تعلق عالم امر سے ہے۔ جس میں کوئی قانون نہیں۔ بلکہ خدا کا ارادہ کا رفر ما ہوتا ہے۔ یہی ''خدا کی وہ دنیا'' ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ انَّ اللّٰہ یُنہ کُ فَعَالُلَمُ ایُو یُد) (11/10 یقینا تیرارب اپنے ارادے کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دوسری جگہ ہے ان اللّٰہ یُخہ کُمُ مَا یُو یُد) (5/1 وہ این مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یَفْعَلُ وَ هُمُ مَا یَوْ یُد) (5/1 وہ این مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ لَا یُسْمَلُ عُمَا یَفْعَلُ وَ هُمُ مَا یَشْمَلُ کُا کُورِ کُورِ کُمُ این مُرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ لَا یُسْمَلُ عُمَا یَفْعَلُ وَ هُمُ مَا یَشْمَلُ کُا کُورِ کُری کُورِ کُورُ کُورِ کُورُ کُورِ کُورِ

فكريرويزاورقرآن 95 قرآن فنهي

يُسْئَلُون)(21/23اس سے ينہيں يو چھاجاسكتا كم نے ايبا كيوں كيا ہے۔ اورسب سے يو چھاجا سكتا ہے۔' ( كتاب التقدير 36-35)

پرویز صاحب کا پیقصور ہے کہ خدا کی دود نیائیں ہیں۔ایک عالم خلق اور دوسری عالم مامر میں خدا کا اختیار پوری طرح کا رفر ماہے جبکہ عالم خلق میں خدا بھی قانون کا پابند ہے۔ حالانکہ قر آن کریم نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔ پرویز صاحب نے جن آیات کے نکڑوں کو بطور حوالہ پیش کیا ہے۔ ہم ان میں سے او پرخط کشیدہ آیات کو پورانقل کرتے ہیں۔

أَ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَوْشِ قَفْ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَيَطْلُبُهُ حَثِيْقًا لا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النَّجُوْمَ مُسَخَّرْتِم بِاَمْرِهِ طَالاً لَهُ الْخَلْقِ وَ النَّجُوْمَ مُسَخَّرْتِم بِاَمْرِهِ طَالاً لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمُونِ ٢/54) الْخَلْقِ وَ الْاَمُونُ ٢/54)

''بے شکتہ ہارارب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھروز میں پیدا کیا۔ پھرعرش پرقائم ہوا۔ وہ شب سے دن کوالیسے طور چھپادیتا ہے کہ وہ شب اس دن کوجلدی سے آلیتی ہے۔ اور سورج اور چانداور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو! اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھر اہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگارہے۔''

اس آیت میں پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کو پیدا کیا ہے۔ اوردوسری بات یہ کہ تمام سیارے اس کے امر (حکم) کے تابع ہیں۔ پھر یہ کہا کہ' خالق ہونا اور حاکم ہونا اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔''یہاں امر کا معنی حاکم (حکم دینے والا) ہے۔لیکن پرویز صاحب نے آخری ٹکڑ ہے کا مطلب یہ بیان کر کے کہ'' آگاہ رہو! عالم خاق اور عالم امر دونوں خدا کے ہیں۔''امر (حکم) کو عالم امر بیان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اور پہلے وہ بحث کی جس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ صاف نظر آرہا ہے کہ پرویز صاحب نے اپنے تصور کو فوقیت دینے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو مقام سے برویز صاحب بیت ایس جو کہ دی کہ خدا کا اختیار اور قدرت عالم امر میں ہی موجود ہے۔ سے پرویز صاحب بیت تابت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کا اختیار اور قدرت عالم امر میں ہی موجود ہے۔ سے برویز صاحب بیت نابت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کا اختیار اور قدرت عالم امر میں ہی موجود ہے۔ سے برویز صاحب بیت نابت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کا اختیار اور قدرت عالم امر میں ہی موجود ہے۔

فكر پرويزاورقر آن \_\_96\_\_ قر آن فنهي

أا ـ يَا يَنُها الَّذِيْنَ امْنُو آاوُ فُوْ ابِالْعُقُوْ ده الْحَلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْانْعَامِ الاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ
 مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمْ طَانَ اللهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْد ۵) (5/1

''اے ایمان والو! عہدو پیان پورے کروہ تھھارے لیے مولیثی چوپائے حلال کئے گئے ہیں۔ بجز ان کے جن کے نام پڑھ کرسنادیئے جائیں گے۔ مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ بنیا۔ یقینا اللہ جوپا ہے حکم کرتا ہے۔''

iii اَلَمْ تَرَانَ اللَّذَي سُجُدُلَه مَنْ فِي السَّمْوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجَرْمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّبِ وَالْجَبَالُ وَالشَّبَجُرُ وَالدَّوَاتِ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ طُو كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ طُو وَالْجَبَالُ وَالشَّيْمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْلَمُ ايَشَاعَ هُنَ النَّاسِ طُو كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ طُو وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمِ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى ال

''کیا تونہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمینوں والے اور سب زمینوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چانداور سارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کردے اسے کوئی عزت دینے والنہیں۔اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔''

اب پرویز صاحب کے قائم کردہ اپنے معیار کے مطابق بھی ان دونوں آیات کا تعلق عالم امر سے نہیں بنتا۔ کیونکہ بیتو وہ احکام ہیں جن کا تعلق خلق سے ہے۔اس لیے پرویز صاحب کی دنیا کی''عالم خلق اور عالم امر'' کے حوالہ سے قسیم درست نہیں ہے۔اس کے ساتھ ہی یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہروقت اختیار اور قدرت کی مالک ہے۔

س-" (شاہ کارسالت 388-388) مسکداراضیات پر حضرت عمر کی تقریر۔ [تفصیل معاثی نظام کے باب میں ملاحظہ سیجئے]"

یہ ہمارے سامنے پہلاموقع آیا ہے کہ پرویز صاحب نے صحابہ کرام کی اس قدرا ہم بحث کا تاریخ کی کسی کتاب سے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ حالانکہ یہ چیز پرویز صاحب کے طرز تحریر کے خلاف ہے۔ خیر بہ تو جملہ معترضہ ہے۔ ہمارا اصل موضوع بحث ہے آیت کا وہ ٹکڑا جو پرویز صاحب کے بقول حضرت عمر ٹنے جب صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تو کئی دنوں سے جاری ایک

فكر پرويزاورقر آن \_\_97\_ قرآن فهمي

اہم معاملہ فوراً حل ہوگیا۔ یعنی مفقوحہ علاقوں کی تقسیم کے بارے میں حضرت عمر گایہ فیصلہ کہ بعد میں آنے والوں کا بھی اس میں حق ہے والَّذِیْنَ جَآئُ وْمِنْ مِبَعْدِ هِمِهِ آیت کے اس کُٹر کے اور واقعہ کو بنیاد بناکر پرویز صاحب کا کہنا کہ ذاتی ملکیت جائز نہیں ہے۔ہم آیت پوری تحریر کرتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ جَآئُ وْمِنْ، بَعْدِهِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاَلِّلَذِيْنَ أَمَنُوْ ارَبَنَا إِنَّكَ رَئُوْفُ زَحِيْمْ ٥(59/10)

"اوروہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے کہا ہے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے۔اور ہمارے اس جوان کے بعد آئیں گے کہا ہے ہمارے اس اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دھمنی نہ ڈال۔اے ہمارے رب بے شک توشفقت اور مہر بانی کرنے والا ہے۔''

اس آیت میں وَ الَّذِیْنَ۔یَقُولُوْنَ کا مرجع ہے اور وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جو آگ بیان کی گئی ہے اس وَ الَّذِیْن کا مرجع پچھلی آیت نہیں ہے۔ اب پرویز صاحب آیت کے اس کلڑ ہے کا ترجمہ کرتے ہیں ' اور ان لوگوں کا بھی حق جو ان کے بعد آئیں۔' والانکہ آیت کا نفس مضمون اور سیاتی و سباق اس مفہوم کی قطعی فی کر رہا ہے۔ اب ہم اس آیت کا مفہوم پرویز صاحب کے مفہوم القرآن سے بیان کرتے ہیں۔

"(اس میں شبہ نہیں کہ جولوگ ایسے نا مساعد حالات میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ان کے درجات بہت بلند ہیں لیکن) جولوگ ان کے بعد آئے ہیں (ان کا ایمان بھی بڑا محکم ہے) انکی آرزویہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے! تو ہمارے لیے بھی سامان حفاظت عطا فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے بھی جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے ہیں۔اور ہمارے دل میں کسی مومن کے لیے ذرہ بھر کدورت نہ پیدا ہونے دے۔ تو سب کے لیے حالات میں نرمی پیدا کرنے والا ،اور سامان نشوونما عطا کرنے والا ہے۔''

(سورهٔ حشر آیت نمبر 10 مفهوم القرآن صفحه 1297)

اب اس مفہوم میں بھی اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے جو پرویز صاحب نے آیت کے

فكريرويزاورقرآن 98 قرآن فنهي

9

٧- ' حضرت يوسفَّ نے قيدخاند کی چارد يوار کيل جو وعظ فر مايا، وه خدا اور بند ہے کا سي تعلق کو واضح کرنے کے ليے تفا۔ انہوں نے اپنے ساتھی قيد يوں سے پوچھا کہ عَاَز بَاب مُتَفَوِّ قُوْنَ خَيْرُ اَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

اس کے بعد جو کچھفر مایاس سے عبادت کامفہوم بالکل نمایاں ہوجا تاہے۔کہا

اَهُوَ اَلَّا تَعْبُدُوْ اَلَّا إِيَّاهِ)(12/40 اس نِ حَكم دياً ہے كهاس كے سواكسى كى عبوديت اختيار نه كرو۔

ان دونوں گرُوں کو پھر ملا ہے لیخی (۱) حکومت صرف اللہ کے لیے اور (۲) اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبودیت اختیار نہ کرو۔ (تعبدوا) ظاہر ہے کہ عبادت سے مفہوم محکومیت کے سوا اور پھرنہیں۔ ذٰلِکُ اللّذِیْنُ الْقَیّم) (12/40 یہی محکم اور متوازن نظام اطاعت کو مین ہے۔ وَلٰکِنَ اکْفُوَ النّاسِ لاَیَغلَمُوْن) (12/40 لیکن (مشکل بیہے) کہ بہت سے لوگ (دین) ہے۔ وَلٰکِنَ اکْفُوَ النّاسِ لاَیَغلَمُوْن) (12/40 لیکن (مشکل بیہے) کہ بہت سے لوگ (اس حقیقت سے) واقف نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انسان کو بیت حاصل نہیں کہ دوسر سے انسانوں کو پی حکومت کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ جو لوگ انسانوں کو اپنی اپنی علمون علم آجانے کے بعد ، یعنی اپنی حقیقت اور دوسر سے انسانوں کی صحیح پوزیش معلوم ہوجانے کے بعد بیہ نونہیں سکتا کہ انسان خدا کے سوا اور کسی کی حکومت کو جائز تسلیم کرلے۔''

اِنِ الْحُکُمُ اللَّالِلَهِ کامطلب پرویز صاحب نے بیکیا ہے کہ حکومت کاحق صرف خدا کو ہے۔ آیئے اس آیت کو پورے سیاق وسباق میں درج کرتے ہیں۔

فكريرويزاورقرآن 99 قرآن فهي

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةُ اَبَآئِ عُ اِبُرْهِيْمَ وَاسْحُقَ وَيَعْقُوْبَ عَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشُرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْئٍ عَلَيْكَ مِنْ فَضِلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ٥ يُصَاحِبَي لَا يَشْكُرُونَ مَنْ دُونِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ مِنْ دُونِهِ الاَ السَّمَاعَ السِّجْنِ عَ اَرْبَابَ مُتَفَرِقُونَ خَيْرُ آمِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُو

"میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں لینی ابراہیم واتحق اور لیقوب کے دین کا جمیں ہرگز پیمنز اوار نہیں کہ ہم اللہ تعالی کا پیند ہوں کو بھی شریک کریں۔ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالی کا پینز اوار نہیں کہ ہم اللہ تعالی کا کہ خطاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیو! کیا متفرق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبر دست طاقتور؟ اس کے سواتم جن کی لوجا پاٹ کررہے ہو وہ سب نام ہیں نام ہیں۔فر مانروائی صرف اللہ تعالی ہی کی ہے۔اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے سی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانے۔"

اس آیت سے صاف واضح ہے کہ یہاں بات شرک کے بارے میں ہورہی ہے لیکن پرویز صاحب نے اس سے مراد حکومت یا محکومیت لیا ہے۔ حالانکہ یوسف قید خانہ سے نکل کر بادشاہ کی محکومیت میں رہے جب آپ نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے ۔ میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں ((12/55 اور پھر ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح تدبیر کی اس بادشاہ کے دین کی روسے یہا ہے بھائی کونہ لے سکتے تھے۔ ((12/76 اس لیے اس وقت حکومت تو بادشاہ کی رہی۔ مگر یوسف کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے پکارنا تھا۔ اسی لیے اِنِ الْحَکُمُ اللہ اِللہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ کا ہے اور اس کا حکم میں کہ دیمکم صرف اللہ کا ہے اور اس کا حکم میں کہ اس کے سوائسی کی عبادت نہ کرو۔'' یہاں حکومت یا حق حکومت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

اس لیے پرویز صاحب کا پیطرز استدلال مضحکہ خیز ہے کہ وہ آیات کے گلڑوں سے اپنی مرضی کامفہوم اخذ کرتے ہیں جبکہ آیت کو کمل طور پر درج کرنے سے گریزاں ہیں۔ بیتو وہ طریقہ ہوا جس کے مطابق مذاقاً (معاذ اللہ) کہا جاتا ہے کہ'' لَا تَقْوَ ہُوْ الصَّلُو ق'' کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے پیچھے کیابات ہورہی ہے۔اس کوجان بوجھ کرغائب کردیا جاتا ہے۔

فكريرو يزاورقر آن 100 قر آن فهي

بابدوم

## مجازى مفهوم

علامہ غلام احمد پرویز صاحب نے اپنے لٹریچ میں قرآن کریم کے بے شارمقامات پر الفاظ کے حقیقی معانی کی بجائے مجازی معانی مراد لیے ہیں۔ اوراس آٹر میں انہوں نے قرآن کریم کے ان مقامات کے رائج مفہوم پراپنے ذاتی خیالات وتصورات کو حاوی کر دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بذات خودایک بنیاد قائم کی کہ جوبات عقل یا حواس خمسہ کے احاطہ میں نہیں آتی یا اس سے ماورا ہے اسے یکسرمسز دکر دیا جائے۔ اور قرآن کریم میں موجود ایسے مقامات کا مجازی مفہوم بیان کر دیا جائے جو عقل کی کسوٹی پر پورا اثر تا ہو۔ حالانکہ پرویز صاحب اپنی اکثر کتب کے تعارف میں یہ بات کہتے ہیں کہ

" میں قرآن کا ایک ادنی ساطالب علم ہوں۔ میری عمر کا بیشتر حصداس پر غور وفکر میں گزراہے۔
قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میرا ہمیشہ سے بیا نداز رہاہے کہ میں پہلے کوئی خیال قائم
کر کے قرآن کے اند رنہیں جاتا۔ میں ایک سوال کوسا منے رکھتا ہوں اور خالی الذہن ہوکر کوشش
کرتا ہوں کہ مجھے قرآن سے اس کا کوئی حل مل جائے۔ جو مجھے قرآن سے ملتا ہے۔ اسے قبول کرتا
ہوں۔ خواہ ساری دنیا کے مسلمات کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ حتیٰ کہ خود میرے اپنے معتقدات اور تصورات کے جھی خلاف کیوں نہ ہو۔" (نظام ربوبیت 22-23)

اس مقام پر ہم پر ویز صاحب کے خیالات میں ایک بہت بڑا تضاد و کیھتے ہیں اور وہ سے کہ پر ویز صاحب داعیان تصوّف کے پیش کر دہ' ناطنی معانی'' کوشترت سے رد کر دیتے ہیں۔ اور ان کے ابطال میں قر آن کریم کی آیات بطور دلیل استعال کرتے ہیں۔ مگر جب اپنا''مجازی مفہوم'' پیش کرتے ہیں تو اس وقت نہ آئہیں اہل تصوف کے باطنی معانی یاد رہتے ہیں اور نہ ان کے خلاف پیش کر دہ قر آنی آیات۔ آیئے اس چیز کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ باطنی معانی کے متعلق یر ویز صاحب کا نقط نظر ہیں ہے:

'' قرآن کے باطنی معانی۔اللہ تعالیٰ نے وحی کے متعلق ایک اصول بیان کیا ہے اور وہ بہے کہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_101\_مجازى مفهوم

101

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلِ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ہم نے ہررسول کواس قوم کی زبان میں بھیجا لِیَبَیّن لَهُم) (14/4 تا کہوہ ان کے لیے خدا کے پیغامات کا اظہار واضح کردے۔ وَ کَذٰلِکَ اَوْ حَیْنَا اِلَیْکَ قُوْ انْ اَعْرَبِیاً لِیْنَانِدُورَ اَمُ الْقُوٰی وَ مَنْ حَوْلَهَا) (42/7) (46/12) اور اس طرح ہم نے تیری الیّنک قُوْ انا گوائن اللّٰ کی اور اس کے گردونواح کے لوگوں کو (ان کی غلطروش طرف عربی قرآن نازل کیا ہے۔ تا کہ تواہل مکہ اور اس کے گردونواح کے لوگوں کو (ان کی غلطروش زندگی کے عواقب سے) متنبہ کردے۔ کِشب فُصِلَتْ اَیْتُهُ قُوْ انا عَوَبِیّنَا لِقَوْمِ نَدگی کے عواقب سے) متنبہ کردے۔ کِشب فُصِلَتْ اَیْتُهُ قُوْ انا عَوَبِیّنَا لِقَوْمِ اس کاعلم رکھتی ہوئی ہیں۔ یعنی عربی زبان کا قرآن اس قوم کے لیے جواس کاعلم رکھتی ہے۔

قرآن کے ان مقامات سے واضح ہے کہ قرآن عربی زبان کی کتاب ہے۔ اوراس کی زبان بھی ایسی ہے جو واضح اور صاف، کھلی اور کھری ہوئی ہے۔ عَرَبِیّا غَیرَ ذِی عِوَ ج) (39/28 الييء ربي زبان جس ميں کوئي پيچ وخم نہيں۔ کوئي الجھاؤ اور لپیٹے نہيں۔ بہوہ زبان تھی جسے عرب بالعموم اورام القرى ( مكه ) اوراس كے گردوپیش كی آبادیاں بالخصوص ، بغیر کسی دقت اور تكلیف کے بلاتامل وتوقف مجھی تھیں۔زبان الفاظ کے مجموعہ کا نام ہوتا ہے۔لہذا قرآن کے الفاظ وہ تھے جن کےمعانی وہ لوگ بلاتکلف ہجھتے تھے۔ بالفاظ دیگر قر آن کے الفاظ کے وہی معانی ان لوگوں کی زبان میں مستعمل تھے۔ یہ یوزیش تھی قرآن کے الفاظ اوراس کے معانی کی ظہور اسلام کے ز مانے میں ۔اس کے بعد جب ہم تاریخ کے کچھاوراق آ گے اللتے ہیں اوراس دور میں پہنچتے ہیں۔ جب ایرانی یہودی اورعیسائی اینے قدیم عقائد وتصورات کوساتھ لے کراسلام میں داخل ہو چکے تھے۔اوراس طرح مسلمانوں میں ( دیگرغیرقر آنی تصورات کی طرح ) تصوف بھی عام ہور ہاتھا۔ اس وقت بہعقیدہ ہمارےسامنے آتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ایک معانی تو وہ ہیں جواس کے الفاظ سے ظاہراً طور پر متعین ہوتے ہیں لیکن دوسرے معانی وہ ہیں جوان کے باطن میں پنہاں ہیں۔اور یہ باطنی معانی،قرآن کے اصلی اور حقیقی معانی ہیں۔ہمیں اس زمانے میں بہ عقیدہ ملتا ہے۔اور جبیبا کہ اس زمانے میں عام رواج ہو چکا تھا اس عقیدہ کی تائید میں اس قسم کی وضعی حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ ہرآیت کا ایک ظاہر مفہوم ہوتا ہے اور ایک باطنی ۔ حالانکہ جو محض ( قر آن تو ایک طرف ) زمانہ غطہور نبوی گے عربوں کے مزاج اور خصائص ذہنی پرنگاہ رکھتا ہے۔وہ بھی اس

فكريرويزاورقرآن 102 مجازي مفهوم

حقیقت سے واقف ہے کہ عربوں کے ہاں''باطنی تعلیم'' کا تصور تک نہ تھا۔ وہ جانتے ہی نہ تھے کہ الفاظ کے باطنی معانی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں وہ وضعی حدیثیں بھی ہیں اور صحیح بھی۔ لیکن بہ عجیب بات ہے کہ ان میں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں بہر مال کہ فلال لفظ کے باطنی معنی بہر ہیں۔ بہر حال ، قرآن ہمارے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس میں کوئی اشارہ تک بھی ایسا نہیں ماتا کہ اس کے الفاظ کے باطنی معنی بھی ہیں اور جب قرآن اس قصور کی تا سید ملتی ہے لامحالہ وضعی جب اس میں کوئی اشارہ تا تو ایسی حدیثیں جن سے اس تصور کی تا سید ملتی ہے لامحالہ وضعی اور جعلی ہیں۔'' (سلسبیل 145-1451 یڑیشن 1997)

اس بارے میں مزید لکھتے ہیں

''دلیکن جب بعد میں یہودیت ، عیسائیت اور مجوسیت کے عقائد و مسالک ، چور دروازے سے اسلام میں داخل ہو گئے تو ہمارے ہاں بھی بیعقیدہ پیدا ہو گیا کہ ( تورات کی طرح ) قرآن کے الفاظ کے بھی باطنی معانی ہیں۔ اور انہی معانی سے قرآن (بلکہ ذات خداوندی ) کی حقیقت کو مجھا جا سکتا ہے۔ اگر چہ بیعقیدہ عباسیوں کے انتہائی دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن جس شخص نے اسے ایک منظم فلسفہ کی حیثیت سے پیش کیا وہ ہسپانیہ کے مشہور صوفی محی الدین این عربی ہیں۔ انہیں عام طور پرشخ اکبر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فتو حات مکیہ اور فصوص الحکم الدین این عقائد کو بڑی شدو مدسے پیش کیا ہے۔ وہی فصوص الحکم ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا کہ 'اس میں سوائے الحادوز ندقہ کے اور پچھ ہیں۔ '' (اقبال نامہ جلد 1 صفحہ 44)

شخ اکبر کے ملفوظات اور یہودیوں کی کتاب نہار کو آصنے سامنے رکھنے اور دیکھنے کہ یہ دونوں کس حد تک ملتے جلتے ہیں۔انہوں نے قرآن کی تفسیر،اس کے الفاظ کے باطنی معانی کی رو سے کی ہے۔ یتفسیر کس قسم کی ہے۔اس کا اندازہ ایک مثال سے لگائے۔قرآن کریم میں زمین (الارض) کے متعلق ہے۔ مِنْهَا خَلَقُنْکُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُکُمْ وَ مِنْهَا نُحْوِجُکُمْ تَارَةً اُحُوٰی۔) (20/55 ہم نے تہیں اس (زمین) سے پیدا کیا ہے۔اس میں تہیں لوٹائیں گے اور اس سے تہیں باردیگر نکالیں گے۔

ابن عربی وحدت الوجود کے عقیدے کے علمبر دار ہیں چنانچہوہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

فكر پرويزاورقر آن \_\_103\_\_ مجازي مفهوم

''ہم سب احدیت سے نکلے تھے۔ فنا ہو کر پھراحدیت میں جاچھییں گے پھر بقا ملے گی اور دوبارہ نمودار ہونگے۔(فصوص الحکم)''

یہاں سوال پیدا ہوگا کہ' الارض کامفہوم احدیت ( ذات خداوندی ) کس طرح لیا گیا۔'' اس کے متعلق شیخ اکبرفر ماتے ہیں کہ

اولیاءان کے متعلق براہ راست رسول خداسے دریافت کر لیتے ہیں۔

بلکہاس سے بھی آ گے بڑھ کر کہتے ہیں۔

جس مقام سے نبی لیتے تھے۔ اسی مقام سے انسان کامل، صاحب الزمال، غوث، قطب لیتے ہیں۔

اس کی تشریح دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جواس چیز کواپنے کشف والہام کے ذریعے خوداللہ تعالی سے لیتے ہیں۔ لیتے ہیں۔

یہ ہے الفاظ قر آنی کے''باطنی معانی'' کی سند! بیدالی سند ہے جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے کہ ثبوت مانگنے پر جواب یہ ملے گا کہ رات ہم در بار خداوندی میں گئے شے۔ وہاں ہم نے اللہ میاں کوخود بیر معانی بیان کرتے ہوئے سنا۔

فرمائیے اس کے بعد آپ کیا کہیں گے۔ حتیٰ کہ جب بیلوگ اس قسم کی تعلیم پیش کریں گے کہ فرعون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے اَفَا رَبُنگُمُ الْاَعْلٰی کیونکہ فرعون ذات حق سے جدانہ تھا۔ اگر چیاس کی صورت فرعون کی تھی۔ (فصوص الحکم)

تو آپ اس پربھی معترض نہیں ہوسکیں گے۔ کیونکہ وہ کہیں گے کہ بیرقر آن کی فلاں آیت کا باطنی مفہوم ہے۔ جسے ہم نے براہ راست اللہ تعالی سے معلوم کیا ہے۔ اور یہی مفہوم حقیق اور اصلی ہے۔ جومفہوم الفاظ قر آنی کے ظاہری معانی کی روسے متعین کیا جاتا ہے۔ وہ' پچوڑی ہوئی بٹریول''سے زیادہ حیثت نہیں رکھتا۔

آپغور بیجئے کہ بیقر آن کےخلاف کتنی بڑی سازش تھی۔اس سے اسلام کو جونقصان پہنچااس کے متعلق علامہ اقبال اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_104\_\_ مجازىمفهوم

'' حقیقت یہ ہے کہ سی مذہب یا کسی دستورالعمل و شعار میں باطنی معانی تلاش کرنا یا باطنی مفہوم پیدا کرنا اصل میں اس دستورالعمل کوسنح کر دینا ہے۔ یہ ایک نہایت لطیف طریق تنیخ کا ہے اور پیطریق وہی قومیں اختیاریا ایجاد کرسکتی ہیں جن کی فطرت گوسفندی ہو۔'' (اقبال نامہ۔ جلد 1 صفحہ 35)۔۔۔(سلسبیل 150-146)

مقام حمرت ہے کہ اس طریق معانی کے سلسلہ میں پرویز صاحب آتی مخالفت کررہے ہیں۔ لیکن اپنے وضع کردہ طریق معانی ومفہوم پر نظر نہیں ڈالتے۔ ویسے تومفہوم القرآن الیم مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ہم اس مقام پر صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ سور ہ آل عمران کی آیت ہے کہ

وَرَسُولُا ۚ اِلٰى بَنِى ٓ اِسُو آثِيْلَ هُ اَبِّى قَدُ جِئْتُكُمْ بِا يَةٍ مِّنُ رَّ بِكُمْ جِ لَا اَيِّى آخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا مِبِاذُنِ اللَّهِ ۚ وَالْبُرِيعُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبُوصَ وَ الْحَي الْمَوْتَى بِاذُنِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْ

''وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں ۔ میں تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں ۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بنا تا ہوں۔ پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔اور اللہ کے حکم سے میں مادرزاداندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کردیتا ہوں۔اور مردے کوزندہ کرتا ہوں۔اور جو پچھتم کھاؤاور جو پچھا پنے گھروں میں ذخیرہ کرو۔ میں تمہیں بتادیتا ہوں۔اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگرتم ایمان دار ہو۔''

اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہم نے دیکھا۔اب پرویز صاحب نے مفہوم القرآن میں اس کا کیامنہوم بیان کیا ہے وہ بھی دیکھئے۔

''اور یوں اُسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ وہ اس مردہ قوم سے کہے گا کہ میں تمہار نے نشو ونما دینے والے کی طرف سے زندگی بخش پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں اس وحی کے ذریعے تمہیں ایسی حیات نوعطا کروں گا جس سے تم اپنی موجودہ پستی (خاک نشینی) سے ابھر کرفضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہوجاؤگے۔اور اس طرح تمہیں فکر وعمل کی رفعتیں نصیب ہو

فكر پرويزاور قرآن \_\_105\_ مجازى مفهوم

جائیں گی۔ یہ آسانی روشی تمہاری آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا کردے گی۔ جس سے تم زندگی کے شیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤگے۔ اس سے تمہاری تو م کی ویران کھیتی ، جس پر تر و تازگی کا کوئی نشان باقی نہیں رہا ، پھر سے سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ تمہاری وہ کمینۂ حصلتیں دور ہو جائیں گی۔ جن کی وجہ سے تمہیں کوئی اپنے پاس پھٹائے نہیں دیتا مختصراً میر کہ ذلت و خواری کی وہ موت ، جو اس وقت تم پر چاروں طرف سے چھار ہی ہے۔ ایک نئی زندگی میں بدل جائے گی۔ میں (تمہار کے موجودہ نظام سر ماید داری کی جگہ ) ایسانظام قائم کردوں گا جو اس کا جائزہ لیتا رہے گا کہ تم کھانے پینے کی چیزوں میں سے س قدرا پڑم مصرف میں لاتے ہو۔ اور کس قدر ذخیرہ کرتے ہو کہ اس سے ناجائز نفع کما یا جا سکے۔ اس قانون اور نظام میں تمہارے لیے باز آفرینی (ایک نئی زندگی حاصل کے لیائز نفع کما یا جا سکے۔ اس قانون اور نظام میں تمہارے لیے باز آفرینی (ایک نئی زندگی حاصل کے لیے باز آفرینی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بشرطیکہ تم اس کی صدافت پریقین کرلو۔''

حیرت کی بات بیہ ہے کہ وہ کونسااصول یا طریقہ ہے جس کے مطابق مندرجہ بالا آیت کا پیمفہوم نکاتا ہے؟ ایک طرف تو باطنی معنی پرمحی الدین ابن عربی کوشدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ لیکن خود کس طرح کامفہوم پیش کررہے ہیں۔

يرويزصاحب مزيد لكھتے ہيں۔

"فَإِنَّمَايَشَوْ نْهُبِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ (19/97, 44/58)

ہم نے اسے تیری زبان میں آسان بنادیا ہے تا کہ یہ اس سے نصیحت حاصل کرسکیں۔
اس سم کی روثن اور جگمگاتی کتاب ((4/175 کے متعلق یہ کہنا کہ اس کے معانی باطنی ہیں۔ کتاب کے دعاوی کو جھٹلانا ہے جو کتاب بَیَانٌ لِلْنَاسِ) (13/138 اور تِبْنَیاناً لِکُلِّ شَنیعِ) (16/89 ہو، اس کے دعاوی کو جھٹلانا ہے جو کتاب بَیَانٌ لِلْنَاسِ) (13/38 اور تِبْنَیاناً لِکُکِلِ شَنیعِ) (16/89 ہو، اس کے مطالب و معانی میں بطون کا کیا کام؟ بَیَانٌ کے تومعنی ہی ظَهُوْ در (Manifestation) کے ہیں۔ بَیَنَ الْقَدُن کے معنی ہیں سینگ ہیں۔ بَیَنَ الْقَدُن کے معنی ہیں سینگ ابھر کر باہر نکل آیا۔ ایسی کتاب کے معانی کو تنی اور مستور سیحسنا، کتاب کے خلاف محاذ جنگ قائم کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟

آپ ذرااس نکتہ پرغور کیجئے۔ایک شخص قرآن کی کسی آیت کے الفاظ کے معانی محاورہ عرب کے مطابق متعین کرتا ہے اور آیت کے مفہوم کی تائید قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی

فكر پرويزاورقر آن \_\_106\_\_مجازى مفهوم

لاتا ہے۔آپ کواس میں کوئی سقم نظر آتا ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہاس نے لغت میں فلال

مقام یر خلطی کھائی ہے۔اوراس کا پیش کردہ مفہوم قرآن کے فلال مقام سے متصادم ہوتا ہے۔اس طرح صحت وسقم میں بآسانی تمیز ہوسکتی ہے۔لیکن اگرایک شخص کا دعویٰ یہ ہوکہ اس نے اس آیت کا

مفہوم الفاظ قرآنی کے باطنی معانی کی رویے متعین کیا ہے تو آپ اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں

کہہ سکتے۔ بہتو ہونہیں سکتا کہ آپ اپنے پیش کردہ باطنی معانی صحیح قرار دیں اور دوسروں کے پیش كرده باطني معانى كوغلط!

یادر کھئے خدا کی کتاب صاف اور واضح عربی زبان کی کتاب ہے۔جس کے باطنی معانی کوئی نہیں۔ باطنی معانی کاعقیدہ ہی غیر قر آنی ہے اور اسلام کے خلاف سازش۔ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِي. (سلسبيل 185-184)

قرآن کے باطنی معانی کے متعلق بہتھی پرویز صاحب کی رائے لیکن جب وہ خودہی قرآن کے مجازی معانی بیان کرنے لگیں تو پھر پیخالفت کیسی؟ آئے ویکھتے ہیں۔

"اسی طرح حضرت موی کواس آنے والے انقلاب کے متعلق ضروری احکام دیئے گئے۔قرآن نے اس کے بعد جو کچھ کہا ہے وہ بڑاغور طلب ہے۔ ہم پہلے ان آیات کا وہ تر جمہ لکھتے ہیں جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ بیتر جمہاس واقعہ کےعمومی مفہوم کوسامنے لاتا ہے۔لیکن اس کے بعد ہم سیہ بتائيں گے کہا گران آیات کے الفاظ کومجازیر محمول کیا جائے توان سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ پہلے عمومی مفہوم کو لیچئے ۔حضرت موسیؓ سے کہا گیا

وَ مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ لِمُوْ سِيْ 3 (20/17)

اےموسی ! تیرے داننے ہاتھ میں کیا ہے۔

عرض کیا۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ ثَاتَوَ كَوْ عَلَيْهَا وَ اهُشِّ بِهَا عَلَى غَنَهِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَارِ بُ اُخْرِي ٥)(20/18

عرض کیا! میری لاٹھی ہے۔ چلنے میں اس کا سہارالیتا ہوں۔اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے

حیاڑ لیتا ہوں۔میرے لیےاس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔

آواز آئی

فكريرويزاورقرآن \_\_107\_مجازيمفهوم

101

قَالَ اَلْقِهَا لِيمُوْ سَنى ۵ (20/19) حَكُم ہوا۔اےموی اسے ڈال دے۔ انہوں نے تنبیل ارشاد کی

فَاللَّهُ الْفِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِي ٤٥/20) (20/20

چنانچیموئ نے ڈال دیا۔اوردیکھتا کیا ہے کہ وہ توایک سانپ ہے جودوڑ رہاہے۔ صدائے غیبی نے کہا

قَالَ خُذُهَاوَ لَا تَخَفُ فَفُ سَنُعِيدُهَا سِيْرَتَهَا الْأَوْلَى ٥ (20/21)

حکم ہوا! اباسے پکڑلے اور خوف مت کھا۔ ہم اسے پھراس کی اصلی حالت پر کئے دیتے ہیں۔ پھرار شاد ہوا۔

وَ اصْمُمْ يَدَكَ الليٰ جَنَاحِكَ تَخُوْ جُبَيْضَآئَ مِنْ غَيْرِ سُوٓئِ أَيَةً اُخُوٰی ٧٥ (20/22) اور (نیز حکم ہوا) کہ اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ۔اور پھر نکال بغیر اس کے کہ کسی طرح کا عیب ہو، چمتا ہوا نکلے گا، بدر تیرے لیے ) دوسری نشانی ہوئی۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ انہیں محض بطور عجوبہ کاری نہیں دکھایا گیا بلکہ یہ ہماری بہت بڑی نشانیوں کی تمہید ہیں۔ لِنُو یَکَ مِنْ الْیَتَنَا الْکُبُو یہ عَنَّا (20/23)

ینشانیاں اس لیے (دی گئی ہیں) کہ آئندہ تجھا پنی قدرت کی بڑی بڑی بڑی نشانیاں دکھا ئیں۔
دوسرامنہوم ۔ بیتو ہے ان آیات کاعمومی مفہوم ۔ لیکن اگرہم معانی کوحقیقت سے مجاز کی طرف منتقل کریں تو بات کچھا ورسامنے آتی ہے۔ واضح رہے کہ قر آن کا بیا نداز بھی ہے کہ وہ غیرمحسوں حقائق کوشیہات واستعارات کے رنگ میں بیان کرتا ہے۔ ایسے مقامات میں، ان الفاظ کو ان کے کوشیہات واستعال ہوت ظاہری معنوں پرمحمول نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے استعال ہوت ہیں۔ اسے سامنے رکھ کرمفہوم کو بیحضے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان آیات کامفہوم یہ ہوگا کیہ جب حضرت موتی کو اس عظیم مہم سے متعلق احکام دیدیئے گئے تو ندائے غیب نے پوچھا کہ وَ مَا تِلْکُ بِیَمِیْنِکُ لِمؤسی) (20/17 اے موتی اتم ان احکام پرخور کرواور قوت و برکت دونوں نقاط نگاہ سے بتاؤ کہ ان کے کہاں کہا کہ بارا اہما:

فكر پرويزاورقر آن \_\_108\_مجازى مفهوم

بها حکام کیا ہیں؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ) (20/18 بة تومير بے ليے سفر زندگي ميں بہت بڑا سہارا ہیں۔ اتَوَكَّوُ عَلَيْهَا مِين اب انهى كآسر عص چلول كارو اَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي انهى كوزريع اب میں اپنے رپوڑ ( بنی اسرائیل ) کوجنجموڑ وں گا اوران کے جمود ونقطل کو حرکت وحرارت میں ، برل دوں گا۔وَ لِيَ فِيْهَا مَاٰدِ بُ أُخْرِي۔)(20/18 ان کےعلاوہ اور معاملات زندگی میں بھی جو میرے سامنے آئیں گے۔ان میں ان سے بصیرت ورا ہنمائی حاصل کروں گا۔ حکم ہوا کہ حاؤاور

انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قَالَ اَلْقِهَا لِيمُوْ مِنْسِي) (20/19

اس وفور شوق کے بعد جب اس نئی مہم اور ان انقلاب آور احکام وضوابط برغور کیا تو اس نے دیکھا کہوہ احکام نہیں۔ایک اژ دھاہے جوبڑی تیزی سے دوڑ رہاہے۔ فَالْقُهَا فَاذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى)(20/20 خدانے کہا کہ موتیّ اس خیال سے مت گبھراؤ۔ انہیں مضبوطی سے تھام لو ( قَالَ خُذُهَاوَ لَا تَخَفُ ) ان کے متعلق جو بات تم نے پہلے کہی تھی ( کہ میں ان سے فلاں فلاں کام لوں گا) ہم انہیں ایبا ہی بنادیں گے۔(سَنُعِیدُ هَا سِیْرَ تَهَا الْارْوْ لَی 20/21) اسمهم میں تو مالکل پریشان نہ ہو، تو نہایت سکون وسکوت اور پوری دلجمعی سے اپنی دعوت کونہایت روشن اور واضح دلائل کے ساتھ پیش کرتا چلا جا۔ تو ان مشکلات سے محفوظ ومصنون باہر نکل آئے گا۔ وَ اصْمُمْ يَدَكَ إلىٰ جَنَاحِكَ تَخُوْ جُ بَيْضَائَ مِنْ غَيْرِ سُوّى ) (20/22 تيرى اس طرح كى كامياني تیری دعوت کی صداقت کی نشانی ہے۔ یعنی دشمنوں کی ہلاکت منفیا نہ حیثیت سے نشان اورتمہاری كامياني مثبت حيثيت سے كامياني لِنُويَكَ مِنْ الْيِنَا الْكُبْرِي) (20/23 بيادكام بم تجفياس لے دیے ہیں کہ تھے دکھا دیں کہان کے ذریعے کتنابڑا انقلاب ہریا ہوجا تاہے۔'' به ہوگاان آیات کامفہوم اگران کے الفاظ کومجاز پرمحمول کر کے حقیقت پرنظر رکھی جائے۔'' (برق طور 23-25)

اس کے بعدجس جس مقام پرعصائے موسی کا تذکرہ ہواہے پرویز صاحب نے اس کا مجازی مفہوم ہی لیاہے۔مزید لکھتے ہیں۔

'' تذکرہَ موتیٰ میں ساحرین قوم فرعون کے مقابلہ کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔اس واقعہ کے سامنے آنے سے پہلے تمہیداً اتناسمجھ لینا چاہئے کہ (جبیبا کہ پہلے بھی لکھا جاچکا ہے۔)اگر عصا اور

فكريرويزاورقرآن \_\_109\_ مجازى مفهوم

یہ بیضا کے متعلق قرآن کریم کے الفاظ کے ظاہراً معنی لیے جائیں تو پھر سے جھنا ہوگا کہ حضرت موت گا یہ مقابلہ قوم فرعون کے جادوگروں سے تھا۔ انہوں نے میدان میں جادو کے زور پررسیوں کو سانپ بنا کر دوڑتا ہوا دکھا یا اور حضرت موت گا کے عصافے از دھا بن کران رسیوں کونگل لیا۔ لیکن اگر قرآنی الفاظ کو استعارات پر محمول کر لیا جائے تو پھر بیسلیم کرنا ہوگا کہ وہ مقابلہ قوم فرعون کے لئہ بی علماء سے تھا۔ انہوں نے اپنے باطل مذہب کی تائید میں دلائل پیش کئے اور اپنے زور بیان سے انہیں بڑا نوشنما بنا کردکھا یا۔ لیکن حضرت موت کے دعاوی ، خداوندی قوانین اور ان کی تائید میں دلائل منیرہ کے سامنے ان کی چھ پیش نہ گئی۔ بلکہ وہ پیشوا یان مذہب حضرت موت کی کے معران کی تائید کی مداقت میں دلائل منیرہ کے سامنے ان کی چھ پیش نہ گئی۔ بلکہ وہ پیشوا یان مذہب حضرت موت کی کی صداقت کے معران کی روسے دیا گیا ہے۔ اور اس ترجمہ کے مطابق واقعہ کی نفاصیل کبھی گئی ہیں۔ کے ظاہری معانی کی روسے دیا گیا ہے۔ اور اس ترجمہ کے مطابق واقعہ کی نفاصیل کبھی گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان الفاظ کو استعار ہ گیل ہوت یا کہ جو افتری۔ سام یا تربیا کا سیوں سے مراد ہوگی ان کی طرح سے دیا گیا ہے۔ اور اس کے مندروں کے پجاری یا علماء۔ ان کی رسیوں سے مراد ہوگی ان کی طرف سے پیش کردہ دلائل منیرہ۔ کی باطل دلیلیں۔ حضرت موت گی کے عصاسے مراد ہوگی ان کی طرف سے پیش کردہ دلائل منیرہ۔ کی باطل دلیلیں۔ دورید بھنا سے مراد ہوں گے تبشیرات اور ان کی تائید میں پیش کردہ دلائل منیرہ۔ (رق طور 74-73)

اس کے بعد جہال سمندر کے پھٹنے اور خشک راستہ بننے کا ذکر ہے وہاں لکھتے ہیں

''ان تصریحات کے بعد بیسوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر اِضُوب بِعَصَاک الْبَحٰو کا مطلب کیا ہے؟ سوعر بی زبان میں عصا کے معنی لاُٹھی ہی کے نہیں بلکہ جماعت کے بھی ہیں۔ عصا (لاُٹھی) کوعصااس لیے کہتے ہیں کہ اسے انگلیاں مجتمع کر کے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہتم اپنی جماعت کو لے کرسمندر کی طرف جاؤ۔ (ضَوَ بَ کے معنی جلنا ماسفر کرنا بھی آتے ہیں۔)' (برق طور 108)

اب ایک طرف تو پرویز صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب صاف اور واضح عربی زبان کی کتاب ہے، جس کے باطنی معانی کوئی نہیں۔ باطنی معانی کوئی نہیں۔ باطنی معانی کوئی نہیں۔

فكريرويزاورقرآن \_\_110\_مجازي مفهوم

کے خلاف سازش۔اور دوسری طرف اوپر بیان کی گئی آیات اوران جیسی بے شار آیات کامفہوم

مجازیریااستعارةً لیتے ہیں۔آخرتر جمہ یامفہوم کے وہ کو نسے اصول ہیں کہ کمی الدین ابن عربی کا

باطنی مفہوم تواسلام کےخلاف سازش ہواورا پنابیان کردہ مجازی مفہوم عین قر آنی۔

علاوہ از س پرویز صاحب نے عصا کامعنی (جماعت )اور ضَوَ ب کےمعنی جانااور اسی طرح دیگرالفاظ کے معانی بیان کر کے اپنے پیش کردہ مفہوم کوعر بی زبان کی سندعطا کرنے کی کوشش کی ہے۔لیکن سوال بدہے کہ سی لفظ کامحض معنی بدل دینے سے وہ لفظ قر آنی آیت کے اندر ا پنا درست تر جمہ ظاہر کرنے کے قابل رہتا ہے یانہیں۔مثلاً اگر ہم عصا کے معنی الھی کی بجائے جماعت ليتے ہيں تواس آیت کی کیا پوزیشن ہوگی

قَالَهِيَ عَصَاىَ اتَوَكَّو عَلَيْهَاوَ اهُشُّ بِهَاعَلٰي غَنَمِي.)(20/18

کیا پہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ'' یہ میری جماعت ہے، میں اس سے ٹیک لگا تا ہوں اور ا پنے رپوڑکو ہانکتا ہوں۔' سوال ہی پیدانہیں ہوتا! زبانوں کے تراجم کے تمام اصول، گرائمر کے قواعد، تفسيري مزاج اورمحاورهُ عرب سميت كوئي ايباضابطه موجودنهيس جواس طرح مفهوم بدلنے كي اجازت دے۔حالانکہ سیاق وسباق ہی وہ واحد چیز ہے جوکسی بھی لفظ کا فقرے کے اندر معنی متعین کرتا ہے۔ رہی بات مجاز ، باطن یا استعارہ کی ۔ تو اگر پرویز صاحب اس کے ذریعے عصا کو جماعت یااحکام وقوانین یادلاکل و برا ہین بناسکتے ہیں تو پھراہنء کی کوبھی حق پہنچتا ہے کہ وہ الارض کا مطلب''احدیت'' نکالے۔اس طرح دنیا کے اور بہت سے انسان محازی معانی کی روسے الفاظ کارنگ رنگ کامطلب نکال سکتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ' محاز'' کے بارے میں پرویز صاحب کی بنیاد کیا ہے۔

''ا۔اس ضمن میں ایک اورا ہم نکتہ کی وضاحت بھی ضروری ہے جبیبا کہ ہر زبان میں قاعدہ ہے، الفاظ کے ایک معنی ''حقیقی'' ہوتے ہیں اور ایک''مجازی''۔مثلاً جب ہم کہیں کہ'' وہ توشیر ہے'' تو اس سے مراد وہ (شیر) جانو زہیں جوجنگل میں رہتا ہے۔اس سے بیہ بتا نامقصود ہے کہوہ (شیر) حبیبا بهادر ہے۔لفظ''شیر'' کے حقیقی معنی'' جنگل کا ایک طاقتور حانور'' ہیں اور (مندرجہ بالافقرہ میں )مجازی معنی ''بڑا بہادر''۔ (لغات القرآن 25)

فكريرويزاورقرآن \_\_111\_\_مجازي مفهوم

101

''المحنی قبق کے جانے چاہئیں یا مجازی ۔ زیر نظر لغت میں اس کا بھی التزام کیا گیا ہے ۔ لیکن اس کے معنی حقیقی لئے جانے چاہئیں یا مجازی ۔ زیر نظر لغت میں اس کا بھی التزام کیا گیا ہے ۔ لیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ جن مقامات پر ہم نے کسی لفظ کے مجازی معنی لئے ہیں وہاں (بالضرور) اس کے مجازی معنی لئے جا کیں ۔ در کیھنا یہ چاہئے کہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کیا ہیں ۔ اس کے بعد متعلقہ آیت میں جو معنی (حقیقی یا مجازی) زیادہ موزوں نظر آئیں انہیں اختیار کر لینا چاہئے ۔ یہی کیفیت آیت میں جو معنی (حقیقی یا مجان ہم نے قرآنی آیا ت سے کوئی خاص مفہوم مستنبط کیا ہے ۔ قارئین میں سے جنہیں ہمارے مفہوم سے اختلاف ہووہ اپنے لئے خود مفہوم متعین کر سکتے ہیں مختفر الفاظ میں یوں سمجھنا چاہئے کہ زیر نظر لغت میں جو حصد الفاظ کے لغوی معانی سے متعلق ہے وہ مستند کتب میں یوں سمجھنا چاہئے کہ زیر نظر لغت میں جو حصد الفاظ کے لغوی معانی سے متعلق ہے وہ مستند کتب لغت سے ماخوذ ہے ۔ اس لئے مستند ہے ۔ لیکن جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے اگر کسی کو اس سے انقاق نہ ہو تو وہ اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق اس کا مفہوم خود متعین کر سکتے ہیں ۔ ''

پرویز صاحب نے پہلے پیرا میں مجاز کی جومثال دی ہے وہ اسلوب کے عین مطابق ہے۔ لیکن دوسر سے پیرا میں ان کا یہ کہنا ''لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن مقامات پرہم نے کسی لفظ کے مجازی معنی لئے جاس و ہاں (بالضرور) اس کے مجازی معنی لئے جاسی در کیمنا یہ چاہئے کہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد متعلقہ آیت میں جومعنی (حقیقی یا مجازی) زیادہ موزوں نظر آسیں اختیار کرلینا چاہئے ''حقیقت کے برعس ہے کیونکہ ایک مقام پراگرکوئی موزوں نظر آسیں اختیار کرلینا چاہئے ۔''حقیقت کے برعس ہے کیونکہ ایک مقام پراگرکوئی میں معنی میں استعال ہوا ہے تو وہاں اس کے قیقی معنی نہیں لئے جاسکتے جسے'' وہ توشیر ہے'' میں معنی صاف ظاہر ہیں ۔ اسی طرح باب اپنے بیٹے کے متعلق کیے کہ'' یہ تو میرادایاں بازو ہے۔'' تو یہاں حقیقی ومجازی کے لئے اس بان کردہ لغت کی کیا ہوں سے لیا گیا ہے، مگر پرویز صاحب کا دعوی ہے کہ ان کا مرتب کردہ لغت ، انکہ اہل لغت کی بیان کردہ لغت کی کتا ہوں سے لیا گیا ہے، مگر پرویز صاحب کا ورد ساحب نے اس لغت کی میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ کس امام نے کس لفظ کا مجازی معنی لیا ہے اور کہاں استعال کیا ہے۔ لغت کی میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ کس امام نے کس لفظ کا مجازی معنی لیا ہے اور کہاں استعال کیا ہے۔ لغت کی میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ کس امام نے کس لفظ کا مجازی معنی لیا ہے اور کہاں استعال کیا ہے۔ لغت کی میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ کس امام نے کس لفظ کا مجازی معنی لیا ہے اور کہاں استعال کیا ہے۔ لغت کی میں یہ کہیں نہیں بتایا کہ کس امام نے کس لفظ کا مجازی معنی لیا ہے اور کہاں استعال کیا ہے۔ لغت کی میں تو مذکورہ امام صاحب کی ہے مگر مجازی مفہوم پرویز صاحب کا وضع کردہ۔ اس سلسلے میں تاریخ

فكريرويزاورقرآن 112 مجازي مفهوم

ہے کوئی حوالہ بیں۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں چودہ سوسال تک تو آیات کاعمومی مفہوم ہی سمجھا گیااوراب آ کے بیظاہر ہوا کہ اس کا تواصل مفہوم مجازی ہے (معاذ اللہ)۔اب ہم استعارہ اور مجاز کے کلام میں استعمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔جس سے ان کی اچھی طرح وضاحت ہوجائے

لغوى معنى ادھارلينا ـ مگرعلم بيان ميں جب كوئى لفظ اپنے مجازى معنوں ميں اس طرح استعال کیا جائے کہاس کے حقیقی اورمجازی معنوں میں تشبیہ کاتعلق ہو۔استعارہ میں مشبہ کوعین مشبہ برنصور کرلیا جاتا ہے۔ جب کہ مشبہ کا ذکرنہیں کیا جاتا۔مثلاً ماں نے کہا۔'' دیکھومیرا چاندآرہاہے۔"

یہاں ماں نے اپنے بیٹے کے لئے جاند کالفظ مستعارلیا ہے۔

ارکان استعاره تین بین (i) مستعارله (ii) مستعارمنه (iii) وجهجامع ـ

مستعارلہ: جس کے لئے ادھارلیا گیا۔او پروالے جملے میں'' بیٹے'' کے لئے لفظ جاند لیا گیاہے۔(بیٹامستعارلہہے)

(ii) مستعارمنه: جس سے ادھارلیا گیاہے۔ (چاند کالفظ)

وجه حامع: وه صفت جودونوں میں مشترک ہو۔ (خوبصورتی) (iii)

وضاحت: کسی خوبرو دوشیزه کو چاند کهه دیا توبیه استعاره موگا اوراگرییه کهه دیا جائے که وه وضاحت، ن درر دوشیزه چاندهیسی حسین ہے تو ریتشبیه ہوگی۔ مجاز مرسل

کلام میں جولفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی رنگ میں استعال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ اور استعارے کے سوا کوئی تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔اس کی مندرجہ ذیل قشمیں یاصورتیں ہیں۔

ا۔ کل بول کر جزوم ادلینا۔

گر کوئی کے یا علی حیدر

فكريرويزاورقرآن \_\_113\_\_ مجازى مفهوم

بھاگیں کانوں میں انگلیاں دے کر اور بازار سے لے آئے ، اگرٹوٹ گیا ساغر جم سے مرا جام سفال اچھا ہے۔ وضاحت: انگلیاں کہ کرایک انگلی یااس کا کچھ صدمرادلیا ہے۔اس طرح دوسرے شعرمیں بازار کہہ کرد کان مراد ہے۔ ۲۔ جزوبول کرکل مرادلینا۔

سنگ زنی کی گل کے بدلے دی صلوتیں قل کے بدلے جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی واں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے وہ زمین آسان ہے پیارے وضاحت: قل کهدکریوری سوره قل مراد ہے۔ جب که دوسرے شعرمیں برگ اور پر کهدکر سبزه، پھول، ہے اور پرندے ہوشم مرادہے۔تیسرے شعر میں قدم کہدکر پوراجسم مرادلیاہے۔ 

یلا ساقیا ساغر بے نظیر هیشی دام هجرال میں بدر منیر سوجھتی ہی نہیں بوتل کے سوا کیچھ ہم کو لطف آتا ہے جو گھنگور گھٹا ہوتی ہے وضاحت: نذکورہ اشعار میں ساغراور بوتل کہہ کرمشروب مراد ہے۔ جوان دونوں میں موجود

، مظر وف بول كرظرف مرادلينا \_مثلاً يوں كہنا كه پانى لے آؤ ـ تیری چیثم مست ساقیا به سیاه مست جنون هوا

فكريرويزاورقرآن \_\_114\_مجازيمفهوم

کہ مئے دوآتشہ طاق پر جودھری تھی یوں ہی دھری رہ گئی

وضاحت: مئے دوآتشہ کہہ کرشراب کی بوتل مراد لی ہے۔

۵۔ سبب بول کرمسبب مرادلینا۔

غضب آئھیں سے ابروعجب منہ کی صفائی ہے خدانے اپنے ہاتھوں سے تری صورت بنائی ہے کس نے ہاتھ سے پڑکا ساغرموسم کی بے کیفی پر اتنا ٹوٹ کے برسا بادل ڈوب چلا میخانہ بھی وضاحت: پہلے شعر میں اپنے ہاتھوں کو کہہ کراپنی قدرت کا ملہ مراد ہے۔ دوسرے شعر میں بادل برسناسے مینہ برسنا مراد ہے۔

۲۔ مسبب بول کرسبب مرادلینا۔ آگجل رہی ہے حالانکہ کٹریاں جلتی ہیں۔

اس کا کوئی گود کا پا لا نہ تھا گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا جھے عادت ہے اپنے گھر نماز شام پڑھنے کی مری میت کو دفنانا غروب شام سے پہلے وضاحت: گھرکااجالا بیٹے کوکہا گیا ہے''غروب شام'' کہہ کرغروب آفتاب مرادلیا ہے۔

کے آلہ کاذکر کر کے صاحب آلہ مرادلینا۔ مثلاً یوں کہنا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔

کوئی محرم نہیں ماتا جہاں میں کوئی محرم نہیں ماتا جہاں میں نبان

میں

کا تضادکاتعلق: مثلاً جاہل کوارسطوکہنا یا شریف کو رذیل مرادلینا۔
 کی مرتے قل کے بعد اس نے جفا سے تو بہ ہونا
 ہائے اس زود و پشیمان کا پشیمان ہونا

فكر پرويزاورقرآن \_\_115\_\_مجازى مفهوم

ر نانه سابق سے تعبیر کرنا: مثلاً کسی ریٹائر ڈکرٹل کوکرٹل کہدکر یکارنا۔

ا۔ زمانہ ستقبل سے تعبیر کرنا: میڈیکل یا نجینئر نگ کے طلبہ کوڈ اکٹریا نجینئر کہہ کریکارنا۔

اا مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ بیان کرنا۔

زمانے کی نظروں میں ہم بے وفا تھے خطا بس یہی تھی کہ ہم بے خطا تھے

۱۲ مضاف اليه كوحذف كر كے مضاف كابيان كرنا۔

سگ اصحاب ہوا صحبت انسان سے بشر آدمی ہو کے بھی انسان تو انسان نہ ہوا (آئینہء اردو۔ انٹرمیڈیٹ 914-914)

اس سے بیواضح ہوگیا کہ کلام ہیں مجاز کا استعال اور 'باطنی و مجازی مفہوم' ہیں بہت فرق ہے۔ مثلاً اگریہ کہا جائے کہ 'وہ توشیر ہے' یا ''دیکھومیرا چاند آرہا ہے' تو یہاں سیاق و سباق میں شیر اور چاند کے الفاظ بتار ہے ہیں کہوہ کن معنوں میں استعال ہور ہے ہیں۔ ہر زبان کی سیاق میں شیر اور چاند کے الفاظ بتار ہے ہیں کہوہ کن معنوں میں استعال ہور ہے ہیں۔ ہر زبان کی بینصوصیت ہے کہ ان اصناف کو علی حدہ سے سمجھانا نہیں پڑتا۔ ان میں کوئی بات ڈھکی چیبی ہے ہی نہیں۔ پھر یہاں بید حقیقت واضح ہوگئی کہ سیاق و سباق ہی ایک ایسی چیز ہے جو فقر ہے میں کسی لفظ کا معنی متعین کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کا جی چاہے یہاں مجازی معنی مراد لے اور جس کا جی چاہے جیاں مجازی معانی حسکا جی چاہے جیاں کا مجازی مفہوم پچھاور ہی چیز ہے۔ اس کا گرائمر کے'' مجاز مرسل' سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان اصناف کو استعال کیا ہے۔ آ ہے اس کی پچھ مثالیں دیکھتے واسطہ نہیں۔ قرآن کریم نے بھی ان اصناف کو استعال کیا ہے۔ آ ہے اس کی پچھ مثالیں دیکھتے

ا - خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ طَوَعَلَى اَبْصَارِ هِمْ غِشَاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَا بَ عَظِيْمٌ ٥ ( 2/7 )

''اللہ نے ان کے دلوں پر اور کا نوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پر دہ ہے۔اور ان کے لئے بڑاعذاب ہے۔''

فكر پرويزاور قرآن \_\_116\_\_مجازى مفهوم

٢ ـ فَكُمْ تَقْتُلُوْ هُمْ وَلَكِنَّ اللهُّ قَتَلَهُمْ صُومَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُّ رَمْيَ تَ ''پستم نے انہیں قتل نہیں کیالیکن اللہ تعالی نے ان کوتل کیا۔اور آپ نے تیز نہیں چلایا بلکہ اللہ نے چلایا۔''

٣ هٰذَا كِتْبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّط) (45/29

"سیماری کتاب جوتمهارے بارے میں سے سے بول رہی ہے۔"

٣ \_إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْ نَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْ نَاللهُ طَيْدُ اللهُ فَوْ قَ اَيْدِيْهِمْ عَ (48/10)

''جولوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ان کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔''

ان آیات میں کوئی بھی معنی اپنی اصل سے ہٹ کرنہیں ہے۔اور کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ! بھئی یہاں ان کے قیقی معنی نہ لینا۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں جہاں جہاں انبیاء کرام کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ پرویز صاحب نے وہاں اپنے متعین کردہ مجازی معانی کی روسے ہرمقام پران کامفہوم بدل دیا ہے۔اوراس تمام کدوکاوش سےان کامقصد فقط قرآن کریم کوعقل انسانی کے تابع بنانا ہے نہ کہ جو قرآن کریم کہتا ہے اسے من وعن قبول کرنا ہے۔

**{\*\*\*\*** 

فكر پرويزاور قرآن \_\_117\_مجازى مفهوم

بابسوم

معجزات

اللہ تعالی نے انبیائے کرام گووقاً فوقاً مجزات عطافر مائے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بالضری موجود ہے۔لیکن علامہ غلام احمد پرویز نے ان تمام مجزات کی نفی کی ہے۔اور قرآن کریم کے ہراس مقام کو ایسام فہوم پہنا دیا ہے جس سے وہ عقل کے دائرہ کار میں آ جائے۔لینی پرویز صاحب نے پہلے سے اس چیز کا تعین کرر کھا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی بھی مقام یا آیت عقل کے خلاف نہ جائے۔ان کے بقول اللہ تعالی نے کا ئنات بنا کراسے قوانین کا تابع بنادیا ہے اور ہر کام مقررہ قوانین کے مطابق ہی ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں کا ئنات بشمول جملہ انسانی امور میں اللہ تعالی خود بھی ذعیل نہیں ہوتے۔ یہاں بہنچ کروہ خود بھی قاعدے اور قانون کے پابند ہیں۔اس لیے قرآن کریم کے وہ تمام مقامات جہاں اللہ تعالی انسانی امور میں دخیل ہیں یا ایسے تمام کام جو قاعدے اور قانون سے ہٹ کر ہوئے ہیں وہاں پرویز صاحب نے قرآنی آیات کا مفہوم بالکل قاعدے اور اس سلسلہ میں جملہ قواعد وضوا بط عربی، ترجمہ تفسیر، گرائمر، محاورہ عرب و دیگر کو بلالے طاق رکھ دیا ہے۔ ذیل میں ہم ان مقامات کا تفصیل سے جائزہ لیس گے اور قرآنی آیات

ویسے توسارا قرآن ایسے واقعات سے بھراپڑا ہے جو ماورائے عقل اورسائنسی قوانین کی پابندیوں سے آزاد ہیں لیکن ہم چندا ہم واقعات کا تجزیه کریں گے۔ پہلے اس سلسلہ میں دیکھتے ہیں حضرت موٹ کی زندگی کے چندواقعات۔

ع<mark>صائے موسی</mark> قر آن کریم میں واضح طور پر بیان ہواہے کہ حضرت موسی کا عصاسانپ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ گراس کے بارے میں پرویز صاحب کا نقط نظریہ ہے

''اسی طرح حضرت موسی گواس آنے والے انقلاب کے متعلق ضروری احکام دیئے گئے۔ قرآن نے اس کے بعد جو کچھ کہا ہے وہ بڑاغور طلب ہے۔ ہم پہلے ان آیات کا وہ ترجمہ لکھتے ہیں جو عام طور پر کیا جاتا ہے۔ بیتر جمہ اس واقعہ کے عمومی مفہوم کوسا منے لاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم یہ بتا نمیں گے کہ اگر ان آیات کے الفاظ کومجاز پرمجمول کیا جائے تو ان سے ایک اور حقیقت

فكريرويزاورقرآن \_\_118\_\_معجزات

سامنے آتی ہے۔ پہلے عمومی مفہوم کو لیجئے۔حضرت موسیؓ سے کہا گیا

وَمَاتِلُكَ بِيَمِيْنِكَ يُموسيٰ ٥ (20/17)

اےموسی ! تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔

عرض کیا۔

قَالَهِي عَصَايَ ۚ ٱتَوَكَّو عَلَيْهَا وَ اهْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ أَخْرَى ٥) (20/18

عرض کیا! میری لاکھی ہے۔ چلنے میں اس کا سہارالیتا ہوں۔اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے

حجاڑ لیتا ہوں۔میرے لیےاس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔

آواز آئی

قَالَ اَلْقِهَا لِمُوْ سَي ٥ (20/19)

حکم ہوا۔اےموسیؓ اسے ڈال دے۔

، انہوں نے تعمیل ارشاد کی

فَالْقُهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِي ٥)(20/20

چنانچیموی نے ڈال دیا۔اور دیکھتا کیاہے کہ وہ توایک سانپ ہے جودوڑ رہاہے۔

صدائے غیبی نے کہا

قَالَ خُذُهَاوَ لَا تَخَفُ فَفُ سَنُعِيدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُولِي ٥ (20/21)

حکم ہوا! اباسے پکڑ لے اور خوف مت کھا۔ہم اسے پھراس کی اصلی حالت پر کئے دیتے ہیں۔ پھرار شاد ہوا۔

وَاضْمُمْ يَلَدُكِ اللَّي جَنَاحِكَ تَخْرُ جُبَيْضَاتَى مَنْ غَيْر سُوِّي اللَّهُ الْخُرْي ٥)(20/22

اور (نیز علم ہوا) کہ اپناہاتھ اپنے پہلومیں رکھ اور پھر نکال بغیراس کے کہسی طرح کاعیب ہو،

چیکتا ہوا نکلے گا، بہ(تیرے لیے) دوسری نشانی ہوئی۔

اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ انہیں محض بطور عجوبہ کاری نہیں دکھایا گیا بلکہ یہ ہماری

بہت بڑی نشانیوں کی تمہید ہیں۔

لِنُرِيَكَ مِنُ الْيَتِنَا الْكُبْرِي ٥ (20/23)

فكريرويزاورقرآن \_\_119\_\_معجزات

\_ پیشانیاں اس لیے( دی گئی ہیں ) که آئندہ تجھا پنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا ئیں۔

<u>118</u>

دوسرامفہوم ۔ یہ تو ہے ان آیات کاعموی مفہوم ۔ لیکن اگرہم معانی کو حقیقت ہے کہ وہ غیر محسول منتقل کریں تو بات کچھا اور سامنے آتی ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کا بیا نداز بھی ہے کہ وہ غیر محسول حقائق کو تشہیبات واستعارات کے رنگ میں بیان کرتا ہے۔ ایسے مقابات میں، ان الفاظ کو ان کے ظاہری معنوں پرمحمول نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ اسے سامنے رکھ کرمفہوم کو بیحضے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ان آیا ت کا مفہوم ہیہ ہوگا کہ جب حضرت موتئ کو اس عظیم مہم سے متعلق احکام دیدیئے گئے تو ندائے غیب نے مفہوم ہیہ ہوگا کہ جب حضرت موتئ کو اس عظیم مہم سے متعلق احکام دیدیئے گئے تو ندائے غیب نے بوچھا کہ وَ مَا تِلْکَ بِیمِینِنِکَ یُلمو سُلی کی ارافیال کیا ہے۔ حضرت موتئ نے جواب میں بہت کہا کہ بارالہا: بیا حکام کیا ہیں؟ قالَ جی عَصَای ) (120/18 میتور میل کے سفر زندگی میں بہت کہا کہ بارالہا: بیا حکام کیا ہیں؟ قالَ جی عَصَای ) (20/18 میتور ولی گا۔ وَ اَهُشُّ بِھَا عَلٰی عَنَمِی اَبْنِی کے آسرے سے چلول گا۔ وَ اَهُشُّ بِھَا عَلٰی عَنَمِی اَبْنِی کے قرارت میں بدل دول گا۔ وَ لِی فِیھَا مَارِب اَنْح ری اِن میں ان سے بصیرت ورا ہنمائی حاصل کرول گا۔ حکم ہوا کہ وادر رہا می میت کی میں بہت میں بدل دول گا۔ وَ لِی فِیھَا مَارِب اُنْح ری۔) (20/18 ان کے علاوہ اور معاملات زندگی میں بہت میں بدل دول گا۔ وَ لِی فِیھَا مَارِب اُنْح ری۔) (20/18 ان کے علاوہ اور معاملات زندگی میں بہت کی جو میر سے سامنے آئیں گے۔ ان میں ان سے بصیرت ورا ہنمائی حاصل کرول گا۔ حکم ہوا کہ وادر انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قالَ الْقِھَا يُهُوْمُ مَا ہِ مِنْرِقُ کُولُوں کے سامنے پیش کرو۔ قالَ الْقِھَا يُهُونُ مِنْدِی اُن کے اُن میں ان سے بصیرت ورا ہنمائی حاصل کرول گا۔ حکم ہوا کہ وادر انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ قالَ الْقِھَا یُمُونُ مِنْکِ کُولُوں کے سامنے پیش کرو۔ قالَ الْمُولُوں کے سامنے پیش کر کہ وادر انہیں کے حکم دولی کی کے اُن میں ان سے بصیرت ورا ہنمائی حاصل کرول گا۔ حکم میوا

اس وفورشوق کے بعد جب اس نئی مہم اور ان انقلاب آور احکام وضوابط پرغور کیا تواس نے دیکھا کہ وہ احکام نہیں۔ایک اثر دھا ہے جو بڑی تیزی سے دوڑر ہا ہے۔ فَالْقُهَا فَاذَا هِیَ حَیّةً تَسْعٰی۔)(20/20 خدا نے کہا کہ موتی اس خیال سے مت گبھراؤ۔انہیں مضبوطی سے تھام لو (قَالَ خُدُهَا وَ لَا تَحُفُ ) ان کے متعلق جو بات تم نے پہلے کہی تھی (کہ میں ان سے فلال فلال کام لول کا کہ م انہیں ایسا ہی بنادیں گے۔ (سَنْعِیدُ هَا سِیْرَ تَهَا اللّه وَ لٰی 20/21) اس مہم میں تو بالکل گی این جو، تو نہایت سکون وسکوت اور پوری دلجمعی سے اپنی دعوت کو نہایت روش اور واضح بریائل کے ساتھ پیش کرتا چلا جا۔ تو ان مشکلات سے محفوظ ومصنون با برنکل آئے گا۔ وَ اصْمَمُمْ وَلِاللّٰ کے ساتھ پیش کرتا چلا جا۔ تو ان مشکلات سے محفوظ ومصنون با برنکل آئے گا۔ وَ اصْمَمُمْ

فكريرويزاورقرآن \_\_120\_معجزات

118

یَدَک اِلَیٰ جَنَاحِکَ تَخُو جُ بَیْضَآئِ مِنْ غَیْرِ سُوّئ ) (20/22 تیری اس طرح کی کامیا بی تیری دعوت کی صدافت کی نشانی ہے۔ لینی دشمنوں کی ہلاکت منفیا نہ حیثیت سے نشان اور تمہاری کامیا بی مثبت حیثیت سے کامیا بی لِنُوِیکَ مِنْ ایْتِنَا الْکُبُوٰی) (20/23 بیا دکام ہم تجھے اس لیے دیتے ہیں کہ تجھے دکھادیں کہ ان کے ذریعے کتنا بڑا انقلاب بریا ہوجاتا ہے۔'' بیہ ہوگا ان آیات کامفہوم اگران کے الفاظ کو مجاز پر مجمول کر کے حقیقت پر نظر رکھی جائے۔'' ربر ق طور 25-23)

مزيدلكھتے ہيں

''فَلَمَّا آتُهَا نُوْدِىَ مِنُ شَاطِيئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ يُمُوسَى الْبَقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنُ يُمُوسَى الِّيَ آنَااللَّهُ رَبُ الْعُلَمِيْنَ ۵)(28/30)

سوجب (موتی اس آگ کے شعلہ کے ) قریب آیا تو وادی کے دائیں جانب سے درخت کے بابرکت مقام سے آواز آئی کہا ہے موتی میں اللہ ہوں، رب العلمین۔

سورة طَه مِين اسے وَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى طُ) (20/12 كَها كَياتِها ـ يَهال مزيدوضا حت فرمادى كَهندائ جَمال وادى كِدائي جانب، جَها لرى كَياس سَآئَى تَقى ـ اس كَ بعد بِهوَ أَنْ اللهِ عَصَاكَ طَفَلَمَا وَاهَا تَهْتَزُ كَانَهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَ لَمْ يُعَقِّبُ طَيْمُوْ سَى اَقْبِلُ وَ لاَ تَخَفُ قَفَ إِنَّ كَانَهُ مِنْ الْأَهِنِيْنَ 4 (28/31)

(آوازنے کہا کہ اےموسؓ) اپناعصا بھینک دے (موسؓ نے عصا بھینک دیااور) جب اسے ہاتا ہوا دیکھا، گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹے موڑ کراس طرح لوٹا کہ پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ (آواز آئی) اےموسؓ! آگے بڑھو،مت ڈرو،تم امن یانے والوں میں سے ہو۔

سورہ طہ میں اسے حیۃ کہا گیا ہے۔ یہاں کانّھا جَان کہہ کروضاحت فرمادی کہوہ ''گویاسانپ'' تھا۔ مندرجہ بالا آیت کے الفاظ کے ظاہر ٔ امفہوم کی روسے ہے۔لیکن (جیسا کہ پہلے کہ ماجا چکاہے ) اگران الفاظ کو بطور استعارات لیا جائے تومفہوم یہ ہوگا کہ حضرت موت گا ومختلف احکام دے کرکہا کہ ان احکام کو جو تیرے لئے زندگی کا محکم سہارا ہیں۔ جا کرفرعون کے سامنے پیش کرو۔حضرت موت نے جب اس مہم اور اس سے متعلقہ احکام پرغور کیا تو آنہیں محسوں ہوا کہ یہ

فكريرويزاورقرآن \_\_121\_\_معجزات

مہنہیں ایک از دھاہے جسے زندہ پکڑنے کا حکم دیا جارہا ہے۔اس خیال سے حضرت موتی نے اس

مہم سے ہٹنا جاہااور فرعون کی طرف جانے سے خائف ہوئے، یعنی اس خوف کی بناء پر اپنے دل میں اس مہم کے لئے آماد گی نہ یائی۔اس پر آواز آئی کہاہے موتی ڈرونہیں تمہیں کوئی گرندنہیں پہنچا

سکتاتم ہماری حفاظت میں رہوگے۔''(برق طور 32)

ابك اورمقام د بكھئے

'بهرحال بيرتها حضرت موسٌ كا وه مطالبه اور بيتمي ان كي وه دعوت،اب ديكھئے كه اس دعوت کا استقبال کس طرح سے ہوا۔فرعون نے کہا تمہارا دعویٰ بیر ہے کہتم اللہ کی طرف سے رسول ہواوراس مقصد کے لیے مامور کئے گئے ہوکہ بنی اسرائیل کو یہاں سے آزاد کرکے لیے جاؤ کیکن اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ واقعی مامورمن اللہ ہو!

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِأَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ۵ (7/106

''فرعون نے کہا کہا گرتو واقعی کوئی نشانی لے کرآیا ہے اوراینے دعوے میں سچاہتے وپیش کر''

حضرت موسیؓ کے پاس نشانات موجود تھے۔

فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْنَ ٣٥صلِّي وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآئُ لِلنَّظِرِيْنَ ٤) (7/107-108)

''اس يرمويٌّ نے اپني لائھي ڈال دي، تواجا نک ايبا ہوا کہ ايک نماياں اژ دھاان کے سامنے تھا، اورا پناہاتھ (جیب سے ) باہر نکالاتوا جانک ایساہوا کہ دیکھنے والوں کے لئے سفیر چمکیلاتھا۔''

بہتر جمہان الفاظ کے ظاہراً معنوں کے اعتبار سے ہے لیکن (جبیبا کہ پہلے کھھا جاچکا ہے )اگران الفاظ کواستعارۃً لیا جائے تومفہوم ہیرہوگا کہ حضرت موسیؓ نے ان قوانین و دلائل کو پیش کیاجس کے سہارے انہوں نے پیدو کی کیا تھا اور جسے وہ نہایت مضبوطی سے تھا ہے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہان توانین سے سرکشی کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا۔ بید دلاکل و براہین اینے زور ِ دروں سے اس طرح آ گے بڑھتے چلے جاتے تھے کہان کی قوت وشدت واضح طور پرسامنے آتی چلی جاتی تھی۔اس کے بعدوہ ان براہین کوسامنے لائے جن میں بتایا گیاتھا کہ قوانین خداوندی پر عمل کرنے کا نتیجہ کس قدرخوشگواروتا بنا ک ہوگا۔ان دلائل کی درخشندگی وتا بنا کی ہر دیدہ بینا کونظر

فكريرويزاورقرآن \_\_122\_معجزات

آتی چلی جار ہی تھی۔'' (برق طور 48-47)

پرویز صاحب نے اپنی اکثر کتب میں یہ کھا ہے کہ ان کی فکر کا منبع قرآن کریم ہے۔

اس لئے ان کے نہم پراگر کسی کواعتراض ہوتو وہ جوابی دلائل بھی قرآن کریم سے پیش کرے۔ اس سلسلہ میں وہ قرآن کریم کی اس آیت کا اکثر حوالہ دیتے ہیں۔ ھَاتُوْا ابْرُ ھَانَکُمْ اِنْ کُنشُمْ صَادِقِیْن اب یہ بات واضح ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ اور کوئی بھی زبان قواعد و ضوابط اور اسلوب بیان کی پابند ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے بارے میں تو اللہ تعالی نے میشار جگہ پر کہہ دیا کہ یہ واضح روثن عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اس بنا پر یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اگر کوئی یہ کیے کہ میرے پاس پرویز صاحب کی بات کا قرآنی آیات کی روثنی میں ابطال موجود ہے تو پرویز صاحب جواباً یہ کہہ دیں کہ میں تو ان آیات کا عام کریں گے۔ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ (استعارہ کے بارے میں پہلے'' مجازی مفہوم'' کے باب میں تفصیل آپھی ہے۔ ) آپ لا کھ قرآنی دلائل دیتے چلے جا کیں مگر آپ کو یہی جواب سنتے میں ملے گا کہ میں تو ان آیات کا ظاہری مفہوم نہیں لیتا بلکہ مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اور ایسا مجازی مفہوم جو زبان کے کسی ضا بطے کا یابند نہ مفہوم نہیں لیتا بلکہ مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اور ایسا مجازی مفہوم جو زبان کے کسی ضا بطے کا یابند نہ مفہوم نہیں لیتا بلکہ مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اور ایسا مجازی مفہوم جو زبان کے کسی ضا بطے کا یابند نہ مفہوم نہیں لیتا بلکہ مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اور ایسا مجازی مفہوم جو زبان کے کسی ضا بطے کا یابند نہ

ہو\_

یہاں تک پرویزصاحب نے ''عصا'' کا مطلب''سہارا''لیا ہے۔آ یئے مزیدد کیھتے ہیں ''ساحرین سے مقابلہ ۔ تذکرہ حضرت موی میں ساحرین قوم فرعون کے مقابلہ کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس واقعہ کے سامنے آنے سے پہلے تمہیداً اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ (جیسا کہ پہلے بھی کھھا جا چکا ہے ) اگر عصا اور ید بیضا کے متعلق قر آن کریم کے الفاظ کے ظاہراً معنی لیے جا کیں تو یوں نظر آئے گا کہ حضرت موتی کا بیہ مقابلہ قوم فرعون کے جادوگروں سے تھا۔ انہوں نے میدان میں جادو کے در پررسیوں کوسانپ بنا کر دوڑتا ہواد کھا یا اور حضرت موتی کے عصانے از دھا بن کہ وہ مقابلہ قوم فرعون کے مذہبی علماء سے تھا۔ انہوں نے اپنے باطل مذہب کی تائید میں دلائل کے وہ مقابلہ قوم فرعون کے مذہب کی تائید میں بڑا خوشنما بنا کر دکھا دیا۔ لیکن حضرت موتی کے دعاوی، پیش کئے اور اپنے زور بیان سے انہیں بڑا خوشنما بنا کر دکھا دیا۔ لیکن حضرت موتی کے دعاوی،

فكر پرويزاورقر آن \_\_123\_\_معجزات

<u>1118</u>

خداوندی قانون اور ان کی تأثیر میں دلاک ''منیرہ'' کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ گئی۔ بلکہ وہ پیشوایان مذہب حضرت موت کی صدافت کے معترف ہوکر آپ پر ایمان لے آئے۔ چونکہ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جاچکا ہے) میں ان الفاظ کے مجازی مفہوم کوتر جیجہ دیتا ہوں اس لئے میں نے ان آیات کا مفہوم اسی انداز سے پیش کیا ہے۔ جو حضرات ان الفاظ کے ظاہری معانی لینا چاہیں، وہ متعلقہ آیات کا ترجمہ قرآن کریم کے کسی نسخ سے دیکھ لیں۔ مجھے اس پر اصرار نہیں کہ آپ ضرور ان کا مجازی مفہوم لیں۔' (برق طور 61-60)

حیرت ہے کہ قرآن کریم کے سی مقام کا کوئی ایک ہی مطلب ہوسکتا ہے۔ایسا تونہیں ہوسکتا کہ پچھلوگ تو اس مقام کا مجازی مفہوم لیں اور باقی لوگوں کو ظاہری معانی لینے کی اجازت دے دی جائے۔ یہاں پرویز صاحب کو اپنے دعاوی کے مطابق بیر ثابت کرنا چاہئے تھا کہ ان آیات کا صرف مجازی مفہوم ہی لیا جاسکتا ہے۔اور ظاہری مفہوم لینا قطعاً درست نہیں ۔لیکن بیہ بات واضح ہے کہ پرویز صاحب کے پاس اپنے مجازی مفہوم کو ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔گرام رافعت ،محاورہ عرب،اسلوب بیاں،سیاق وسباق ،سجی پرویز صاحب کے مجازی مفہوم کو ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔

نیز ساحرین سے مقابلہ کے مقام پر پرویز صاحب نے ''عصا'' کے معنی'' دلائل'' کے لیے ہیں۔ آگے دیکھئے

وَإِذِاسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ طَفَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا طَقَدُ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ طَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزُقِ اللهِ وَلاَ تَعْقَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ 4)(2/60, 7/160) مُفْسِدِيْنَ 4)(2/60, 7/160)

اور پھر (وہ وا تعہ بھی یاد کرو) جب موت نے اپنی قوم کے لئے پانی طلب کیا تھا اور ہم نے تکم دیا تھا کہ اپنی جماعت کو لے کر پہاڑ کی طرف جاؤ۔ (تم دیکھو گے کہ پانی تمہارے لئے موجود ہے۔ موت نے اس تھم کی تعمیل کی ۔ چٹان پر سے مٹی کرید کر ہٹائی تو اس سے ایک چھوڑ) بارہ چشمے پھوٹ نکے اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کرلی (اس وقت تم سے کہا گیا تھا اس بے آب و گیاہ بیان میں تمہارے لئے تمام ضرورتیں مہیا ہوگئی ہیں، پس) کھاؤ، پیوخدا کی بخشائش

فكريرويزاورقرآن \_\_124\_\_معجزات

سے فائدہ اٹھا وَ اور ایسانہ کرو کہ ملک میں فتنہ وفساد پھیلا وَ (یعنی ضروریات معیشت کے لئے لڑائی جھگڑا کرویا ہر طرف لوٹ مارمجاتے پھرو۔)'' (برق طور 97-96)

اس مقام پر پرویز صاحب نے ''عصا'' کے معنی''جماعت'' کے لیے ہیں۔اس کی مزیر تفصیل اس مقام پرد کیصے ہیں جہاں سمندر کے پھٹنے کا ذکر ہے۔

''سمندر کسے بچٹ گیا تھا؟ بنی اسرائیل نے پاپیادہ سمندرکو کس طرح پارکرلیا،اس سمندرکو جس میں فرعون اینے سازو براق اور لا وکشکر سمیت غرق ہو گیا۔ فرقِ بحر کے متعلق قر آن کریم میں

حسب ذیل مقامات پر ذکر آیا ہے۔ سور ہ بقرہ میں ہے

وَإِذْ فَرَقُتَابِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنُكُمُ وَ اغْرَقْنَاآلَ فِرَعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُو وْنَ ٥)(2/50

اس کالفظی ترجمہ ہیہ

''اور پھروہ وقت یاد کرو، جب (تم مصر سے نکلے تھے اور فرعون تمہارا تعاقب کر رہاتھا) ہم نے سمندر کا پانی اس طرح الگ الگ کر دیا کہتم نئے نکلے اور فرعون کا گروہ غرق ہو گیا اور تم ( کنارہ پر کھڑے) دیکھور ہے تھے۔''

آيات ((7/138) ; 10/90 ميس وَ جَاوَزُ نَابِبَنِي اسْوَ آئِيْلَ الْبَحْوَ آيا ہے، يعنی ہم بنی اسرائيل کو سمندر کے اس يار سے لے آئے۔

اورسورۂ شعرآء میں ہے۔

فَاوْحَيْنَا اللَّى مُوْسَى آنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ طَّ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ( 26/63 )

اس کالفظی ترجمہ بوں کیا جاتا ہے

''اور ہم نے موئ کی طرف وحی کی کہ اپنے''عصا سے سمندرکو مار''پس وہ پھٹ گیا اور ہرایک حصہ ایک بڑے تو دے کی طرح تھا۔''

اس سے بیمفہوم لیاجا تا ہے کہ حضرت موسیؓ نے (بھکم وحی) سمندرکو''اپنے عصا سے مارا''اور سمندر پھٹ گیا۔ بنی اسرائیل پاراتر گئے اور جب فرعون ان کے تعاقب میں سمندر کے اندر پہنچا تو پھر پانی چڑھ آیا اور وہ (مع اپنے لشکر کے )غرق ہو گیا۔لیکن قر آن کریم کی مندرجہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_125\_\_\_معجزات

ذیل آیات میں بیآیا ہے کہ حضرت موسی سے کہا گیا تھا کہا پنی قوم کوسمندر کے ایک خشک راستہ

سے تکال کر لے جائیں۔اس سے 'اِحسُو بِ بِعَصَاک الْبَحْوَ ''کا دوسرامفہوم بھی سامنے آجاتا ہے۔سورہ طلقہ میں ارشاد ہے

وَلَقَدْ اَوْ حَيْنَا اللي مُوْسِيِّهِ لا اَنُ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقاً فِي الْبَحْريبَساً لا لَا تَحْفُ دَرَ كَأُوَّ لَا تَخْشَى ٥ (20/77)

''(اور پھر دیکھو) ہم نے موبیٰ پر وحی بھیجی تھی کہ (اپ)میر ہے بندوں کو راتوں رات (مصر سے) نکال لےجا۔اورانہیں سمندر کے اس جھے سے یار لےجاجہاں یانی خشک ہو چکا ہوگا۔اس طرحتمہیں نہ تو تعاقب کرنے والوں سے کوئی خدشہ ہوگا اور نہ ہی غرق ہوجانے کا ڈر۔''

بہآیت ،مفہوم پیش نظر کوزیادہ وضاحت سے بیان کررہی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو پہلے ہی بذریعہ وحی ارشاد ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کواپنے ساتھ لے کرنکل جائیں اور پھر'' انہیں سمندر میں خشک راستہ سے لے چلیں'' (فَاضُوبُ لَهُمْ طَويْقاً فِي الْبَحُويَبِسلا) يبال سے مترشَّح موتا ہے کہ اس سمندر میں کسی مقام پرخشک راستہ نکلنے کا بھی امکان تھا۔لیکن بیامکان (پااس راستہ کا سراغ) حضرت مویمٌ پر بذریعه وحی منتشف ہوا تھا۔ پیراسته کس طرح نکل سکتا تھا؟اس کے متعلق سورۂ دخان میں ایک اشارہ ہے جہاں فر مایا

وَاتُوكِ الْبَحْرَ رَهُوَ الْحِالَةِ هُمُ جُنْدُمُغُو قُونَ ٥ (44/24)

''اورسمندرکواتر اہوا جیوڑ دو، بدایک کشکر ہے جوغرق کیا جائے گا۔''

اس آیت میں دَ هُوَّ ا کالفظ قابل غور ہے۔اس کے ایک معنیٰ ہوتے ہیں پرسکون، یعنی جب سمندر کا جوش باقی ندر ہے اور وہ پرسکون ہوجائے۔اور دوسر ہے معنی ہیں وہ جگہ جہاں سے سمندر پیچیے ہٹ جائے اوراس طرح وہ حصہ خشک ہوجائے۔ بید دونوں شکلیں سمندر میں مدوجزر کے سلسلہ میں، جزر (یانی کے پیچھے ہٹ جانے) کے وقت ہوتی ہیں۔ آیت ((20/77 میں یبساگا مفہوم بھی اس سے واضح ہوجا تا ہے۔ لینی سمندر کی وہ جگہ جوخشک ہوچکی ہو۔ان آیات سے واضح ہے کہ حضرت موسیؓ سے کہا گیا تھا کہتم ''سمندر کے اس مقام سے جس کاتمہیں سراغ دیا گیا ہے، ا پسے وقت میں گذروجب یانی اتر اہوا ہو۔ پھر جب تمہارے تعاقب میں لشکر فرعون آئے گا تواس

فكريرويزاورقرآن \_\_126\_\_معجزات

وقت پانی کے چڑھاؤ کا وقت ہوگا۔"۔۔۔۔ان تصریحات سے قرآن کریم کے ان اشارات کی طرف ہم کے گران اشارات کی طرف ہم کے گران اشارات کی مندر جہ صدر آیات میں ملتے ہیں اور انہی آیات کے مفہوم کی وضاحت کے لئے ہم نے یہ پھھ کھا ہے۔ان تصریحات کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر اِصْرِ بِ بِعَصَاک الْبَحْوَ کا مطلب کیا ہے؟ سوعر بی زبان میں عصاکے معنی لاٹھی ہی کے نہیں بلکہ جماعت کے بھی ہیں۔عصا (لاٹھی) کوعصااس لیے کہتے ہیں کہ اسے معنی لاٹھی ہی کے نہیں بلکہ جماعت کے بھی ہیں۔عصا (لاٹھی) کوعصااس لیے کہتے ہیں کہ اسے انگلیاں مجتمع کر کے مضبوطی سے بکڑا جاتا ہے اور ضَرَ ب کے معنی چلنا یاسفر کرنا بھی آتے ہیں۔اس اعتبار سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہتم اپنی جماعت کو لے کرسمندر کی طرف جاؤ اور جس مقام کا مقبہیں سراغ دیا جاتا ہے۔اس سے اس وقت جب سمندراتر چکا ہو، بنی اسرائیل کو لے کرخشگی کے متمہیں سراغ دیا جاتا ہے۔اس سے اس وقت جب شمندراتر چکا ہو، بنی اسرائیل کو لے کرخشگی کے دوسرے کنار سے پہنچ جاؤ۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ جب فرعون کا اشکر ان کے تعاقب میں اس کنار سے پر پہنچ ہے تھے دیہ شے وہ ''طؤ دِ الْعَظِیم '' جن کا ذکر پر پہنچ ہے تو وہ دوسرے کنار سے پر پہنچ کے تھے۔ یہ شے وہ ''طؤ دِ الْعَظِیم '' جن کا ذکر (کردی کورد 26/63) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشن 1993۔۔ '' (برق طور 19-88) سٹوڈ نٹ ایڈ یشند ان ایک کی اس کی اس کی اس کی دوسر سے کنار سے بی بھوں کی اس کی دی ان کورن کی ان کی دوسر سے کنار سے بی بھوں کی کورن کی دوسر سے کنار سے بی بھوں کی دوسر سے کنار سے بی بھوں کی کی دوسر سے کنار سے بی بھوں کی کورن کی دوسر سے کورن کی کرنار سے بی بھوں کی کی کرنار سے بینوں کی کورن کی کرنار سے بی بھوں کی کی کرنار سے کرنار سے بی کرنار سے کرن

اس طرح پرویز صاحب نے عصا کا مطلب''سہارا''،'' دلائل'' اور''جماعت'' کے لیے ہیں۔جبکہ قر آن کریم نے عصا کو صرف اور صرف''لٹھی'' کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ بلکہ عصا کی خصوصیات بھی واضح کر دی ہیں۔

قَالَ هِي عَصَاىَ ۚ آتَوَ كَوْ عَلَيْهَا وَ ٱهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَارِ بِٱخْزِى ۵)(20/18 عرض كيايه ميرى لأهى ہے چلنے ميں اس كاسہار اليتا ہوں ، اسى سے اپنى بكر يوں كے ليے پتے جماڑ ليتا ہوں ، ميرے ليے اس ميں اور بھی طرح طرح كے فائدے ہيں۔

سہاراکے لیے یہاں' آتو کُوا'' کالفظ موجود ہے، جبد دلاکل اور جماعت اور دیگر کسی بھی معنی کے لیے سیاق وسباق اجازت نہیں دیتے ۔ یعنی ایسانہیں کہاجا سکتا کہ اللہ تعالی پوچھیں کہ ''اے موت تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے'' تو جواب دیا جائے۔'' یہ میری جماعت ہے یا یہ میرے دلاکل ہیں۔''

اس کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موتیؓ کا ساحروں کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا بلکہ مذہبی علماء کے ساتھ مقابلہ تھا جس میں دونوں اطراف سے دلائل و براہین دینے گئے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_127\_\_معجزات

<u>118</u>

آئے اس بارے میں قرآن کریم کے چندمقامات پرنظرڈالتے ہیں۔ \* وَلَقَدُ اَرَيْنَهُ الْيِتِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَالِي ۵ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرَك يْمُوْسِي ۵ فَلَنَاتِيَنَكَ بِسِحُر مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدًا لاَنْخُلِفَهُ نَحْنُ وَ لاَ آنْتَ مَكَانًاسُوًى ٥ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَ اَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتَوَلِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ اللَّهِ ٥ قَالَ لَهُمْ مُّوسِي وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوْ اعَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَابِ ٥ وَقَدُ خَابَ مَنِ افْتَرْي ۵ فَتَنَازَعُوْ آ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجُوٰي ۵ قَالُوْ آاِنُ هٰذُن لَسجون يُرِيْدُنِ اَنْ يُخُرِجُكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحُرهِمَا وَ يَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى ٥ فَاجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ انْتُوْا صَفًّا جَ وَقَدُ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى ۵ قَالُوْ الْمِمُو سْيَ إِمَّا آنُ تُلْقِي وَ إِمَّا آنُ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقُي ٥ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ النَّهِ مِنْ سِحُرهِمْ اَنَّهَا تَسْعِي ۵ فَاوْ جَسَ فِي نَفْسِه خِيفَةًمُّوسِي ۵ قُلْنَا لاَ تَحَفُّ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى ۵ وَ اَلْق مَا فِي يَمِيْنِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوْ اطْإِنَّمَاصَنَعُوْ اكَيْدُسْجِر طُوَّ لاَيْفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اللَّى ۵ فَالْقِي السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا امَنَا بِرَبِ هُرُونَ وَ مُوسِي ٥ قَالَ امْنَتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنُ اذَنَ لَكُمُ طاِنَهُ لَكَبِيْرُ كُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلاَ قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَ لا صَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُو عِ النَّخُلِ ۚ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُنَآ اشَدُّعَذَابًا وَّ اَبْقِي ۵ قَالُوْ الَّن نُوُّ ثِوكَ عَلَي مَاجَآعَ ۚ نَامِنَ الْبَيَنْتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقُض مَا آنْتَ قَاض ط إِنَّمَا تَقُضِي هٰذِهِ الْحَيْدِ وِالدُّنْيَا ٥ ط إِنَّا أَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيغْفِرَ لَنَا خَطْيْنَاوَ مَا آكُرَ هُتَنَاعَلَيْهِ مِنَ السِّحُرِ طُوَ اللَّهَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى ۵ (طه 73-20/56)

''اور یقینا دھلائیں ہم نے اسے اپنی نشانیاں ساری لیکن اس نے جھٹلا یا اور انکار کیا۔ کہنے لگا! کیا آیا ہے تو ہمیں ہماری سرز مین سے اپنے جادو کے زور سے آیا ہے تو ہمیں ہماری سرز مین سے اپنے جادو کے زور سے اے موسی سولائیں گے ہم بھی تمہار سے مقابلہ کے لیے جادواسی قسم کالہذ امتعین کرلو ہمارے اور اپنے درمیان ایک خاص دن کہ نہ خلاف ورزی کریں اس کی ہم اور نہتم ایک کھے میدان میں ۔ موسی نے کہا! تم سے طے شدہ وقت جشن کا دن ہے اور اکٹھے کئے جائیں لوگ دن چڑھے۔ سو لوٹ گیا فرعون اور جمع کرنے لگا اپنی تداہیر پھر (مقابلہ کے لئے ) آمو جود ہوا۔ کہا ان سے موسی نے اسے موسی ناس کردے گا تمہارا ا

فكريرو يزاورقر آن 128 معجزات

ابک سخت عذاب سے اوریقینا نام اد ہوا وہ جس نے جھوٹ گھڑا۔ یہن کروہ جھگڑنے لگے اپنے معاملہ میں آپس میں اور چیکے چیکے کرنے لگے مشورے۔ کہنے لگے یقینا بہ دونوں ضرور جا دوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ نکال دیںتم کوتمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے اور مٹادیں تمہارے طریق زندگی کوجومثالی ہے۔لہذا اکٹھی کرلواپنی تمام تدابیر پھرآ جاؤصف باندھ کر ۔حقیقت بہ کہ فلاح اس کی ہوگی آج جو جیت گیا۔انہوں نے کہااہے موٹ! یا توتم چینکو یا ہم ہوں پہلے چینکنے والے ۔موسیؓ نے کہا!نہیںتم ہی چینکاوتو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں محسوں ہونے لگیں موسیؓ کو ان کے جادو کے اثر سے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔پسمجسوس کیا اپنے دل میں ایک طرح کا خوف موسیؓ نے۔ہم نے کہانہ ڈرویقیناتم ہی غالب رہو گے۔اور پھینکواس کو جوتمہارے ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا اس کو جوانہوں نے بنایا ہے۔ واقعہ بدہے کہ جو کچھانہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے جادوگر کا۔اورنہیں کامیاب ہوسکتا جادوگرخواہ جس شان سے آئے وہ۔سوگراد بے گئے سار بے جادوگرسجدے میں اور یکار اٹھے! ایمان لائے ہم رب ہارونؑ وموسؓ پر۔فرعون نے کہا ایمان لےآئے تم اس یوبل اس کے کہ میں اجازت دول تہمیں اس کی؟ یقیناوہی تمہارا گروہےجس نے سکھائی ہے تہ ہیں جادوگری، سوضر ورکٹوائے دیتا ہوں میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے یا وُں مخالف ستنول سے اور ضرور سولی چڑھوا تا ہوں تم کو تھجور کے تنول پر اور خوب جان لو گے تم کہ ہم دونوں میں کس کاعذاب زیادہ سخت اور دیریا ہے۔ انہوں نے کہا! ہر گرنہیں ترجیح دے سکتے ہم خصے اس یر جوآ گئی ہیں ہمارے سامنے روثن نشانیاں اوراس ذات پرجس نے ہمیں پیدا کیا ہے سوکر لے جو تو کرسکتا ہے۔اور تو توبس فیصلہ کرسکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا۔ یقینا ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب برتا کہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں اور پہ جرم جس پر مجبور کیا تھا تونے ہمیں یعنی جادوگری اوراللہ ہی ہےسب سے اچھااور ہمیشہ رہنے والا۔''

سور ہ شعراء میں بیروا قعہ بڑی تفصیل سے بیان ہواہے۔آ یے دیکھتے ہیں۔

\*وَاذْ نَادْى رَبُّكَ مُوْسَى آنِ ثُتِ الْقَوْمَ الظُّلِمِيْنَ ٥ لاَقَوْمَ فِرْعَوْنَ طَالاَ يَتَقُوْنَ ٥ قَالَ رَبِ اِنِّى ۡ اَخَافُ اَنۡ يُكَذِّبُوْنِ ٥ طُو يَضِيْقُ صَدْرِئُ وَ لاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِى فَاَرْسِلُ اِلْي هُرُونَ ٥ وَ لَهُمْ عَلَى َذَنْبُ \* فَاَخَافُ اَنْ يَقْتُلُون ٣ ٥ صَلَّحَ قَالَ كَلاَ ٣ فَاذْهَبَا بِالْيِتَنَا اِنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ ٥ فَأْتِيَا

فكريرويزاورقرآن \_\_129\_معجزات

<u>118</u>

فِوْ عَوْنَ فَقُوْ لَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ 4 لَا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي ُ إِسْرَ آئ يُلَ 4 قَالَ اَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيْدًا وَلَبِثُتَ فِيْنَامِنْ عُمُركَ سِنِيْنَ ٥ لأو فَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ۵ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ اَنَامِنَ الضَّالِّيْنَ ۵ طَفَقَرَ رْتُ مِنْكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَب لِيْ رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي هِنَ الْمُوْسَلِيْنَ ٥ وَ تِلْكَ نِعُمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَدُتَ بَنِي اِسْرَ آئِ يُلَ٥ طَقَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعُلَمِيْنَ ٥ قَالَ رَبُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا طَانُ كُنْتُمُ مُّوْ قِنِينَ ۵ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُوْنَ ۵قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ ابَاثِكُمُ الْأَوَلِينَ ۵ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي ٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمُ لَمَجُنُونْ ٥ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغُرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا طَانُ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۵ قَالَ لَئِن اتَّخَذُتَ اللَّهَا غَيْرِى لَآجُعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ ۵ قَالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْعٍ مُبِينٍ ٥ عَلَلَ فَأْتِ بِهِإِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥ فَٱلْقِي عَصَاهُ فَإذَا هِيَ ثُعُبَانْ مُّبِينْ ٥٥ صلى وَ نَزَ عَيدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآئُ لِلنَّظِرِيْنَ ٥ قَالَ لِلْمَلَا حَوْ لَهْ إِنَّ هٰذَا لَسْحِرْ عَلِيْمْ ٥ لاَيُر يُدُانُيُّخُرِ جَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحُره فَصَلَّحُ فَمَا ذَاتَاهُ وُنَ ٥ قَالُوْ اَارْجِهُ وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثُ فِي الْمَدَاثِن حُشِرِيْنَ <sup>8 لا</sup> يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَخَارِ عَلِيْمٌ <sup>8 لا</sup> فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْم مَعْلُوْم <sup>0 لا</sup> وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُجْتَمِعُوْنَ <sup>0 لا</sup> لَعَلَنا نَتَبِعُ السَّحَرةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْعٰلِينِينَ ۵ فَلَمَّا جَآيَ السَّحَرَ ةُقَالُوْ الْفِرْ عَوْ نَ آئِنَ لَنَا لَا جُرَّ النُّ كُنَّا نَحْنُ الْعٰلِينِينَ ۵ قَالَ نَعَمُو إِنَّكُمُ إِذًا لَّهِنَ الْمُقْرَبِينَ ۵ قَالَ لَهُمْ مُوْ سَى ٓ الْقُوْ امَا ٱنْتُمْ مُّلْقُوْ نَ۵ فَالْقَوْ احِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَ قَالُوْ ابِعِزَّ وِفِوْ عَوْ نَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَلِيْوْ نَ ۵ فَالْقِي مُوسِي عَصِاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافِكُوْ نَ ع٥صلے فَالْقِيَ السَّحَرَ قُسْجِدِيْنَ ٥ لا قَالُو آامَنَا بِرَبِ الْعُلَمِيْنَ ٥ لا رَبِ مُؤسِّى وَ هُو وَ نَ٥ قَالَ امَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؟ إِنَّهُ لَكَبِيْرُ كُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ \* فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَهُ ط لَا قَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ ازْ جُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَ لا صَلِّبَتَكُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥ ۚ قَالُوْ الاَ ضَيْرَ لَا تَا إلٰي رَبَّنَا مُنْقَلِبُوْ نَ ٥ جَانَا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْيِنَا آنَ كُنَّا آوَ لَ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ طُو أو حَيْنَا إلى مُوسِي اَنُ اَسْرِ بِعِبَادِيُ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ۵ فَا رُسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِن حُشِرِيْنَ ٥ أَن هَوُّ لَآئِ وَّ عُيُونِ ٥ لا وَ كُنُوز وَ مَقَام كَرِيْم ٥ لا كَذْلِكَ طو وَ أَوْرَثُنْهَا بَنِيْ اِسْرَ آئِيْلَ ٥ طَ فَٱتْبَعُوْهُمُ

فكريرو يزاورقر آن 130 معجزات

118

مُشْرِقِيْنَ ۵ فَلَمَّا تَوَآىًا لُجَمُعٰنِ قَالَ اَصْحُبُ مُوْسَىۤ إِنَّا لَمُدُرَكُوْنَ  $\alpha^5$  قَالَ كَلَّا  $\alpha^5$  وَرَبِّيْ سَيَهُدِيُنِ ۵ فَاوُ حَيْنَآ اِلٰى مُوْسَىٓ اِنِ اصْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ طَفَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ  $\alpha^5$  وَ اَزْ لَفْنَاثَمَ الْاَحْرِیْنَ  $\alpha^5$  وَ اَنْجَیْنَا مُوْسَی وَ مَنْ مَعَهُ اَجْمَعِیْنَ  $\alpha^5$  ثَمَ اَلْطُوْدِ الْعَظِیْمِ  $\alpha^5$  وَ اَزْ لَفْنَاثَمَ الْاَحْرِیْنَ  $\alpha^5$  وَ اَنْجَیْنَا مُوْسَی وَ مَنْ مَعَهُ اَجْمَعِیْنَ  $\alpha^5$  ثُمَ اَلْعُورِیْنَ  $\alpha^6$  اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَایَةً  $\alpha^6$  وَ اَنْجَیْنَا مُوْسَی وَ مَنْ مَعَهُ اَجْمَعِیْنَ  $\alpha^5$  الشعراء اَفْرَقُنَا الْلاَحْرِیْنَ  $\alpha^6$  اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَایَةً  $\alpha^6$  وَ مَا کَانَ اَکْثَوْهُمْ مُؤُمِینِیْنَ  $\alpha^6$  (الشعراء  $\alpha^6$  الشعراء  $\alpha^6$  وَ الْمُورِیْنَ  $\alpha^6$  وَ الْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورُونِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْمِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورُونِیْنِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورُونِیْرُونِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورُونِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنَ وَالْمُورِیْنِیْنِیْنَامُ وَالْمُورِیْنِیْنَ وَالْمُورِیْنِ وَالْمُورِیْنِیْنِیْنِیْنِیْنِ وَالْمُورِیْنِ وَالْمُورِیْنِ وَالْمُورِیْنِ وَالْمُورِیْنِ وَالْمُورِیْنِیْنِیْنِ وَالْمُورِیْنِیْنِ وَالْمُورِیْنِیْنِ وَالْمُولِیْنِ وَالْمُولِمُولِیْنِیْنِیْنِ وَالْمُورِیْنِ وَال

''اور جب یکارا تھا تیرے رب نے موسؓ کو کہ جاؤ ظالم لوگوں کی طرف۔ (لینی) توم فرعون کے یاس'' کیاوہ ڈریں گےنہیں؟''۔موتیٰ نےعرض کیااے میرے مالک! میں ڈرتا ہوں کہوہ مجھے جھٹلا ئیں گے۔اور گھٹتا ہے میراسینہاور نہیں چکتی ہے میری زبان،سورسالت بھیج دے ہارونؑ کی طرف۔اوران کا میرےاوپرایک جرم کا الزام بھی ہےلہذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قبل کر دیں گے۔ارشاد ہواہر گز ایبانہیں ہوگا۔اچھالے حاؤتم دونوں ہماری نشانیاں، یقینا ہمتمہارےساتھ ہیں اورسب کچھ سنتے رہیں گے۔اور جاؤتم دونوں فرعون کے پاس اور کہنا کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ تا کہ بھیج دیتو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔وہ کہنے لگا کہ کیانہیں یالاتھا ہم نے تجھےا پنے ہاں جبکہ تو ایک جھوٹا سا بچے تھا؟ اور رہا تھا تو ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال۔اور کی تھی تونے وہ حرکت جو کی تھی تونے اور تو ہے بڑا ناشکرا۔موسیؓ نے کہا کہ کی تھی میں نے وہ حرکت اس وقت جبکہ تھا میں ناوان۔ پھر میں بھاگ گیا تھاتمہارے یاس سے جب مجھے ڈر ہوا تھاتم سے۔ پھر عطا کی مجھے میرے رب نے حکمت اور شامل فرمادیا مجھے رسولوں میں۔اوروہ احسان جو جہار ہاہے تو مجھ پراس کی حقیقت بہ ہے کہ تونے غلام بنار کھا ہے بنی اسرائیل کو۔فرعون نے کہا! کیا ہے بہ رب العالمین؟ فرمایا وہی جورب ہے آسانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جوان کے درمیان ہیں اگر ہوتم یقین لانے والے۔کہا فرعون نے ان لوگوں سے جواس کے اردگر د تھے،کیا نہیں سناتم نے (پیکیا کہدرہا ہے)؟ ۔موسی نے کہا وہی جورب ہے تمہارا بھی اور رب ہے تمہارے آباؤاجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔فرعون نے کہا، (حاضرین سے ) بے شک تمہارا بدرسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف ،ضرور دیوانہ ہے۔موتی نے کہا، وہی ہے جورب ہے مشرق ومغرب کا اور ان سب کا جوان کے درمیان ہیں۔اگرتم کچھ عقل رکھتے ہو۔فرعون نے کہااگر

فكريرو يزاورقر آن 131 معجزات

118

مانو گےتم کوئی معبود میر بے سواتو (یا درکھو) ڈال دوں گا میں تمہیں قیدیوں کے ساتھ (لڑنے کے لیے )۔ موسیؓ نے کہا کیا پھربھی اگر لے آؤں میں تمہارے سامنے کوئی واضح چیز (معجزہ)۔ فرعون نے کہاا چھا پیش کرو وہ معجزہ،اگر ہوتم سیجے۔سوپھینکا موسیؓ نے اپنا عصا تو یکا یک بن گیاوہ از دھا چ کی کا۔اور کھینچاا پنا ہاتھ (بغل سے ) تواجا نک وہ چیک رہا تھاد کیفنے والوں کے سامنے۔کہا فرعون نے سر داروں سے جواس کے اردگر دیتھے کہ یقینا بدایک جادوگر ہے، بڑا ماہر۔ جو جا ہتا ہے که نکال دیتمهمین تمهاری سرزمین سے اپنے جادو (کے زور ) سے یو بتاؤاب کیا مشورہ دیتے ہوتم۔انہوں نے کہاا نظار میں رکھواس کواوراس کے بھائی کواور بھیج دوشہر میں ہرکارے۔جو لے آئیں گے تمہارے ماس ہرقتم کے بڑے بڑے ماہر جادوگر۔ پھرامٹھے کئے گئے جادوگرایک خاص دن، وقت مقرره پر۔اورلوگوں میں منا دی کر دی گئی کہلوگو!ا کٹھے ہوجاؤ۔تا کہ ہم ساتھو دیں جادوگروں کا اگر رہیں وہ غالب۔ پھر جب آئے جادوگر تو انہوں نے کہا فرعون سے کیا واقعی ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا، اگر رہے ہم غالب۔فرعون نے کہا! ہاں اور یقیناتم اس وقت شامل ہو جاؤ گےمقربین میں۔کہاان سےموسیؓ نے کہ چینکو جوتمہیں چینکنا ہے۔سوپھینکیں انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں اور کہنے گئے! فرعون کے اقبال سے یقینا ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر پھینکا موی نے اپناعصا تو ایکا یک وہ ہڑ یے کرتا چلا جار ہاتھاان کے جھوٹے شعبدوں کو۔ چنا نچے گر پڑے بے اختیار ہوکر جادوگر سجدے میں ۔اور بول اٹھے ایمان لائے ہم رب العالمین پر۔جورب ہے موسی اور ہارون کا فرعون نے کہا ، کیا مان لی تم نے بات موسی کی پہلے اس سے کہا جازت دوں میں تههیں ۔ یقینا یہی تمہاراوہ بڑا ہےجس نے سکھا یا ہے تہمیں جادو۔ اچھا توعنقریب پیۃ چل جائے گا تمہیں۔ میں ضرور کٹواؤں گاتمہارے ہاتھ اور تمہارے یاؤں مخالف سمتوں سے اور ضرور سولی پر چڑھا دوں گاتم سب کو۔انہوں نے کہانہیں کچھ پرواہ، بے شک ہم سب اپنے رب کے حضور لوٹنے والے ہیں۔ بے ثنک ہم تو قع رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہماری خاطر ہمارا مالک ہماری خطائمیں اس بنا پر کہ سب سے پہلے ہم ہی ایمان لانے والے ہیں۔اور وحی بھیجی ہم نے موسیؓ کی طرف کہ نکل پڑو راتوں رات لے کرمیرے بندوں کو یقینا تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر جھیجے فرعون نے شہر میں ہرکارے۔(اورکہلا بھیجا) دیکھو! بدلوگ ہیں ایک حقیر ساٹولہ۔اوروا قعہ بدیے

فكريرو يزاورقر آن 132 معجزات

کہ انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے۔ اور یقینا ہم ایک بڑی جماعت ہیں ہمیں چوکنا رہنا چاہئے۔ اور اس طرح ہم نے زکال دیا آئیس باغوں سے اور چشموں سے۔ اور خزانوں اور بہترین چاہئے گام گاہوں سے۔ یہ تو ہواان کے ساتھ۔ اور وارث بنادیا ہم نے ان سب کا بنی اسرائیل کو سو چیچے چل پڑے وہ بنی اسرائیل کے شبح کے وقت۔ پھر جب آ منا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو ہمنے لگے موت کے ساتھی یقینا ہم تو پکڑے گئے۔ موت نے کہا ہر گرنہیں۔ بشک میر سے ساتھ ہم نے موش کی مرارب وہ ضرور میرے لیے راہ نکا لے گا۔ سووی جیجی ہم نے موت کی طرف کہ ماروا پنا عصا ہمندر پر ۔ تو وہ پھٹ گیا اور ہوگیا ہم گڑ اایک بڑے پہاڑی ما نند۔ اور قریب لے آئے ہم اس جگہ دوسرے گروہ کو گو اس کے ساتھ تھے، سب کو۔ پھر غرق کر دوسرے گروہ کو گو گو اس کے ساتھ تھے، سب کو۔ پھر غرق کر دیا ہم نے دوسرے گروہ کو کو بیشک اس واقعہ میں ایک نشانی ہے۔ مگر نہیں ہیں اکثر لوگ یقین دیا ہم نے دوسرے گروہ کو ۔ اور یقینا تیرارب ہی ہے زبر دست اور رحم فرمانے والا۔''

﴿ فَلَمَّا قَصٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِةِ انْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۗ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْ آ اِنِّى اَنْسَتُ نَارًا لَعَلَى ُ اِنِيْكُمْ مِّنْهَا بِحَبَرٍ اَوْجَذُوةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۵ فَلَمَّ آتُهَا لَئِي اَنَسْتُ نَارًا لَعَلَى اَلِيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَ مَن النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۵ فَلَمَّ آتُهَا لَوْ وَيَمِنْ شَاطِيعِ الْوَادِ الْآيَمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يُمُوسَى إِنِّي اَنَا اللهُ وَنَى اللهُ اللهُ وَيَن هَدُ لِكَ اللهُ وَلَى مُدُبِرًا وَلَمْ الْعَلَمِينَ ۵ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

"غرض جب پوری کرلی موتی نے مدت اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کوتو دیکھی انہوں نے طور کی جانب آگ تو کہا اپنے گھر والوں سے ذرائھ ہر و میں نے دیکھی ہے آگ، شاید کہ لے آؤں میں تہمارے لیے وہاں سے کوئی خبریا کوئی انگارہ آگ کا (لے آؤں) تا کہ تم تاپ سکو۔ پھر جب پہنچ موتی وہاں تو پکارا گیا وادی کے دائیں کنارے پراس مبارک خطہ میں ایک درخت سے ۔ کہ اے موتی ! بے شک میں ہی ہوں اللہ جورب ہے جہانوں کا۔ اور یہ بھی (ارشاد ہوا) کہ پھینکوا پن لاٹھی سوجب دیکھا اسے اہراتا ہوا گویا کہ وہ سانب ہے تو بھاگ اٹھے موتی پیٹے موٹر کر اور مڑ کر بھی نہ

118

دیکھا (ارشادہوا) اے موتی ! آگے بڑھواور نہ ڈرویقیناتم محفوظ ہو۔ ڈالوہا تھا پنے گریبان میں، نکلے گاوہ چیکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے اور بھنچ لوا پناباز وخوف سے بچنے کے لیے۔ پس بیدونشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ یقیناوہ لوگ ہیں بڑے نافر مان۔''

درج بالا چندآیات پرغورکیا جائے تو حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے۔آیات کا ترجمہ اورسیاق وسباق یہی ظاہر کرتا ہے کہ موتی کی لاٹھی سانپ کا روپ دھارگی تھی جس سے موتی بھی ڈر اور بھاگ گئے۔ مگر پھر اللہ تعالی نے پکار کر کہا کہ مت ڈرو۔ ہم اس کوولی ہی حالت پر لادیں گئے۔ علاوہ ازیں جو خصوصیات لاٹھی کی بیان کی گئی ہیں وہ ''عصا'' کا کوئی اور مطلب نکا لئے کی اجازت نہیں دیتیں۔ یعنی ''عصا'' کا مطلب جماعت، سہارا اور دلائل لیا ہی نہیں جاسکتا۔ اور سے مقام پرویز صاحب کے لیے بھی مشکل کا باعث تھا اسی لیے انہوں نے شروع سے ہی کہد یا کہ میں تو ان مقامات کا مجازی مفہوم لیتا ہوں۔ اور وہ مجازی مفہوم بھی خود پرویز صاحب کا وضع کردہ میں تو ان مقامات کا مجازی مفہوم کی کوئی سند یا حوالہ موجود نہیں ہے۔ حالانکہ تصوف کے باطنی معنی کی تعمیر کو پرویز صاحب ایک بہت بڑا فساد قر اردیتے ہیں کیونکہ باطنی معنی بالواسطہ اللہ کی طرف سے تعمیر کو پرویز صاحب ایک بہت بڑا فساد قر اردیتے ہیں کیونکہ باطنی معنی بالواسطہ اللہ کی طرف سے دوسے فی'' کو ملتا ہے۔ جس کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہوتی۔ اسی انداز سے پرویز صاحب نے مجازی مفہوم لے لیا ہے۔

دوسری بات پرویز صاحب نے یہ کہی کہ موئ کا مقابلہ قوم فرعون کے مذہبی علاء سے تھا۔ لیکن قرآن کریم نے تو یہی بتا یا کہ وہ مقابلہ جادوگروں (ساحروں) سے تھا۔ یہاں پرویز صاحب نے اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ''ساح'' سے مذہبی علاء کسے مراد مانا جائے۔ حالانکہ ''علاء'' کالفظ خودع بی کا ہے اور اللہ تعالی اس کو ویسے ہی'' علاء'' پکار کر بات کوصاف کردیتے لیکن ایسانہیں کیا گیا۔ پھر پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ'' قوم فرعون کے مذہبی علاء نے اپنے باطل مذہب کی تائید میں دلائل پیش کئے''لیکن قرآن کہتا ہے فَالْقُوْ اَحِبَالَهُمْ وَعَصِیَهُم 'نسوانہوں نے پھینکیں این رسیاں اور لاٹھیاں''۔ اب اگر مقابلہ مذہبی علاء سے تھا اور دلائل کا تھا تو پھر رسیوں اور لاٹھیوں کا کیا کام؟

فكريرويزاورقرآن \_\_134\_\_معجزات

1118

اس کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ سمندر کا پھٹنا حقیقی نہیں ہے بلکہ بید مدوجزر کی وجہ سے ہواور جب موئ اور بنی اسرائیل نے خشک راستہ سے سمندر پارکیا تو پانی اترا ہوا تھا۔
لیکن جب فرعون اور اس کی قوم نے سمندر پارکرنا چاہا تو پانی او پر چڑھ آیا۔ جس سے فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوگیا۔ پرویز صاحب کی توقع حیرت انگیز طور پردرست رہی کہ ان کے تبعین میں سے کسی نے کونسا چیک کرنا ہے کہ مدوجزر کیا ہوتا ہے؟

اب یہ توایک سائنسی حقیقت ہے کہ سمندر کی سطح کا (Rise & Fall) مدّوجزر کہلاتا ہے۔ جو کہ چاندگی کشش کی وجہ سے ہے۔ جن دنوں میں سمندر کا پانی کافی او پر تک چڑھا ہوتا ہے اسے مد (Spring Tide) کہتے ہیں۔ اور جن دنوں میں سمندر کا پانی نیچے تک اترا ہوتا ہے اس کو جزر (Neap Tide) کہتے ہیں۔ پانی کا چڑھاؤ (New Moon) اور Full) اور Third کو جزر (Signa Tide) کہتے ہیں۔ پانی کا چڑھاؤ (Third کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اور پانی کا اتراؤ چاند کے (First Quarter) اور Third وقفہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے پانی کے اتار اور چڑھاؤ میں سات دن کا وقفہ ہوتا ہے۔ اور اس کا اثر سمندر کے کنار سے پر بالکل آ ہستگی سے ہوتا ہے۔ پنہیں کہ جنج مد ہے تو شام کو جزر ہوجا کے گا۔ قرآن میں واضح طور پر سمندر کے کھٹنے کا ذکر ہے۔ نہ کہ کسی مدوجز رکا۔

اورجس طرح یہ واقعہ سورہ الشعراء میں بیان ہواہے۔ اس کے مطابق سمندر کے کنارے پر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا۔ اور وہ قریب پہنچ گئے تھے کہ ایک گروہ (قوم موتی ) سمندر کو یار کرگئی اور دوسرا گروہ (قوم فرعون ) غرق ہوگئی۔

اورسمندر کے دونوں کنارے بڑے پہاڑ کے ٹکڑوں کی مانند ہو گئے تھے۔اس بارے پرویزصاحب نے کوئی توجینہیں دی۔

''سو پیچھے چل پڑے وہ بنی اسرائیل کے بیچے کے وقت۔ پھر جب آ مناسامنا ہوا دونوں گروہوں کا تو کہنے گے موت کے ساتھی یقینا ہم تو پکڑے گئے۔موت نے کہا ہر گزنہیں۔ بے شک میرے ساتھ ہے میرارب۔وہ ضرور میرے لیے راہ نکالے گا۔سودی بھیجی ہم نے موت کی طرف کہ مارو اپناعصا سمندر پر تو وہ پھٹ گیااور ہوگیا ہر گکڑا ایک بڑے پہاڑ کی مانند۔اور قریب لے آئے ہم اس جگہ دوسرے گروہ کو بھی۔اور بچالیا ہم نے موت گواور ان کو جو اس کے ساتھ تھے،سب کو۔پھر

فكريرويزاورقرآن \_\_135\_\_معجزات

غرق کردیا ہم نے دوسرے گروہ کو۔ بے شک اس واقعہ میں ایک نشانی ہے مگرنہیں ہیں اکثر لوگ یقین کرنے والے۔''

تصریحات بالاسے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کریم جو چیز جس انداز سے بیان کرتا ہے اس کومن وعن ہی تسلیم کرنا چاہئے۔ نہ کہ خارج از قرآن معیارات کوسا منے رکھ کراس کی تشریح کرنی چاہئے۔ مجزہ ایک حقیقت ہے یعنی اللہ تعالی نے قوموں کو ڈرانے کے لیے ایسی نشانیاں اپنے پیغیبروں کو دیں۔ جو ماورائے عقل تھیں تا کہ لوگ سید ھے راستے پرچلیں۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کے چنداور مقامات و کیھتے ہیں۔

\*وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى تِسْعَ الْتِ مَبَيْلْتٍ فَسْئَلُ بَنِي اسْرَ آئِيْلَ اِذْ جَآئَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْ عَوْنُ اِنِّي لَا ظُنُكَ لِمُوْسَى مَسْحُوْرًا ٥٥ (17/101 لَا ظُنُكَ لِمُوْسَى مَسْحُوْرًا ٥٥ (17/101

''اوریقیناعطاکئے سے ہم نے موگ کونو مجزات پس پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب آئے موگ ان کے ہاں تو کہا تھاان سے فرعون نے بیشک میں سمجھتا ہوں تمہیں اے موگ ! سحرز دو څخص۔' کہاں تو کہا تھاان سے فرعون نے بیشک میں سمجھتا ہوں تمہیں اے موگ ! سحرز دو څخص۔' کہ فَلَمَا جَآئَ هُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوْ الَوْ لَا اَوْتِی مِشْلُ مَا اَوْتِی مُوْسَی طَاوَلَمُ اَلَحُونُ وَ اَبِمَا اَوْتِی مُوْسَی مِنْ قَبْلُ عَقَالُوْ اسِحُرْنِ تَظَاهَرَ اقْفُ وَ قَالُوْ اَلَا اَوْتِی مُوْسَی مِنْ قَبْلُ کَافُونُ وَ اَلَٰ اَلَٰ اِلَٰ اَوْتِی مُوْسَی مِنْ قَبْلُ کَافُوا سِحُرْنِ تَظَاهِرَ اقْفُ وَ قَالُوْ اَلِنَا بِکُلِّ کُفِوْوُنَ ۵ ) (28/48 دی کھر جب آیا ان کے پاس حق (قرآن) ہماری طرف سے تو کہنے گے: کیوں نہیں دیا گیا اسے بھی وہی کچھ جودیا گیا تھا موگ کو پہلے؟ بھی وہی کچھ جودیا گیا تھا موگ کو پہلے؟ انہوں نے کہا بہ دونوں عادوگر ہیں جوایک دوسرے کی مددکرتے ہیں اور کہتے تھے ہم توسب کا

﴿ وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلُنَا اِلْيَكَ الْكِتٰبُ فَالَّذِيْنَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتْبِ يُوْمِنُوْنَ بِهِ وَمِنْ هَوَّ لَآئِمُ مَنْ يَوْمِنُ بِهِ فَوَمَا يَعْنَهُمُ الْكِتْبِ يُوْمِنُ لِعَلْهِ مِنْ كِتْبٍ وَ لَا تَخْطُهُ يَوْمِنُ بِهِ فَوَمَا يَجْحَدُ بِالْيَتِنَا اِلاَّ الْكُفِرُوْنَ ٥ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبٍ وَ لَا تَخْطُهُ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَا اللهِ مِنْ كِتْبِ الْمُعْوَلُوْنَ ٥ بَلُ هُوَ الْيَتْ مَبَيْنَتْ فِي صُدُوْ اللّذِيْنَ اوْتُواالْعِلُمَ فَوَمَا يَعْمِيْنِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

انكاركرتے ہيں۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_136\_\_\_معجزات

<u>118</u>

1118

''اورا نے نبی اس طرح نازل کی ہے، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب سووہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب وہ تو ایمان لاتے ہیں اس پر اور ان (اہل مکہ) میں سے بھی کچھا لیے ہیں جو ایمان لار ہے ہیں اس قر آن پر اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا ، مگر کا فر ۔ اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے تم اسے اپنے ہاتھ سے ، اگر ایسا ہوتا تو ضرور شک میں پڑسکتے تھے یہ باطل پرست لوگ ۔ دراصل قر آن ، آیات بینات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں دیا گیا ہے علم اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم ۔ اور یہلوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئیں اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے ۔ کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے انہیں ، بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ۔ '

درج بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ مجز ہ بطور ایک حقیقت کے موجود رہا ہے۔ موتی کو مجز ات عطا کئے گئے اور پھر اہل مکہ نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ حضور کو ویسائی مجز ہ کیوں نہ دیا گیا حسرت موتی کو عطا کیا گیا۔ اور آخری آیت میں لفظ'' آیت'' کو دو معنوں میں استعال کر کے بات واضح کر دی کہ آپ پر آیات اتاری گئیں تو اہل کتاب اور مکہ والے لوگوں میں سے پچھان آیات پر ایمان لائے۔ پھر آگے جا کے ان کا یہ مطالبہ کہ حضور گیر کوئی آیت (مجز ہ) کیوں نہ اتارا گیا؟ تو حضور کی زبان سے بیہ کہلوا دیا گیا کہ '' اِنَّمَا الْاَیْتُ عِنْدَاللَّهُ'' کہ مجز نے اللہ کے پاس موجود ہیں۔

قُلْ ابناء۔ بنی اسرائیل کے واقعہ میں قبل ابناء کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔لیکن پرویز صاحب نے اس کا بھی مفہوم بدل دیا ہے۔اور کہا ہے کہ فرعون حقیقی طور پر بنی اسرائیل کے بچوں کوتل نہیں کرتا تھا بلکہ ان کوذلیل وخوار کرتا تھا۔ آ ہے اس سلسلہ میں پرویز صاحب کا نقطہ ونظر دیکھتے ہیں۔ "وَاذْ نَجَیٰلُکُمْ مِّنُ الْلِ فِرْ عَوْنَ یَسُوْ مُوْنَکُمْ سُوّیَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاتَیَ کُمْ وَ یَسْتَحْدُونَ نِسَاتَیَ کُمْ طُو فِی ذٰلِکُمْ بَلَا مِی کُو وقت یاد کرو جب ہم نے تہیں خاندان فرعون (کی غلامی) سے اور (اینی تاریخ حیات کا) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تہیں خاندان فرعون (کی غلامی) سے اور (اینی تاریخ حیات کا) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تہیں خاندان فرعون (کی غلامی) سے

فكريرو يزاورقر آن 137 معجزات

جنہوں نے تہمہیں نہایت سخت عذاب میں ڈال رکھا تھا نجات دی تھی۔ وہ تمہارے ابناء ذیکے کرتے تھے اور نساء کوزندہ رکھتے تھے۔اور فی الحقیقت اس صور تحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی ہی آزمائش تھی۔

کیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہاس سے مراد سچ مج کا ذبح کرنانہیں،ان کا کہنا یہ ہے۔ کہ اگر اس حکم پر ایک نسل تک بھی عمل درآ مد ہوتا تومصر سے بنی اسرائیل کا نام ونشان تک مٹ جا تالیکن وہ حضرت موسیؓ کے زمانہ میں بھی اتنی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ نیز ان کے زمانے میں ۔ ان کے بھائی حضرت ہارون جھی موجود تھے جوان سے بڑے تھے۔اگرلڑ کے ذیج ہوجا پاکرتے تو ہارون ٔ کس طرح زندہ نیج جاتے ؟ پھر،قر آن میں دوسر ہے مقام ((40/50 پر ہے کہ فرعون نے بیہ تحکم دیا تھا کہ جولوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں ان کےلڑکوں کوذ بح کیا جائے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذبح ابناء کا تکم حضرت موبیًا کی پیدائش کے وقت موجوز نہیں تھا۔ ذبح اور قل سے مراد ذلیل وخوار کرنا بھی ہے۔''ابنائے قوم'' سے مراد ہیں بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن میں جو ہرمردانگی نظر آتا تھااور''نساءقوم'' سے مقصود ہیں وہ لوگ جوان جو ہروں سے عاری تھے قر آن میں ہے ((28/4) كەفرغون (ہرمستبداورفریب كارچاكم كى طرح )اس قوم میں یارٹیاں پیدا كرتار ہتا تھا۔ ایک پارٹی کومعزز ومکرم بنا کرآ گے بڑھا تااور دوسری پارٹی کوذلیل وخوارکر کے پیچھے ہٹا تااوراس طرح آنہیں آپس میں لڑا تا بھڑا تار ہتا۔وہ بنی اسرائیل ( قوم محکوم ) کےان افراد کوآ گے بڑھا تا جو نہایت کمزور خصائص مردانگی سے عاری ہوتے اوران کے فرزندان جلیل کو ذلیل کرتا جن میں اسے جو ہر مردانگی نظر آتے ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس مقصد کے پیش نظر بنی اسرائیل کے او نچے خاندانوں کےلڑکوں کو بچین ہی سے ایسی حالت میں رکھتا ہو کہ وہ بچے تعلیم وتربیت سےمحروم رہیں۔ اوراس طرح بڑے ہوکر ذلیل وخوار ہوجائیں۔ (برق طور 21/22)

وہ بیچ کوشاہی محلات میں لے آئے ،معلوم ہوتا ہے کہ وہاں انہوں نے (بیچ کے خط وخال سے ) انداز ہ لگالیا کہ وہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے۔اس لئے اسے نفرت وحقارت کی نظروں سے دیکھا گیا۔لیکن بچوں کے معاملہ میں فطرت نسائیت کا تقاضا کچھاور ہوتا ہے۔فرعون کی بیوی نے جب بیچ کو دیکھا تو اپنے خاوند سے کہا کہ اسے مارنہ دیا جائے یا ذلیل وحقیر سمجھ کر بچھینک نہ دیا

فكريرو يزاورقر آن 138 معجزات

<u>118</u>

جائے۔اسے میں اپنی گود میں لے لینا چاہتی ہوں (غالباً ان کے ہاں اس وقت تک کوئی اولا دنہیں تخصی ) وَقَالَتِ امْوَاتُ فِرْعَوْنَ قُوَّتُ عَيْنِ لِيْ وَ لَکَ طَلَا تَقْتُلُوْهُ فَصَلَّحَ عَلَى ٓ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَخِذَهُ وَ لَكَ اللّهُ تَقْتُلُوْهُ فَصَلَّحَ عَلَى ٓ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَخِذَهُ وَ لَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

''اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (بید بچه) میرے لیے اور تیرے لیے آئھ کی راحت (ہوسکتا) ہے اسے مار نہ ڈالو (یا ذلیل نہ کرو) شاید وہ ہمارے لیے نفع کا موجب ہویا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں لیکن وہ نہیں جانتے تھے ( کہ شیت کے پروگرام کیا ہیں )۔'' (برق طور 24)

جیرت ہے کہ دودھ پیتے بچے کو ذلیل وحقیر کرنا کیسا ہے؟ یہاں سے توصاف ظاہر ہے کہ فرعون بچوں کو آل کر دیا کرتا تھا۔اور یہ بھی واضح نہیں کہ آل کے معانی تذلیل وتحقیر کیسے اخذ کئے گئے؟ پھر قبطی کے معاملے میں پرویز صاحب یہ یقین رکھتے ہیں کہ موئ کے مکا مارنے سے وہ آل (مرکبیا) ہوگیا تھا۔ (برق طور \_29)

پھراگر، یہاں قتل سے مراد واقعی مارڈ النانہیں تو پھرموی کی والدہ نے آپ کو دریا میں کیوں ڈال دیا۔اور پرویز صاحب کا بیکہنا بھی درست نہیں کہ بیتھم اس وقت موسی کی پیدائش کے وقت موجود نہیں تھا۔

وَ اَوْ حَيْنَاۤ اِلٰى َ اُمِّمُوْ سَى اَنُ اَرْضِعِيهِ ۚ فَاذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِ وَ لَا تَخَافِئ وَ لَا تَحْزَنِي عَاِنَّا رَادُّوْ هُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْ هُمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۵) (28/7

'' چنانچہ ہم نے وی بھیجی موتا کی ماں کو کہ دودھ پلاتی رہ اسے پھر جب خطرہ ہو تجھے اس کی جان کا تو ڈال دینا اسے دریا میں اور نہ خوف کھانا اور نئم کھانا، یقینا ہم واپس لے آئیں گے اسے تیرے پاس، اور بنائیں گے اسے رسول۔''

حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ انہیں مخالفین نے آگ میں ڈال دیا تھالیکن اللہ تعالی نے آگ کو تھم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہوجائے اور سلامتی کا موجب بن جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچالیا۔ مگر حسب معمول

فكر پرويزاور قرآن \_\_139\_\_معجزات

<u>118</u>

پرویز صاحب نے اس کی بھی عقلی تو جیہ کی ہے۔ آیئے دیکھتے ہیں۔ ''انہوں نے ابراہیمؓ کے خلاف اس منصوبے کا ارادہ کیا تھا۔ پچ کچ انہیں آگ کی بھٹی میں نہیں ڈال دیا تھا۔وہ ابھی اپنی تدبیروں میں ہی گئے ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیمؓ اس مقام سے ہجرت فرما کردوسری جگہ تشریف لے گئے۔'' (جوئے نور۔ 122)

اور بے تنک اس کے طریقے پر چلنے والوں میں تھا ابرا ہیم ۔ جب آیا وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر۔ جب کہا تھا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کیا ہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا خودساختہ خداوُں کے ۔ ۔ اللہ کوچھوڑ کر ، طالب ہوتم ؟ سوکیا گمان ہے تمہار ارب العالمین کے بارے میں؟ پھر ڈالی اس نے ایک نگاہ ستاروں پر ۔ اور کہا میر کی توطیعت خراب ہے ۔ سو واپس چلے گئے وہ اسے چھوڑ کر الٹے پاؤں۔ پھر چیکے سے جا گھسے ابرا ہیم ان کے معبود وں کے پاس اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر پل پڑے ان پر پاس اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولئے کیوں نہیں؟ پھر پل پڑے ان پر مارتے ہوئے دا ہنے ہاتھ سے ۔ پھر آئے وہ لوگ ابرا ہیم کے پاس دوڑ تے ہوئے ۔ ابرا ہیم نے کہا کیا پوجتے ہوتم انہیں جنہیں تر اشتے ہوتم خود ہی؟ حالا نکہ اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیز وں کو بھی جوتم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا تیار کروابر اہیم کے لیے ایک الاو اور ڈال دواسے دہتی آگ میں ۔ سوارا دہ کیا انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اسینے رب کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی سے نکلنے کے بعد ) ابرا ہیم نے کہا میں جا رہا ہوں اسینے رب کی طرف، وہ ضرور میری رہنمائی

فكريرو يزاورقر آن 140 معجزات

﴿ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ الْآَانُ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرَقُوْهُ فَأَنْجُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ طُانَ فِي ذَٰلِكَ لَايْتِ لِقَوْ مِيُّوْ مِنُوْنَ ۵)(29/24

''سونہ تھا جُواب ان کی قوم کا مگر بیر کہ کہاانہوں نے قتل کر دوابراہیم کو یا جلا دواسے ۔سو بحالیا اسے اللّٰہ نے آگ ہے۔ بے شک اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جوایمان لانے والے ہیں۔''

الله عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع التَّمَاثِيلُ الَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُونَ ٥ قَالُوا وَجَدُنَاآبَائَ نَا لَهَا غِبدِيْنَ ٥ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ اَنْتُمُ وَ أَبَآؤُ كُمْ فِي ضَلْل مُّبِين ٥ قَالُو آ آجِئْتَنَا بِالْحَقّ آمْ آنْتَ مِنَ اللِّعِبِيْنَ ٥ قَالَ بَلْ زَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوْتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ <sup>زصل</sup>َ وَ اَنَاعَلَى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشُّهدِيْنَ ۵ وَ تَا اللهِ لَا كِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ٥ فَجَعَلَهُمْ جُذْذًا إِلَّا كَبِيْرًا لَهُمْ لَعَلَهُمْ إلَيْه يَرْجِعُونَ ٥ · قَالُوْ امَنْ فَعَلَ هٰذَابِالِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظُّلِمِيْنَ ۵ قَالُوْ اسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُ هُمْ يُقَالُ لَهَ إِبْرِهِيْمُ ۵ طُ قَالُوْ آ فَاتُوْا بِهِ عَلَى ٓ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٥ قَالُوْ آئَ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا يَا بُرْ هِينِهُ ٥ طُقَالَ بَلْ فَعَلَهُ قَصلَ كَبِيرُ هُمُ هٰذَا فَسْئَلُوْ هُمْ إِنْ كَانُوْ ا يَنْطِقُوْنَ ٥ فَرَجَعُوْ آ اللي ٱنْفُسِهِمْ فَقَالُوْ آاِنَّكُمْ ٱنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٥ لاَثُمَّ نُكِسُوْ اعَلَى رُؤُسِهِمْ ۗ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُ لَآئِ يَنْطِقُونَ ٥ قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لَا يَضُرُّ كُمُ ٥ أَفٍ لَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ اَفَلا تَعْقِلُونَ ٥ قَالُوا حَرَقُوْ هُوَ انْصُرُوا الْهِتَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيُنَ ٥ قُلْنَا يْنَارْكُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلْمًا عَلَىّ اِبْرْهِيْمَ ٥ لَوْ اَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنْهُمْ الْأَخْسَرِيْنَ ٥ عُو نَجَيْنُهُ وَلُوْطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بُرَكُنَا فِيهَا لِلْعُلَمِيْنَ ۵) (21/51-21/5

''اوریقینادی تھی ہم نے ابراہیم کو ہدایت و دانائی اس سے بھی پہلے اور تھے ہم اس کوخوب جاننے والے۔جب کہااس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کسی ہیں بیمور تیاں جن (کی پرستش) پرتم جمے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا، پایا ہے ہم نے اپنے آباؤاحداد کوان کی عبادت کرتے ہوئے۔ ابراہیمؓ نے کہا: یقینا ہوتم اورتمہارے آباؤ احداد کھلی گمراہی میں۔انہوں نے کہا ، کیا لائے ہوتم

فكريرويزاورقرآن 141 معجزات

118

ہمارے پاس سیجی بات پاتم مٰذاق کررہے ہو؟ ابراہیمؓ نے کہافی الواقع تمہارارب وہی ہے جو مالک ہے آ سانوں کا اور زمین کا ، اسی نے پیدا کیا ہے انہیں اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں۔اورقشم اللّٰہ کی! میں ضرورایک جال چلول گاتمہارے بتوں کے ساتھاس کے بعد کتم چلے جاؤ کے بیٹے پھیر کر۔سوکر ڈالااس نے انہیں ٹکڑ یے ٹکڑے سوائے بڑے بت کے اس خیال سے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگےجس نے کہاہے بہسلوک ہمارے خداؤں کے ساتھ یقیناوہ بڑا ہی ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا: ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جوذ کر کرر ہاتھاان کا، نام ہے اس کا ابراہیم کے کہنے گئے،اچھاتو پکڑلا واسےلوگوں کے روبروتا کہوہ مشاہدہ کریں ( کہاس کی کیسی خبر لی جاتی ہے)۔ کہنے لگے: کیا تونے کی ہے بیچرکت ہمارے خداؤں کے ساتھا ہے ابراہیمٌ؟ فرمایا نہیں بلکہ کیا ہے بیکام،ان کے اس بڑے نے،سویو جھراوان سے اگریہ بول سکتے ہیں۔ پھریلٹے وہ اینے ضمیر کی طرف اور کہنے لگے (اپنے دل میں )یقیناتم ہی ظالم ہو۔ پھران کی مت يلك كئي (اور كہنے لگے ) يقيناتم جانتے ہوا براہيم كه بير بولتے نہيں ہيں۔ابراہيم نے فرما ياسو کیاتم عبادت کرتے ہواللہ کے سواان چیزوں کی جونہ نفع پہنچاسکتی ہیں تمہیں ذرائجی اور نہ نقصان بنها سكتى بين تههيس؟ تف ہے تم يرجمي اوران يرجمي جن كو يوجة ہوتم الله كوچھوڑ كر \_ كياتم عقل نہيں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالواس کواور حمایت کرواینے خداؤں کی اگر ہوتم کچھ کرنے والے حکم دیا ہم نے اے آگ! ہوجا محتذی اور بن جاسلامتی ابراہیمٌ پر۔اورارادہ کیا تھاانہوں نے ابراہیمٌ کے ساتھ برائی کرنے کا مگر ہم نے کر دیاان کو بری طرح نا کام۔اور بچا کرلے گئے ہم اسے اور لوطَّلُواس سرز مین کی طرف که برکتیں رکھی ہیں ہم نے اس میں دنیا والوں کے لیے۔''

ان آیات سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ خالفین نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے۔ ((29/24 میں بھی کہی فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچالیا اور اس طرح خالفین کی تدبیر ناکام ہوگئ۔ اس آگ کے بارے میں پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ وہ مخالفین کی آتش انقام تھی جو گھنڈی ہوگئ۔ (ملاحظہ یجیح متعلقہ آیات کا مفہوم، ''مفہوم القرآن' مرتبہ پرویز صاحب) س طریقے سے برویز صاحب نے آگ کو آتش انتقام کا روید دے دیا۔ آتش انتقام تو تب ٹھنڈی ہوتی

فكريرو يزاورقر آن 142 معجزات

جب خالفین حضرت ابراتیم گوجلا ڈالنے میں کامیاب ہوجاتے۔ مگر قر آن نے تو یہ بھی کہد دیا کہ اے آگ تو سلامتی والی بن جا۔ اب اگر آتش انقام سلامتی میں بدل جاتی تو پھر حضرت ابراتیم گو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ قر آن کریم نے تو واضح طور پر کہد دیا۔ ''اورارادہ کیاانہوں نے ابراتیم کے ساتھ برائی کرنے کا مگر ہم نے کردیاان کو بری طرح ناکام''(51/70) اور پھر کہا''سو ارادہ کیاانہوں نے اس کے ساتھ چال چلنے کا سوہم نے انہیں نیچا دکھا دیا۔''(37/98) اس لیے خالفین تو مکمل طور پر اپنی چال میں ناکام ہو گئے۔ اس لیے ان کی آتش انقام کیسے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوگئ؟

قر آن کریم کا یہی سب سے بڑا معجز ہ ہے کہ وہ اپنامفہوم بدلنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔اس کومن وعن تسلیم کرنے میں ہی راہ نجات ہے۔

پر ندول کا زندہ ہونا۔ آیئے اس بارے میں پرویز صاحب کا نقط ، نظر جانتے ہیں
'' دنیا میں خدائی انقلاب کی طرف دعوت دینے والوں اورلوگوں کو انسانوں کے خود ساختہ قوانین
سے منہ موڑ کر فقط ایک اللہ کے قوانین کی اطاعت سمھانے والوں کی مشکلات پرغور کیجئے۔ آپ
دیکھیں گے کہ ان کا کام مردوں کو از سرنو زندگی بخشنے سے کم وشوار اور سنگین نہیں ہوتا۔ وہ ان کی
اصلاح اورصحت بخشی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں لیکن ادھر سے جمود اور بے حسی یا
مرکشی اور مخالفت کے سواکوئی ردعمل نہیں ہوتا۔ یہی ہے وہ کیفیت جس کے اظہار کے لیے قرآن
نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دل میں بار بار بیسوال اٹھتا تھا کہ اے موت و حیات کے مالک!
اس قسم کے مردوں میں زندگی کس طریق سے پیدا ہوگی ؟

وَاِذْقَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى ط) (2/260

''جب ابرا ہیمؓ نے کہا۔اے پروردگار، مجھے دکھلا دے کہ تو کس طرح مردوں کوزندہ کردےگا۔'' جواب ملا

قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنُ ط) (2/260

''ارشادہوا،کیا تیرااس پرایمان نہیں (کہاس پیغام سے مردول کوزندگی مل سکتی ہے؟)'' قَالَ بَلٰی وَلٰکِنْ لِیَطُمَئِنَ قَلْبِی ط) (2/260

فكريرويزاورقرآن \_\_143\_\_معجزات

''عرض کیا کہ ایمان کیون نہیں!لیکن اس سوال سے مقصود اطمینان قلب ہے۔''

یہاں دوسوال سامنے آتے ہیں ایک تو یہ کہ موت اور حیات (زندوں اور مردوں)
سے وہی مراد ہے جواویر بیان کی گئی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم کس بات کا اطمینان
چاہتے تھے۔ پہلے سوال کے متعلق واضح ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر،ان لوگوں کو جو
پیغام خداوندی پرکان نہ دھر کر،خلاف شرف انسانیت راستوں پرگامزن رہتے ہیں۔ اند ھے اور
بہرے اور مردے کہا گیا ہے (دیکھئے 81-87/80, 53-53/50) خود نبی اکرم کی دعوت کے
متعلق کہا گیا ہے کہتم خدا اور رسول کی آواز پر لیک کہو اِذَا دُعَا کُنہ لِمَایُ خِینِکُنہ) (8/24 جب
متعلق کہا گیا ہے کہتم خدا اور رسول کی آواز پر لیک کہو اِذَا دُعَا کُنہ لِمَایُ خِینِکُنہ)
طبیعی حیات نہیں۔ انسانیت کی زندگی ہے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا پیغام اسے فائدہ
دے سکتا ہے مَن کَانَ حَیًا) (36/70 جس میں زندگی کی رمتی باقی ہو۔ ان (اور ان جیسے
مقامات) سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیمؓ نے جن مردوں کو زندگی عطا ہونے کی بابت سوال کیا
تھا،ان سے مرادان کی وہ قوم تھی جو حیات انسانیت سے عاری ہوچکی تھی۔

دوسرے سوال کے متعلق سے بھے لینا ضروری ہے کہ آپ نے پوچھا بیتھا کہ اُرِنی کینف تئے جی الْمَوْ ٹی ط) (2/260 تو کس طرح مردول کوزندہ کرتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ چاہتا ہوں کہ تو مردول کوزندہ کرسکتا ہے یا نہیں۔ پوچھا بید گیا ہے کہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ساطریقہ اختیار کیا جائے جس سے ان مردول کوزندگی عطا ہوجائے۔ لیمی آپ نے بیہ کہا تھا کہ جھے اس کا تو یقین ہے کہ پیغام میں اس کی صلاحیت ہے کہ بیمردول کوزندہ کردے لیکن جھے اس کا ظمینان نہیں کہ اس مقصد کے لیے میں جوطریقہ اختیار کررہا ہوں۔ وہ صیحے ہے یا نہیں۔ اس کا طمینان نہیں کہ اس مقصد کے حصول کے لیے می جوطریقہ کیا ہے۔ (کیف سے بہی مراد

حضرت ابراہیمؓ نے پوچھاتھا کہ بیلوگ جودعوت حق وصدادت سے اس قدر متوحش ہوتے ہیں کہ اس کے قریب تک نہیں آتے۔ بیاس سے کس طرح مانوس ہونگے؟ اس کا جواب ایک مثال کے ذریعہ تمجھایا گیا۔ارشاد ہوا۔

فكر پرويزاور قرآن \_\_144\_\_معجزات

<u>118</u>

قَالَ فَخُذُا زَبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ الَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزُئًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاتِيْنَكَ سَعْيًا طَوَاعْلَمُ اَنَّ اللهُ عَزِيْزْ حَكِيْمْ ۵ (2/260)

''ارشادالیی ہوا۔اچھایوں کرو کہ جنگل میں سے چار پرندے پکڑلواورانہیں اپنے پاس رکھ کراپنے ساتھ ہلالو( یعنی اس طرح ان کی تربیت کرو کہ وہ اچھی طرح تم سے ہل جا نمیں )۔ پھران میں سے ہرایک کو (اپنے سے دور) ایک ایک پہاڑ پر بٹھا دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ (آواز سنتے ہی) تمہاری طرف اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔اللہ سب پر غالب اور اپنے کا موں میں حکمت رکھنے والا ہے۔''

یعنی جب پرندوں تک کی بی حالت ہے (جوانسان کے سابیہ سے بدک جاتے ہیں) کہ اگرانہیں کچھدنوں تک اپنے ساتھ مانوس کرلیا جائے تواس کے بعدخواہ انہیں کیسا ہی آزاد کیوں نہ چھوڑ دیا جائے ۔ ایک آواز دینے پروہ لبیک!لبیک کہتے ہوئے دوڑ آتے ہیں تو کیا بینائمکن ہے کہ انسان (بشرطیکہ ان میں صلاحیت باقی ہو) مسلسل تربیت سے دعوت می وصدافت سے مانوس نہ ہوجا نمیں اور ان میں بیتبدیلی پیدا نہ ہوجائے کہوہ بھی ایک آواز پر جمع ہوجا نمیں ۔ لیکن اس کے لئے استے ہی استقلال واستقامت (Patience) کی ضرورت ہے ۔ جبتی ایک وحثی پرندے کو ہلانے اور سدھانے کے لئے درکار ہوتی ہے ۔ قرآن کریم نے بینیں بتایا کہ بیکونی قوم تھی ۔ جس کے متعلق حضرت ابرائیم نے ان تا ثرات کا اظہار فرمایا تھا۔ لیکن بیظا ہر ہے کہ ان کی کلدانی زندگ کے بعد کا واقعہ ہے اس لئے کہ اس میں ' مردوں کی زندگ' کا یقین دلا یا گیا اور طریقہ بتایا گیا ضرور جمع ہوئی ہوگی موگن میں حضرت ابرائیم نے نظام خداوندی کو قائم فرمایا تھا۔ بعض لوگ اس واقعہ کو اس کے ظاہری الفاظ پر محمول کرتے ہیں ۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ حضرت ابرائیم نے بیسوال کیا تھا کہ اللہ تعالی حشر کے روز مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے حضرت ابرائیم نے نظام خداوندی کو قائم فرمایا تھا کہ اللہ تعالی حشرت ابرائیم نے نیسوال کیا تھا کہ اللہ تعالی حشر کے روز مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے حضرت ابرائیم نے بیسوال کیا تھا کہ اللہ تعالی حشر کے روز مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس

فكريرو يزاورقر آن 145 معجزات

کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمادیا کہ'' چاریر ندوں کو لے کراییے ساتھ ہلالو(پھرانہیں ذبح کر

کے ٹکڑ ہے ٹکڑ بے کر ڈالو )ان کا ایک ایک حصہ جاریباڑوں پرر کھ دو، پھرانہیں بلاؤ تو وہ دوڑ تے

ہوئے تیری طرف آ جا نمیں گے۔ہمیں اس سے انکارنہیں کہ اللہ تعالی ذبح شدہ پرندوں کوزندہ کر

<u>111</u>8

1118

سکتا ہے جب ہماراایمان ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کوم نے کے بعد بھی زندگی عطا کرتا ہے تو اس کے لیے مردہ پرندوں کوزندہ کردینا کیوں مستجد ہو؟ لیکن قر آن کریم سے اس تفییر کا کوئی قرینہیں پایا جاتا۔ اول تو یہ کہ اس کے لئے مندر جہ صدر ترجمہ میں قوسین کی عبارت کا اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہوگا۔ ثانیاً یہ کہ ایک مردمومن کے لئے اللہ اور آخرت پر ایمان نقطء آغاز ہے۔ اس کی ندگی کی تمام ممارت اسی بنیاد پر اٹھتی ہے۔ اس لئے وہ حیات بعد الموت کو اپنی آئکھوں سے دیکھنے کا تفاضانہیں کرسکتا۔ ثالثاً یہ کہ دوہی آیات پیشتر با دشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کے مباحث کا ذکر ہے۔ جس میں حضرت ابراہیم نے ذات خداوندی کے متعلق سب سے پہلی دلیل یہ پیش کی ہے در کیمی کا اللہ تعالی سے جہاں دلیل یہ پیش کی ہے کہ در کیا جاتا ہے گار اللہ تعالی سے دیکھا چاہتا کہ میں طمانیت قلب کے لئے یہ پچھا پی آئکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں وزندہ کریں گئوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو زندہ کریں گئوں سے دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کوزندہ کریں گئوں سے دیکھنا جاتا ہوں میں زندگی کے آثار ختم ہوجاتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ اس کے لئے چار پرندوں کا قیمہ کرکے اس میں زندگی کے آثار ختم ہوجاتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ اس کے لئے چار پرندوں کا قیمہ کرکے اس میں زندگی کے آثار ختم ہوجاتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ اس کے لئے چار پرندوں کا قیمہ کرکے شروع میں لکھا ہے وہ می قرآنی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ فضور ھُنَّ اِلَیْکُ (انہیں ہلاکر اپنے ساتھ شروع میں لکھا ہے وہ می قرآنی مفہوم معلوم ہوتا ہے۔ فضور ھُنَّ اِلَیْکُ (انہیں ہلاکر اپنے ساتھ مانوں کولو) کا ٹکڑا اس مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔

بہر حال ان میں سے کوئی بھی مفہوم کیجئے۔ ایک حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے یعنی یہ چیز تو بھی حیطہ نصور میں بھی نہیں لائی جاسکتی کہ (معاذ اللہ، معاذ اللہ) حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ تعالی کے مردوں کوزندہ کرنے کے سلسلہ میں شک کا کوئی شائبہ تک بھی تھا۔ انسانوں کی کفرو صلالت کی روحانی موت کے بعد ہدایت وسعادت کی حیات نو، یا حشر اجساد، دونوں باتوں پر آپ کا یقین ایک غیر معزلزل ایمان کی حیثیت رکھتا تھا۔'' (جو کے نور 162-162)

یہ تھا پرویز صاحب کا نقطہ *و نظر ۔سب سے پہلے* ہم پرویز صاحب کے ان چار اعتر اضات کا جواب دیتے ہیں جوانہوں نے متعلقہ آیت کے مفہوم پر کئے ہیں۔ اول ۔مندرجہ صدر ترجمہ میں قوسین کی عبارت کا اضافہ نہ بھی کریں تو بھی فَصُوْ هُنَّ اور مِنْهُنَّ

فكريرو يزاورقر آن 146 معجزات

جُنْ عُ کَ الفاظ اپنامفہوم ادا کر رہے ہیں۔ پھر پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ قر آن کریم سے اس تفسیر کا کوئی قرینے نہیں پایاجا تا۔ تو اس کا جو اب ہے ہے کہ اس آیت کے عربی الفاظ تو مروجہ مفہوم پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ اور دوسر اسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ پرویز صاحب نے قوسین کے اندر اور باہر بیان کیا ہے اس کا کونسا قرینہ یا یاجا تا ہے؟

دوم \_ بالکل بجا ہے کیکن ایک چیز قر آن نے بیان کی ہے تو کیا صرف اس وجہ سے قر آن کی آیات کو جھٹلا یا تونہیں جاسکتا۔ اور بیکوئی اللہ کا بیان فرمودہ قول تونہیں کہ کوئی بھی شخص اس چیز کو آٹکھوں سے دیکھنے کا تقاضانہ کرے۔ حضرت موسیؓ نے بھی تو اللہ کودیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔

سوم ۔اب جو بات ابراہیمؓ نے کہددی ہے قَالَ بَلٰی وَلٰکِنُ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِیاس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔اوراس میں قرینہ سے ٹھیک نہ معلوم ہونے والی کونی بات ہے؟

چہارم ۔اب بیطولانی ساعمل تواللہ تعالی کی ذات نے ہی بیان فرمایا تھا۔اس پرتوعمل ضروری تھا، وگر نہ ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے کہ یااللہ ایک ہی برندہ کیوں نہ لےلوں۔(معاذ اللہ)

ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ حضرت ابرا تیم میکی اور سپے مومن تھے، اوراس بات کی گواہی قر آن کریم نے بھی دی ہے۔ لیکن پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت ابرا تیم گوخدا کی قدرت پر ایمان تھا اس لئے وہ یہ سوال (کہ مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے؟) نہیں کر سکتے ۔ چنا نچہ اس آیت کا مفہوم وہی ٹھیک ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔۔۔ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بھی اس چیز کا اظہار کیا قَالَ اَوْ لَمْ تُوْمِنْ ؟ مگر ابرا تیم کے جواب نے اس شک کوختم کردیا قَالَ اَوْ لَمْ تُوْمِنْ ؟ مگر ابرا تیم کے جواب نے اس شک کوختم کردیا قَالَ اَلٰی وَلٰی نَا مِن مردہ تو مکوزندہ کرتا ہے؟) یہی تھا۔ نہ کہ کسی مردہ تو مکوزندگی عطاکرنے کی کوئی بات۔

فكريرو يزاورقر آن 147 معجزات

عَلٰى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرٌ ۵ (2/259)

كەللەتغالى ہر چىزىر قادرىيے-''

118

''یااس شخص کی ما نند کہ جس کا گزراس بستی پر ہوا جو چیت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالی اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے اسے مار دیا سوسال کے لیے، پھراسے اٹھایا۔ پو چھا کتنی مدت تجھ پر گذری ہے کہنے لگا ایک دن یا دن کا پچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ توسوسال تک رہا۔ پھراب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ۔ ہم مجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں۔ پھران پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب بیسب ظاہر ہوچکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں

اب یہاں بھی اس اللہ کے بندے نے اس تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کیسے مردہ بستی کو زندہ کرسکتا ہے۔اور اس کے جواب میں اللہ نے اسے مار کر، پھر سوسال بعد زندہ کیا اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا ئیں اور پھراس شخص نے کہا کہ اللہ تعالی ہرچیز پر قادرہے۔

اب متذکرہ بالا اعتراضات اور ان کے جوابات سے یہ بات واضح ہے کہ یہ اعتراضات بینیادہیں۔ان کی بنیادتب ہوتی جب پرویز صاحب ان آیات کے مروجہ مفہوم پر لفت،عربی زبان کے قواعد، گرائمر، ترجمہ کے اصول یا سیاق وسباق کے حوالے سے اعتراضات کرتے اور پھریہ ثابت کرتے کہ مروجہ مفہوم درست نہیں ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرویز صاحب کی بات کو شیخ مانا جائے کہ حضرت ابراہیمؓ نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ مردہ قوم کیے زندہ ہوگی اور اللہ نے طریقہ بھی بتادیا۔ مگر پھر بھی حضرت ابراہیمؓ کی قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آپ کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ تبجب ہیہاں پرویز صاحب نے کہا کہ بیان کی کلدانی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے اور حضرت ابراہیمؓ نے نظام خداوندی قائم کیا تھا۔ تو اس کا کوئی حوالہ قر آن کریم یا تاریخ سے نہیں دیا۔

اگلی بات یہ کہ قرآن کریم نے کہا ہے' ٹُمَّ اجْعَلُ عَلَی کُلِ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُونُیُّا کہ پھر ہر پہاڑ پران میں سے کا پچھ حصدر کھ دو۔''جو یہی ظاہر کرتا ہے کہ پرندوں کو ذئ کر کے آپس میں مکس (Mix) کر کے پھر ہر پہاڑ پر پچھ حصدر کھنا ہے۔

فكريرو يزاورقر آن 148 معجزات

پھریہ کہ پرویز صاحب نے یہاں''الطّیو'' کا ترجمہ''پرندہ''کیا ہے۔ وگرنہ اسی ''الطّیو'' کا ترجمہ حضرت داوُڈ اور حضرت سلیمانؑ کے واقعات میں وہ'' قبیلہ طیر کے لوگ' کرتے ہیں۔

بہر حال قرآنی آیات اپنے مطالب میں بہت واضح ہیں۔

ابِ كَيْكَ بْنِي حَضْرَت داوَدَّكَ بارك بِمِن قرآنى آيات پِر پِرويز صاحب كانقط نظر حَضْرِت واوَدِ \* ـ إِنَّا سَخَوْنَا الْجِبَالَ مَعَه يُسَيِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ٥٥ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةٍ طَّكُلُّ لَهُ أَوَّابِ ٥ (19-38/18)

''بلاشبہم نے پہاڑی قبائل کواس کے لئے مسخر کردیا تھا کہ بنج وشام اس کے ساتھ''سبیج'' کرتے تھے۔ اور قبیلہ طیر کو جمع کر دیا تھا۔سب کے سب اس کی طرف رجوع ہونے والے (مطیع و منقاد) تھے۔''

اس آیت میں الجبال کے معنی پہاڑی قبائل بھی ہوسکتے ہیں اور الطیر کے معنی قبیلہ طیر کے متن قبیلہ طیر کے متنشر خانہ بدوش افراد جن سے شاہی رسالے (گھوڑوں کے رسالے) مرتب ہوتے تھے۔ تشہیع کے متعلق پہلے لکھا جاچکا ہے کہ اس سے مطلب تشبیع کے دانے گنانہیں ہوتا بلکہ فرائض مفوضہ کی سرانجام دہی میں پوری بوری قو توں سے سرگرم عمل رہنا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہونگ کہ بڑے برئرش پہاڑی قبائل حضرت داؤڈ کے تابع فر مان تھے جوان کے ساتھان کے متعین کردہ پروگرام کی پیکیل میں دن رات سرگرم عمل رہتے تھے۔ نیز خانہ بدوش قبیلہ طیر کے افراد کو بھی اکٹھا کردیا گیا تھا۔ ان پر حضرت داؤڈ کے گھوڑوں کے رسالے شتمل تھے۔ نیز دھا توں سے اسلح سازی کا کا م لیا جا تا تھا۔

\*وَلَقَدُ اتَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضُلَّا لَيْجِبَالُ آوِبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَالْنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ٥ لاَ اَنِ اعْمَلُ سبِغْتٍ وَقَدِّرُ فِي السَّرْ دِوَاعْمَلُوْ اصَالِحاً النِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥)(11-34/10

''اور دیکھوہم نے داؤڈکواپنے پاس سے فضیلت عطافر مائی۔(اور پہاڑی قبائل کو حکم دے دیا) تم داؤڈ کے ساتھ مل کرفرائض مفوضہ کی جکیل کرو۔اور قبیلہ طیر کے لوگوں کو بھی حکم دیا۔اور ہم نے

فكر پرويزاور قرآن \_\_149\_\_معجزات

1118

لوہے کواس کے لئے زم کر دیا۔ (اور داؤ دُو تھم دے دیا) کہ پوری زرہیں بناؤ اور زرہ کی لڑیاں بنانے میں اندازہ رکھو (کہ برابر رہیں) اور صلاحیت بخش کام کرتے رہو۔ (دیکھو) جو پچھتم

كرو گے ميں اسے ديکھنے والا ہوں۔''

یمی ایک مردمومن کی خصوصیت ہے کہ بید جب اس کا ہوجا تا ہے جس کی ساری دنیا ہے تو پھر ساری دنیا اس کے حضور جھکی ہوئی۔ تو پھر ساری دنیا اس کی ہوجاتی ہے بیاس کے حضور جھکا ہوا اور ساری دنیا اس کے حضور جھکی ہوئی۔ سورہُ انبیاء میں ہے

\*وَسَخَّوْنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ ۖ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ۞ وَعَلَّمُنْهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ مِبَاسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شَٰكِرُوْنَ ۞ (80-21/79)

''اورہم نے داؤڈکے لئے پہاڑی قبائل کو مسخر کردیا تھا کہ وہ تمام امورکوسرانجام دیتے اوراسی طرح قبیلہ طیر کو بھی۔اورہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ (مزید برآس) ہم نے اسے تمہارے لیے زرہ بھتر بنانا سکھایا کہ وہ تمہیں ایک دوسرے کی زدسے بچائے تو کیا تم (ہماری نواز شات کے) شکر گزار نہیں ہوتے'' (برق طور 250-25)

یے تھا پرویز صاحب کا نقطے نظر حضرت داؤڈ کے حوالے سے، ہم صرف یہاں پران قرآنی آیات کا ترجمہ قواعد وضوابط عربی کے مطابق پیش کرتے ہیں۔

\* إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ٥ لَا وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةٍ ط كُلُّ لَهُ اَوَابَ ٥ (38/18-19)

''ہم نے مخرکررکھا تھا پہاڑوں کواس کے ساتھ سیج کرتے تھے۔ وہ شام کے وقت اور شیج کے وقت ۔ اور شیج کے وقت ۔ اور پرند سے سٹ آتے تھے یہ سب کے سب اس کی طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔' \*وَلَقَدُ اَتَیْنَا دَاوْدَ مِنَا فَضُلًا طیجِبَالُ اَوِیی مَعَهُ وَالطَّیرَ \* وَاَلْنَا لَهُ الْحَدِیْدَ ۵ لا اَنِ اعْمَلُ سبغتِ وَ قَدِّرُ فِی السَّرْ دِوَ اعْمَلُو اصَالِحاً طَالِقَیْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ ۵ ( 11-34/10)

''اور بے شک عطا کیا تھا ہم نے داؤ ڈکواپنے ہاں سے بڑافضل (اور حکم دیا تھا کہ) اے پہاڑو! تشبیح ومناجات میں ساتھ دواس کا اور (یہی حکم دیا تھا) پرندوں کو بھی۔اور نرم کر دیا تھا ہم نے اس کے لیےلوہا۔اس ہدایت کے ساتھ کہ تیار کرو زر ہیں اور ٹھیک انداز سے پررکھوان کے حلقے اور

فكر پرويزاور قرآن \_\_150\_\_معجزات

1118

کرونیک کام ۔ بے تنک میں تمہار ہے اعمال کود کیچرر ہاہوں۔''

\*وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوْدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۖ وَكُنَّا فَعِلِيْنَ ٥ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاسِكُمْ ۚ فَهَلُ انْتُمْ شُكِرُ وْنَ ٥ (80-21/79)

''اورمسخر کردیا تھا ہم نے داؤڈ کے ساتھ پہاڑوں کو جوتسبیج کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور تھے ہم ہی (بیسب) کرنے والے۔اورسکھا دی تھی ہم نے اسے صنعت سازی تمہارے لیے تا کہوہ بچائے تمہیں ایک دوسرے کی مارسے، پھر کیا ہوتم (ہمارا) شکرا داکرنے والے۔؟''

یہ تھا قرآنی آیات کا ترجمہ۔اب پرویز صاحب نے بڑی آسانی سے 'الْجِبَال''کو 'نہاڑی قبائل'' اور'الطّیر ''کوقبیلہ طیر اور'دسیج''کوفرائض مفوضہ میں تبدیل کردیا۔حالانکہ انہیں واضح کرنا چاہئے تھا کہ کونی لغات کے مطابق یہ معانی نگلتے ہیں۔اب اگران کامعنی قبائل ہی ہوتا تو''قبائل' بذات خودع بی کالفظ ہے اور قرآن نے اسے اور مقام پراستعال کیا ہے۔اب یہاں کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالی ہی' نہاڑی قبائل' یا''قبیلہ طیر'' کے لفظ استعال کریتے۔اس کے ساتھ ہی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ'دسیتے کے معنی فرائض مفوضہ کی سرانجام دہی میں پوری تو توں ساتھ ہی پرویز صاحب کہتے ہیں کہ'دسیتے کے معنی فرائض مفوضہ کی سرانجام دہی میں پوری تو توں سے سرگرم عمل رہنا ہے''۔اگر ایسامان لیا جائے تو پھراس کے ساتھ وقت کی قید کیوں ہے۔قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے کہ' بِالْعَشِی وَ الْاِشْوَ اَقِ ''ضبح کے وقت اور شام کے وقت دیاوہ از یہ قرآن کریم کے اگر مقامات پرآپ شبیع کے ساتھ وقت کا تعین لازمی دیکھیں گے۔ (تسبیح کے ماتھ وقت کا تعین لازمی دیکھیں گے۔ (تسبیح کے متعلق مزید نفسیل کے لیے دیکھیں ہی کا موضوع)

اب دیکھتے ہیں حضرت سلیمانؑ کے بارے میں قرآنی آیات پر پرویز صاحب کا نقط نظر حضرت سلیمانؓ۔

\*وَوَرِثَسْلَيْمْنَ دَاوْدَوَقَالَيْآيُهَاالنَّاسُ عُلِّمْنَامَنْطِقَ الطَّيْرِوَ اُوْتِيْنَامِنْ كُلِّشَيْءٍ طَاِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ٥ (27/16)

''اور( دیکھو)سلیمانٌ داؤوگاوارث ہوا اور کہنے لگا لوگو! ہمیں منطق الطیر سکھایا گیاہے۔اور ہر چیزعطا کی گئی ہے۔ بلاشبہ بیتو خدا کا کھلا ہوافضل ہے۔''

فكر پرويزاور قرآن \_\_151\_\_معجزات

<u>118</u>

منطق الطير كمعني "يرندوں كى بولى" نہيں جيسا كہ ہم پہلے لكھ چكے ہيں: طير سے مراد

گھوڑ وں کالشکر ہے (جو داؤڈ اورسلیمانؑ کے زمانہ میں بیشتر قبیلہ طیر کے افراد پرمشمل تھا) اور منطق کے معنیٰ اس لشکر کے قواعد وضوابط ہیں۔لہذااس سے مطلب ہے گھوڑ وں کے رسالہ کے

متعلق علم ۔ بیاس زمانے میں بڑی چیزتھی۔

الله الله المنافية والمنطقة والمراه والمالك المنافية المركنا والمنطوع المنافية المركزة والمنافية المنطقة والمنطقة والمنط غلِمِينَ ١٤ (21/81)

''اور( دیکھو) ہم نے (سمندر کی ) تند ہواؤں کو بھی سلیمانؑ کے لیے سخر کر دیا تھا۔ کہ اس کے حکم یر چلتی تھیں ۔اوراس سرز مین کے رخ پرجس میں ہم نے بڑی ہی برکت رکھ دی ہے۔(یعنی فلسطین اور شام کے رخ پر جہاں بحر احمر اور بحر متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے ) اور ہم ، ساری ہاتوں کی آگاہی رکھتے ہیں۔''

الْجِنَ مَنُ اللَّهُ يُحَغُدُوُّ هَا شَهُرْ وَّ رَوَ احْهَا شَهُرْ حَوَ اَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطُرِ طُوَ مِنَ الْجِنَّ مَنْ الْحِرْمَنُ لَيَ يَّعُمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاذْنِ رَبِّه طُو مَنْ يَز غُمِنْهُمْ عَنْ اَمْر نَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْر ۵)(34/12 ''اور ہم نے سلیمانؑ کے لئے (سمندری) ہواؤں کومسخر کر دیا تھا جو سبح کوایک مہینہ کی اور شام کو ایک مہینہ کی مسافت قطع کرلیا کرتی تھیں۔اور (دیکھو) ہم نے اس کے واسطے تانبہ کا چشمہ بہادیا تھااور دشق قبائل میں سے ان لوگوں کو مطیع کر دیا تھا۔ جواس کے سامنے (ہر طرح کے ) کام کرتے تھے اور (پر حقیقت ہے کہ )جو ان میں سے ہمارے حکم سے مند موڑ تا ہم اسے جہنم کے (دردناک)عذاب (کامزه) چکھاتے۔"

''چنانچہ ہم نے ان کے لیے (سمندر کی تند) ہواؤں کومنخر کر دیا تھا۔ جوان کے حکم کے مطابق جہاں وہ جانا چاہتے تھےزمی سے چپتی تھیں۔''

جب تک دخانی جہازوں کی ایجا ذہیں ہوئی تھی کشتیوں کے چلانے میں ہوا عیں سب سے بڑی قوت تھیں۔ جہاں تک تاریخ شاہد ہے حضرت سلیمانؓ نے پہلے پہل باد بانوں سے ہوا وُں کومسخر کیا۔نقثے میں دیکھئے فلسطین کے ثال ومغرب میں بحرمتوسط اور جنوب کی طرف بحر

فكريرويزاورقرآن 152 معجزات

1118

احمروا قع ہے۔ان دونوں سمندروں میں مخالف سمت کی ہوائیں چکتی رہتی ہیں۔جن سے دور دراز کے ملکوں کا سامان فلسطین تک آپنچتا ہے۔اور یوں دنیا بھر کی برکت اس' ارض مقدس' میں جمع ہو جاتی ہے۔ (برق طور 262-261)

بحری بیڑے کے علاوہ حضرت سلیمان کا بری کشکر بھی بڑاعظیم الثان تھا۔جس میں کو ہتانی عسکری قبائل اور مہذب آبادی کے افراد شامل تھے۔

☆ وَحُشِرَ لِسَلَيْمُنَ جُنُوْ دُهُمِنَ الْجِنَّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْ زَعُوْنَ ۵) (27/17)

''اور (دیکھو) سلیمانؑ کے لئے ہرشم کے شکر جمع کردیئے تھے۔کیاا زشم وحثی اور بدوی قبائل اور کیا از قشم متمدن اور حضری قبائل نیز گھوڑوں کے رسالے (کثرت تعداد کی وجہ سے اژ دھام ہوجانے پر)انہیں روکا جاتا اور ضبط کے اندر رکھاجاتا تھا۔''

یہ تشکرایساعظیم الشان تھا کہ جس خطہ ملک سے گز رجا تا وہاں کےلوگ خوف کے مارے ادھرادھر حیجیت جاتے ۔

﴿ حَتَى اِذَا آتَوُا عَلَى وَادِ النَّمُلِ الْقَالَتُ نَمْلَةٌ يَا اَيُهَا النَّمُلُ ادْ حُلُو ا مَسْكِنَكُمُ الاَ يَحْطِمَنَكُمُ سُلَيْمُنُ وَ جُنُو دُهُ الْوَ هُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اللَّهُ مُنُ وَجُنُو دُهُ اللَّهِ عَلَى وَالدّى وَالدّى وَالدّى وَالْكُو مَا لِحًا تَوْضُهُ وَادْخِلْنِي الشَّكُرُ نِعْمَتَكُ اللَّهِ عَلَى وَالدّى وَالدّى وَالدّى وَالْكُو مُنَاكُم لَا عَمْلَ صَالِحًا تَوْضُهُ وَادْخِلْنِي الشَّكُرُ نِعْمَتَكُ اللَّهُ الصّلِحِيْنَ ٥) (19-27/18

''حتی کہ جب وہ قبیلہ نمل کی وادی پر گزرے تو ایک نملی نے اس زبردست اور لا تعداد شکر کود کھ کر کہا کہ اکہ اے قبیلہ نمل کے لوگو! اپنے گھروں میں گھس جاؤتہ ہیں سلیمان اور اس کا لشکر روند نہ ڈالے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس کی بات سن کر سلیمان ہنتا ہوا مسکرا دیا۔ اور بولا۔ اے میرے پروردگار! مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان احسانات کا شکر ادا کروں جو تونے مجھے پراور میرے والدین پر کئے ہیں اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جنہیں تو پیند کرتا ہو۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اللہ بن پر کئے بین اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جنہیں تو پیند کرتا ہو۔ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرلے۔'' (برق طور 266۔ 264)

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ اَرَى الْهُدُهُدُ نصلَى اَهُ كَانَ مِنَ الْغَاتِمِيْنَ ۵ لَا عَذِبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَا اَذْبَحَنَهُ اَوْ لَيَاتِيَنِي بِسُلُطُن مُبِيْنِ ۵) (27/20-27)

فكريرويزاورقرآن \_\_153\_\_معجزات

<u>118</u>

''اور (دیکھو) جب سلیمانؑ نے رسالوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے میں ہد ہدکو یہاں نہیں دیکھتا کیاوہ غائب ہے؟ یقینا میں اسے بہت شخت عذاب دوں گا۔ بلکہ اسے ذرنح ہی کرڈالوں گا۔ اِلّا بید کہ وہ (اپنی غیر حاضری پر) کوئی واضح حجت (وجہ) پیش کردے (توشاید چھوڑ دوں)۔''

اس زمانے میں آدمیوں کے نام پرندوں اور جانوروں کے نام پر بھی رکھے جاتے اس زمانے میں آدمیوں کے نام پر بھی رکھے جاتے سے۔ چنانچ خودتورات میں ہے کہ ایک ادو کی شاہزادے کا نام ہد ہدتھا (سلاطین (i) 11/14) ہندوں کے ہاں طوطا رام اور چوہا بل جیسے نام اب تک رکھے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مذکورہ صدر آیت میں جس ہد ہدکا ذکر ہے وہ رسالے کا کوئی افسر تھا۔ (برق طور 268) کہ قال یا نیک مفیلہ نین ۵ قال عِفْرِیْتْ مِن الْجِنِ الْحَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهِ اللهُ عَلَيْهِ لَقُوعٌ مَن مُسْلِمِیْنَ ۵ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ لَقُوعٌ مَنْ مَسْلِمِیْنَ ۵ قَالَ اللّهِ عَلَیْهِ لَقُوعٌ مَنْ مَسْلِمِیْنَ ۵ قَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ لَقُوعٌ مَنْ مَسْلِمِیْنَ ۵ قَالَ اللّهُ ا

رَبِّىٰ غَنِى ۚ كَرِيْمْ ٥ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ اَ تَهْتَدِى ۡ اَمُ تَكُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ٥ )(41-27/38

''سلیمان نے کہا، اے اہل در بار! اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطبع ہوکر آئیں۔ اس کا تخت میر بے پاس کون لاتا ہے؟ وحثی قوم کے ایک فرد عفریت نامی شخص نے عرض کیا۔ میں اسے اس سے پہلے آپی خدمت میں لے آتا ہوں کہ آپ اپنے در بار سے اٹھیں۔ میں اتنی قوت رکھتا ہوں۔ اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا بولا! میں اسے آپ کے پاس آپ کی آئی جھیکنے سے پیشتر لے آتا ہوں۔ چنا نچہ جب اسے سلیمان نے اپنے پاس رکھا دیکھا تو کہنے کی آئی میری آزمائش کرے کہ اس کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور (واقعہ ہے کہ) جو شکر کرتا ہے۔ وہ اپنے (فائدے کے لئے) شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور (واقعہ ہے کہ) جو شکر کرتا ہے ۔ وہ اپنے (فائدے کے لئے) شکر کرتا ہوں یا نیاز اور کریم ہے۔ (پھر سلیمان نے اہل در بار کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ملکہ سبا کے تخت کی صورت تبدیل کردو! ہم دیکھنا چا ہے ہیں کہ آیا اسے اس بات کا پیۃ لگ جاتا ہے یا وہ بھی انہی

فكريرو يزاورقر آن 154 معجزات

لوگوں میں سے ہے جن کی عقل (حقائق کی طرف)راستہٰ ہیں پاتی۔''

یدان الفاظ کالفظی ترجمہ ہے۔ مفہوم ان کا میہ ہے کہ حضرت سلیمان نے تجویز کیا کہ بل اس کے کہ ملکہ سبا کے لشکر میدان میں مقابلہ کے لئے آ جا نمیں ہمیں چاہئے کہ جلدی سے اس کے دار السلطنت پر زور کا جملہ کر کے اسے اپنے قبضہ میں لئے آئیں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے اپنے کمانداروں سے پوچھا کہ اس مہم کوکون جلد از جلد سر کرسکتا ہے۔ اس پروحثی قبائل کے ایک قوی ہیکل سر دار نے جوجسمانی قوت کے علاوہ معاملہ فہمی میں بھی ماہر تھا۔ کہا کہ میں اس مہم کو اتنی جلدی سر کرسکتا ہوں کہ قبل اس کے کہ آپ یہاں سے آگے کوچ کریں۔ ملکہ اور اس کا تخت و تاج جلدی سر کرسکتا ہوں۔ آئی جو ملکہ سباسے ہوئی آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ایک اور افسر تھا۔ چسے اس خطوکہ تابت کا بھی علم تھا جو ملکہ سباسے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس مہم کواس سے بھی زیادہ جلدی سر کرسکتا ہوں۔ اتنی جلدی کہ آ کھے جھیائے کے عرصہ میں ملکہ کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ چنانچہ وہ مہم اس کے سپر دکر دی گئی اور اس نے اسے نہایت حسن و خوبی سے سر کرلیا۔ (برق طور)

حضرت سلیمان کے حالات زندگی کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ نظر آپ
نے ملاحظہ کیا۔ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں' مُنْطِقَ الطَّیٰو'' یعنی پرندوں کی بولی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم کے واقعہ میں پرویز صاحب نے ''الطَّیٰو'' سے مراد'' پرندے'' ہی لیا ہے۔ جبکہ حضرت داؤڈ کے واقعہ میں وہی ''الطَّیٰو'' '' قبیلہ طیز'' بن گیا اور یہاں پر'' گھوڑوں کالشکر''۔ حالانکہ سیاق وسباق کی روسے''الطَّیٰو'' ہر جبگہ ایک ہی معنی میں استعال ہوا ہے۔ جبکہ پرویز صاحب کا طریقہ کاردرست نہیں ہے۔ جہاں دل کیا اپنی ہی مرضی کا مطلب لگا دیا۔ اور وہی مفہوم نکالا جو پہلے سے ذہن میں طے شدہ تھا۔ حالانکہ اپنے لٹر بچر میں وہ بار ہااس کا ذکر کرتے ہیں کر آن کر کم کا مطالعہ خالی الذہن ہونا چاہئے۔

اس کے بعد ہوا کا ذکر ہے۔جس کے مفہوم میں پرویز صاحب نے ''سمندری ہوا''کا اضافہ خود کیا ہے۔ اس طرح پرویز صاحب اضافہ خود کیا ہے۔ اس طرح پرویز صاحب نے اصل بات کا رخ ''باد بانی کشتیوں''کی طرف موڑ دیا۔ حالانکہ قر آن کریم نے واضح طور پر کہا کہ ''تنجری نِامُوہ'' یعنی آئے کے حکم سے ہوا چاتی تھی اور آئے ہوا کے ذریعے جہاں جانا

فكر پرويزاورقر آن \_\_155\_\_معجزات

118

عِاجِتِ<sup>بِي</sup>نِيُّ جاتے تھے۔

اب آتی ہے اس واقعہ کی سب سے اہم بات۔

<u>111</u>8

﴿ حَتَى اِذَا آتَوُا عَلَى وَادِ النَّمُلِ الْقَالَتُ نَمْلَةُ يَا لَيُهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْ امَسْكِنَكُمُ الآيخطِمَنَكُمُ سُلَيْمُنُ وَجُنُو دُهُ الْوَ هُمُ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ النِّيى الْعَيْمُ تَعَلَى وَالِدَى وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضُهُ وَ اَدْخِلْنِي الشَّكُرَ نِعْمَتَكَ النِّيى الْعَمْتَ عَلَى وَالِدَى وَ اللَّهُ وَانْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَوْضُهُ وَ اَدْخِلْنِي الشَّكْرَ نِعْمَتَكَ الضَّلِحِيْنَ ٥) (18-27/18

''(اورایک مرتبہ) جمع کئے گئے سلیمان کے جائزہ کے لئے اس کے تمام شکر جوشتمل تھے جنوں،
انسانوں اور پرندوں پر، پھران کی نظم وضبط کے ساتھ صف بندی کی گئی۔(اور چل پڑے) حتی کہ
جب وہ پنچے چیونٹیوں کی وادی میں تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیو! گھس جاؤا پنے بلوں میں،
کہیں ایسانہ ہوکہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان اوران کالشکر جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ توسلیمان مسکراتے
ہوئے ہنس پڑے اس کی بات پر اور کہنے لگے اے میرے مالک! مجھے تو فیق عطافر ما کہ میں شکر
اداکر تارہوں تیرے ان احسانات کا جو تو نے کئے ہیں مجھے پر اور میرے والدین پر اور ریہ کہ میں
کرتارہوں ایسے نیک عمل جو تجھے پہند ہوں اور داخل فر ما تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں
میں۔''

ان آیات کا جومفہوم پرویزصاحب نے بیان کیا ہے وہ آپ دیکھے ہیں۔ ویسے ضمناً عرض کرتا چلوں۔ کہ' وادی غمل' کی چیوٹی پر' طلوع اسلام' اور' اشراق' کے درمیان بحث کافی دیر تک چلق رہی ہے۔ جس میں اس کے لغوی مطالب اور گرامر کی تشریحات کے لحاظ سے مفصل بات کی گئی ہے۔ جس کو میرا خیال ہے اگر مرتب کیا جائے۔ تو ایک کتاب ضرور بن جائے گی۔ بہر حال ہم یہاں سیاق وسباق کے حوالہ سے بات کریں گے۔ اس آیت میں '' لا یَخطِمَنَکُمْ سنگیمنُ وَ جُنُو دُہُ لاَ وَ هُمُ لاَ یَشْعُرُون ۵' کے الفاظ قابل غور ہیں۔ کہ' کہیں ایسا نہ ہو کہ چل دالیں تمہیں سلیمان اور ان کا شکر جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔' اب ظاہری بات ہے اگر انسانوں کی وادی ہوتی تو لاز ما یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یونکہ کیلئے سے پہلے اور بعد میں شکر کو ضرور وادی ہوتی تو لاز ما یہ بات کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یونکہ کیلئے سے پہلے اور بعد میں شکر کو ضرور

فكريرو يزاورقر آن 156 معجزات

118

معلوم ہوجا تا۔اورانسانوں کو بے خبری میں کچلانہیں جاسکتا۔ یہ توصر ف''چیونٹیوں''کی ہی مخلوق ہو سکتا ہے۔اوردوسری بات یہ کہ حضرت سلیمان یہ بات سکتی ہے جس کو بے خبری اور العلمی میں کچلا جاسکتا ہے۔اوردوسری بات یہ کہ حضرت سلیمان یہ بات کا جو سن کرمسکرا کے اور اللہ سے کہا کہ جھے تو فیق عطافر ما کہ میں شکراداکر تارہوں تیرے احسانات کا جو تو مروجہ تو نے کئے ہیں مجھ پر۔ اب اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی الیہ خاص بات ہوئی ہے جو مروجہ قاعد سے اور وہ یہی تھی کہ قاعد سے اور وہ یہی تھی کہ آئے چیونی کی زبان کو بجھ رہے تھے۔

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ اَرَى الْهُدُهُدَ نصل اَمْ كَانَ مِنَ الْغَاتِّمِيْنَ ۵ لَاعَذِّبَنَهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لاَاذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَاتِيَنِيْ بِسُلُطُن مُّبِيْنِ ۵) (27/20-27)

''اورآپ نے پرندوں کا جائزہ لیااور فرمانے گئے بیکیابات ہے کہ میں ہد ہدکونہیں دیکھتا؟ کیاواقعی وہ غیر حاضر ہے۔ یقینا میں اسے سخت سزادوں گا۔ یا اسے ذیح کر ڈالوں گا۔ یا میر سے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔''

یہاں پرویز صاحب نے کہددیا کہ' ہدہد' رسالے کا کوئی افسر تھا۔ حالانکہ اس آیت میں یہ چیز واضح ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور ہد ہدکوغائب پایا۔اس کے بعد خطو و کتابت بھی اسی ہدہد کے ذریعے سرانجام یائی۔

اس کے بعد پرویزصاحب نے جس آیت کا ذکر کیا ہے وہ ہے ((27/38-41) کا ترجمہ انہوں نے بعینہ درج کردیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جومفہوم بیان کیا ہے وہ ان کا اپنا وضع کردہ ہے اور قر آنی عبارت سے اس کا کوئی تعلق یا واسط نہیں۔

یہ ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہے جیسا کہ ہم گذشتہ وا قعات میں دیکھتے آئے ہیں کہ جہال کہیں ایک یا دولفظوں کا مفہوم یا معنی بدل کر پرویز صاحب کا کام چل جاتا ہے وہاں وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور باقی آیت کونہیں چھٹرتے۔ مگر جہاں ایک یا دولفظوں کے مفہوم بدل کر بھی ان کا مطلب پورانہیں ہوتا وہاں وہ پوری آیت یا آیات کو پس پشت ڈال کر اپناعلیحہ ہی مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ اب قرآنی الفاظ ہیں کہ ''فَالَ اللَّذِی عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْکِتْبِ''اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں'' ایک اورافسر تھا جے اس خطو کتابت کا بھی علم تھا۔ جوملکہ سباسے ہوئی

فكريرويزاورقرآن \_\_157\_\_معجزات

تھی۔'' قر آن کریم کی اس آیت کوہم پھر درج کرتے ہیں۔

<u>111</u>8

﴿ قَالَ يَا يُهَا الْمَلُوا النَّكُمُ مَا يُتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَاتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ٥ قَالَ عِفْرِيْتْ مِّنَ الْجِنِّ
اَنَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَقَامِكَ وَ اِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْ اَمِيْنْ ٥ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ
الْكِتْبِ اَنَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَ الْيَكَ طَرْفُكَ طُوفُكَ طَفَلَمَّا رَاهُ مَسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ
الْكِتْبِ اَنَا اتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدُ الَيْكَ طَرْفُكَ طُوفُكَ عَلَيْهِ الْمَا اللهُ مَسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ
فَضْلِ رَبِّي قُصْلِ لِيَنْ لَلهَ عَنْ اللهُ مُنْ شَكْرَ فَا نَمْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

" آپ نے فرما یا اے سردارو! تم میں سے کوئی ہے جوان کے مسلمان ہوکر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک سرکش جن کہنے لگا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ اور میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ وہ خض کہنے لگا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ بلک جھیکیں میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا توفر مانے گئے بہی میر سے رب کا فضل ہے تا کہ وہ مجھے آز مائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ اور جوشکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کرتا ہے۔ اور جونا شکری کرتا ہے۔ تو میر ارب بے پروا اور بزرگ ہے۔'

اس آیت پر بار بارغور سیجے کیا اس سے یہی ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت سلیمان کے قبضہ میں کچھالیے امور بھی تھے جو آج کے Cause and Effect سے ماور استھے۔ بلک جھیکنے سے پہلے میں باین جگہا گھنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت آ موجود ہونا کو نسے علت و معلول کوظا ہر کرتا ہے۔ اور اس پر بھی حضرت سلیمان کا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس سے پہلے بھی چیونی کی زبان سجھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس سے پہلے بھی چیونی کی زبان سجھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس سے پہلے بھی چیونی کی زبان سجھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔

آیت ((27/20-21 میں' طیز' کو''رسالے' اور' ہدہد' کو''رسالے کا کوئی افسر' بول دیا اور باقی آیت کا ترجمہ بالکل ٹھیک کر دیا۔ تومفہوم اپنی مرضی کا کرلیا۔ مگراس آیت میں ایک دوالفاظ کو بدلنے سے کامنہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے یہاں پورامفہوم ہی بدل دیا۔ بعینہ جیسے قصہ موتی میں ایک یا دوالفاظ کا مطلب بدلنے سے کامنہیں چل سکتا تھا۔ وہاں کہدیا کہ میں توان

فكريرويزاورقرآن \_\_158\_\_معجزات

آیات کا''مجازی مفہوم''لیتا ہوں۔

<u>11</u>8

جب آپ کہتے ہیں کہ قر آن منزل من اللہ ہے اور حرف بہ حرف اس حالت میں ہے جس حالت میں چودہ سوسال پہلے تھا۔ تو پھراس کومن وعن کیوں نہیں تسلیم کرتے۔ قر آن میں اللہ تعالی نے بیتو کہیں نہیں کہا کہ اس کی ہر بات یا اس کا ئنات میں ہر کام علت ومعلول کی کڑیوں میں ہندھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالی تو یہی فرماتے ہیں یفعکل مَایُویْد جو چاہے کرسکتا ہے۔ قادر ہے۔ اور اس سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ مگر پھر بھی پرویز صاحب کیوں اللہ تعالی کو بھی قانون کا یا بند بنانا چاہتے ہیں۔

اب د كيت بين حضرت يونس كے بارے مين قرآنى آيات پر پرويز صاحب كا نقط نظر حضرت يونس \_ وانَ يُؤنسَ لَمِنَ الْمُؤسَلِيْنَ ٥ طُاذَ اَبَقَ اِلَى الْفُلْکِ الْمُشُحُونَ ٥ )(140-37/139

''اور (دیکھو) یونس جھی (ہمارے) فرستادہ پیغیبروں میں سے تھا۔ (یادکرو) جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھا گاتھا۔''

اس میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ آپ (معاذ اللہ) خدا کے حکم کی تعمیل سے جی چرا کر بھاگ نکلے تھے قر آن کریم کی روسے اللہ تعالی کے ایک رسول کے متعلق الی بات کا تصور بھی کفر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ سورہ انبیاء میں آپ کے خشمنا ک ہونے کا ذکر آیا ہے۔

''اور(اسی طرح) ذالنون (کامعاملہ یادکرو) جب ایساہواتھا کہوہ (راہ حق میں) خشمناک ہوکر چلا گیا۔ پھراس نے خیال کیا ہم اسے تگی میں نہیں ڈالیس گے۔لیکن پھر (جب حالت اس پر تنگ ہوئی تو مایوس کی) تاریکیوں میں اس نے پکارا، خدایا تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ تیرے فیصلے ہر نقص سے یاک ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے (اپنے او پر بڑا ہی) ظلم کیا۔ تب ہم نے

فكريرويزاورقرآن \_\_159\_\_معجزات

اس کی پپارس لی اورغمگینی سے اسے نجات دی ( دیکھو ) ہم اسی طرح ایمان والوں کونجات دیا کر تے ہیں۔''

<u>1118</u>

ہم دیکھتے چلے آرہے ہیں کہ رسول پہلے اپنی قوم کوئی کی دعوت دیتا ہے لیکن جب مسلسل دعوت و تبلیغ کے با وجودید دیکھاجا تا ہے کہ وہ قوم صحیح راستے کی طرف نہیں آرہی تو وہ خدا کے حکم کے مطابق اس مقام کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جہال کے متعلق یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں اس دعوت کے لئے فضازیا دہ سازگار ہے۔اسے ہجرت کہتے ہیں۔معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس نے جب دیکھا کہ قوم اپنی سرشی اور بخالفت سے باز نہیں آتی تو وہ قوم سے ناراض ہوکر کسی دوسری طرف جانے کے لئے چل نکلے۔ ابھی خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ لیکن چونکہ ان کا یہ فیصلہ خدا کے کسی حکم کے خلاف نہیں تھا۔ اس لیے انہیں اس کا خیال تک سے نہیں آسکتا تھا۔ کہ ان کا یہ فیصلہ خدا کے سی خدا کے حکم سے پہلے ہی کرلیا۔ اس لیے یہ منشائے سامنا ہوا تو اس کا احساس ہوا کہ میں نے یہ فیصلہ خدا کے حکم سے پہلے ہی کرلیا۔ اس لیے یہ منشائے این دی کے مطابق نہیں ہوا۔ چنا نچوا نہوں نے اس کے لئے اللہ سے معافی چاہی۔

وا قعہ کی مسلسل کڑیاں یوں مذکور ہیں اس کے بعد ہے۔

\$\frac{37/141-142}\$ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُحِضِيْنَ \$\frac{3}{6} فَالْتَقَمَهُ الْحُوْثُ وَهُوَ مُلِيْمُ \$(37/141-37)

''پس (جہاز کے ) مسافروں کے ساتھ یہ پھی شریک ہو گئے۔ چنانچہ بیان لوگوں میں ہو گئے جو سمندر میں ڈال دیئے گئے۔ پھرایک بڑی مجھلی نے ان کومنہ میں دبوچ لیا اور وہ اپنے آپ کو (اس وقت ) ملامت کررہے تھے۔''

قرآن نے اس کی وجہیں بتائی کہ شتی کے پچھلوگ دریا میں کیوں ڈال دیے گئے۔ لیکن پہلے جو کہا گیا ہے کہ شتی پہلے ہی بھری ہوئی تھی تواس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ آگے چل کر شتی بو جھ کی زیادتی کی وجہ سے ڈو بنے لگی ہوگی اور ملاحوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ بو جھ کم کرنے کے لئے پچھسواریوں کو نکال دیا جائے تا کہ باقیوں کی جان نے جائے۔

اس کے بعد ہے

﴿ فَلُولاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَتِحِينَ ٥ لا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ عَ فَنَبَذُنْهُ بِالْعَرَ آئِ وَ

فكريرويزاورقرآن \_\_160\_\_معجزات

هُوَ سَقِيْمٌ <sup>5</sup>)(143-145)

'''پس اگروہ مسبحین میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ پھر ہم 1118 نے اسے ایک میدان میں ڈال دیا۔ مگر (مچھلی کے پیٹے میں *کچھ عرصہ رہنے* کی وجہ سے ) وہ اس وقت مضمحل تھا۔''

> یہاں پر مسبحین کالفظ قابلغور ہے۔ عام طور پراس کے معنی نشبیجے بیان کرنے والا کئے جاتے ہیں۔لیکن اس کے معنی پورے ہاتھ یا وَس مار کر تیرنے والابھی ہیں۔اس مقام پریہی معنی زیادہ موزوں ہیں۔اس لئے قرآن نے کہا کہا گروہ اچھے تیراک نہ ہوتے اورایئے آپ کو مچھلی کے منہ سے چھڑا نہ لیتے تو مچھلی انہیں ہضم کر جاتی ۔ بہر حال وہ اس مصیبت سے نجات یا کر ساحل تک آئینچے لیکن بہت صنحل اورنڈ ھال ہور ہے تھے۔ (برق (291-293

> ان آیات میں واضح ہے کہ مچھلی نے پونس کولقمہ بنالیا تھا'' فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتَ'' اس لیے پہاں تیراک ہونا یا نہ ہونا کچھ فائدہ نہیں دےسکتا۔اس کے بعد قرآن نے کہہ دیا کہا گروہ تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک مجھلی کے پیٹے میں ہی رہتا۔اوراس کے بعد قر آن کریم نے وہ شہیج بھی بتا دی۔'' فَنَا دٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَاۤ اِلٰهَ اِلْآ اَنْتَ سُبُحٰنَکَ فَصلے اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ ۵ '' کپس اس نے بِکارا تاریکیوں میں کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر اللہ جس کی ذات ہرشرک سے پاک ہے اور میں ہی ظالم تھا۔' فاسْتَجَبْنَالَهُ'' پس ہم نے اس کی بکار سن لى ' وَ نَجَيْنُهُ مِنَ الْغَمِّط''اوراسے نجات دلا ئی غم سے۔

> اس لیے یہاں مسبحین کامعنی تیراک نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ پونسٹ نے اللہ کی تسبیح بان کی اور بوں اللہ تعالی نے ان کو پھلی کے پیپٹے سے نکال دیا۔

> حضرت عیس کی۔اب ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عیس کی زندگی کے بچھ واقعات کا قرآن كريم نے يہ بتايا كميس ى بن باب كے خداكى قدرت سے پيدا ہوئے۔اوران كى وفات بھى عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔اوراس کےعلاوہ بہت فكر برويزاورقرآن \_\_161\_\_معجزات

سے مجزات آپ کوعطا کئے گئے۔ مگر پرویز صاحب نے ان تمام واقعات کوعقل کے معیار پر پورا کرنے کے لیے ان کی توجید کی ۔ اور انجیل کرنے کے لیے ان کی توجید کی ۔ اور انجیل کے دوالوں سے ان کا نام' یوسف' بتایا۔ آیئے پہلے پرویز صاحب کا نقطر نظر تفصیل سے دیکھتے ہیں۔

﴿ فَتَقَبَلَهَا رَبُهَا بِقُبُوْلٍ حَسَنٍ وَ آمُنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا لا وَ كَفَلَهَا زَكُرِيَا طُكُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَكَوِيًا الْمُحْرَابَ لا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يُمَوْيَمُ اَنَّى لَكِ هٰذَا طُ قَالَتُ هُوَمِنْ وَكُرِيًا الْمُحْرَابَ لا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يُمَوْيَمُ اَنَّى لَكِ هٰذَا طُ قَالَتُ هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهُ عَرْزُقُ مَنْ يَشَامَ يُعِيْر حِسَابٍ ٥ (3/37)

''سواس کے رب نے ، اس کی منت کوشرف قبولیت عطافر ما یا اور مریم کی پرورش کا نہایت عمدہ انتظام کردیا۔ یعنی اسے زکریًا (جیسے نیک انسان) کی کفالت میں دے دیا۔ مریم اپنے زہدو ریاضت کی بنا پر اس درجہ مرجع انام بن گئی کہ اس کے پاس نذرو نیاز کی چیزیں آئی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جب بھی زکریًا عبادت گاہ (قربان گاہ) میں آتا تو مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کود یکھتا۔ وہ (بر بنائے احتیاط) اس سے پوچھتا کہ اے مریم ابھو چیزیں کہاں سے ملتی چیزوں کود یکھتا۔ وہ (بر بنائے احتیاط) اس سے پوچھتا کہ اے مریم ابھو بیتیں کہ (انہیں سے چیزیں ہیں۔ (کیونکہ اس کی کفالت تو زکریًا کے ذھے تھی ) وہ اس کے جواب میں کہدو بیتیں کہ (انہیں سے چیزیں ہیک کا کوئی آدمی نہیں دیتا بلکہ ) سے اللہ کی طرف سے آجاتی ہیں۔ (یعنی جولوگ اللہ کی خیزیں مان مہیا کر دیتا ہے۔ جو عام طور پر لوگوں کے خیال میں نہیں ہوتا۔ (مریم کا مقبول خلائق ہو جانا اس کا ذریعہ بنا)۔ (شعلہ عمستور۔ 30)

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يُمَزِيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ قَ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الْمَهْدِوَ كَهْلاً وَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ٥ لاَوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوَ كَهْلاً وَمِنَ الْمُهْدِوَ كَهُلاً وَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ (46-45))
الصَّلِحِيْنَ ٥ (46-45))

''اسی سلسلہ میں ملائکہ نے مریمؓ سے کہا تھا کہ خدا تہمیں اپنی طرف سے ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی ایک بیٹے کی جس کا نام سی (اور )عیس کی ابن مریم ہوگا۔ دنیا میں صاحب وجاہت اور

فكر پرويزاور قرآن \_\_162\_\_معجزات

آ خرت میں خدا کے مقربین میں سے۔''

<u>118</u>

تندرست و توانا، چھوٹی عمر میں خوب باتیں کرنے والا اور پختہ عمر تک پہنچنے والا ( 5/110 نہایت عمره صلاحیتوں کا مالک، پاکبازانسان۔ ( اس سے تو ہمات کا دور کرنامقصود تھا جو ایک راہبہ کے دل میں اس خیال سے پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ، خانقا ہیت کی شریعت کے علی الرغم، متابل زندگی اختیار کررہی ہے۔ اس سے کہیں وہ یااس کا بچے، کسی آفت میں مبتلانہ ہوجائے۔ بعض اوقات اس قسم کے تو ہمات کا ایسانفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بچے کچے ایسا ہوجا تا ہے۔ لہذا اس کے دل سے ان خیالات کا دور کرنا ضروری تھا۔

﴿ قَالَتُ رَبِ اللَّهُ يَكُوْنُ لِي وَلَدْ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرْ طَ قَالَ كَذْلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاكَ طُوذَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاكَ طُوذَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاكَ عُلِهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

اس پرمریم نے (زکریا کی طرح 3/40) تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ میں ایک کنواری راہبہ ہوں۔ راہبہ کے ہاں اولاد کا کیا سوال؟ اس کے جواب میں اس سے وہی پھھ کہا گیا جوز کریا سے کہا تھا کہ بیخدا کے اس قانون مشیت کے مطابق ہوگا جس کی روسے عام تخلیق ہوتی ہے وہ قانون جواس اصول پر مبنی ہے کہ خدا جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تواس کے ساتھ ہی اس اسکیم کا آغاز ہوجا تا ہے۔ (2/117)

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مَرْيَمَ ۗ إِذِانْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ٥ لاَ فَاتَخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمُ حِجَابًا قَفَ فَأَرْسَلُنَآ اِلْيَهَارُوْ حَنَافَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ٥ (17-19/16)

''اے رسول !اب تواس کتاب (قرآن) میں لوگوں سے، مریم کا قصہ بیان کر، اورسلسلہ کلام کا آغازاس وقت سے کر جب وہ خانقا ہیت کی زندگی کوچھوڑ کر، (اپنے گاؤں، ناصرہ) میں چلی گئی تھی جو (وہاں سے )مشرق کی سمت واقع تھا۔''

(خانقاہیت کی زندگی اور وہاں کے ناخوش آئند واقعات نے اس کے دل پرایسااثر چھوڑا تھا کہوہ) وہاں بھی لوگوں سے الگتھلگ رہتی تھی۔ہم نے (ان اثرات کومٹانے کے لئے، اسے زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کے متعلق) تقویت بخش اشارہ کیا (جواس کے خواب میں) ایک ایجھے بھلے انسان کی شکل میں سامنے آیا۔ (شعلہ ءمستور 34-32)

فكريرويزاورقرآن \_\_163\_\_معجزات

**ebooks . i 360 . pk**آيت نمبر ((19/17 مين "فَتَمَثَّلَ لَهَا" آيا ہے عربی لغت منتھی الارب ميں اس کے ایک معنی'' داستان زدن'' بھی بیان ہوئے ہیں۔ یعنی کیفیت بیان کرنا۔ اس اعتبار سے اس آیت کامفہوم بیہ ہوگا۔ کہاس پیغام رسال نے مریم سے اس کے ہاں ہونے والے تندرست وتوانا بحے کی کیفیت بیان کی۔

دوسرے مقام پراس آنے والے کے متعلق کہا گیاہے کہ وہ ملک تھا ((3/44 اور ملائکہ کسی کونظرنہیں آیا کرتے ((19/26 گرجہان کا نزول مؤمنین پربھی ہوتا ہے((141/30 لئے اگروه پیغام رسال''فرشته'' تقاتو وه حضرت مریمٌ کونظرنهیں آسکتا تھا۔لہذا ہدوا قعہ خواب کا ہوسکتا ہے۔اوراگر وہ نظر آیا تھا تو کوئی انسان پیغام رساں ہوسکتا ہے۔خود لفظ ملک کے معنی پیغام رسال بھی ہیں۔ (شعلہ ءمستور 34)

﴿ قَالَتُ إِنِّي ٓ اَعُوْ ذُبِالَّةٍ حُمٰنَ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ◊ (19/18)

''مریم اسے دیکھ کر (گھبراگئی وہ) بولی ،اگر تو خدا کے قانون کااحترام کرتا ہے تو میں خدائے رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔''

اس آنے والے نے جواب دیا۔

الْ اَنَّمَا آنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ قَصْلَ لِأَهَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ٥ (19/19)

''اس نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں تو تیرے پروردگار کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں ((3/44 اوروہ پیغام ہیہے کہوہ تجھے ایک یا کیزہ فرزندعطا کرے گا۔''

ال يرحضرت مريمٌ نے كہا۔

المُ الله الله عَامُونُ لِي عُلْمَ وَ لَمْ يَمُونُ لِي عُلْمَ وَ لَمْ الله عَلَى ١٩/2٥) ﴿ وَاللَّهُ الله عَلَى ١٩/2٥)

"اس برمریم نے کہا کہ پیکسے ہوسکتا ہے؟ جب تک میں ہیکل میں رہی، یا کباز راہبہ کی زندگی بسر کی۔وہاں کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں۔وہاں سے نگلی ہوں تو میں نے شادی نہیں کی ۔ کیونکہ به چیز ضابطه ءخانقا ہیت کےخلاف ہے۔((19/28:30/46)"

اوراللّٰد کے فرستا دہ نے جواب دیا۔

الله قَالَ كَذٰلِكِ عَقَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنْ عَوَلِنَجْعَلَهٔ أَيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا عَو كَانَ آمُرًا اللهُ

فكر برويزاورقرآن \_\_164\_\_معجزات

1118

مَّقْضِيًّا ۵ (19/21)

<u>118</u>

''اس نے کہا کہ میں نے جو پچھ کہا ہے وہ قانون تخلیق کے مطابق ہی ہوگا۔ ((3/46 یہاس کے بزدیک پچھ بھی مشکل نہیں (کہ جو موانعات تیرے ذہن میں ہیں اور سہبیں اس طرح پریشان کر رہے ہیں، انہیں دور کر دے ((19/9 خدانے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بچہ عام بچوں جیسانہیں ہوگا۔ وہ ہماری طرف سے لوگوں کے لئے، موجب رحمت اور حق و باطل کے پر کھنے کی نشانی ہوگی۔ (جو شخص اس کی نبوت پر ایمان لائے گا۔ وہ حق پر سمجھا جائے گا جو اس سے انکار کرے گا وہ باطل پر ہوگا)۔ اور یہ بات طے شدہ ہے (کہ وہ بچہ ہمارا پیغیر بنے گا) (3/47)

اس کے بعدارشاد ہے۔

﴿ فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ۵ فَاجَآئَ هَا الْمَخَاضُ اللي جِذْعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ لِلْ يَعْنَى مِثُ قَبْلَ هٰذَاوَ كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ۵)(23-19/22

''(چنانچرفتر رفتہ وہ موانع دور ہوتے گئے۔ادھر مریم کے حل سے خانقا ہیت کی غلطرت کی خلاف ورزی کا خوف دور ہوگیا۔ادھرایک شخص ،ہیکل کے احبار ور ہبان کی تنبیہ وتخویف کے باوجود مریم کے ساتھ شادی کرنے پر رضا مند ہوگیا۔) مریم کو ہونے والے پچکا حمل قرار پا گیا۔اس پران دونوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ گاؤں سے کہیں دور چلے جائیں (تاکہ پچکی ولادت کسی ایسی جگہ ہو جہاں ان کی جان پیچان کا کوئی نہ ہو،اور یوں وہ،احبار ور ہبان کے طعن و شنج کے نشتر وں سے محفوظ رہیں۔)

وضع حمل کا وقت آیا تو در دزه کا اضطراب، مریم کوایک تھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ (آئین خانقا ہیت کے خلاف متاہل زندگی۔ پہلے بچے کی ولادت۔ پر دیس کا معاملہ، بے سروسامانی کا بیعالم کہ سر پر چھت تک بھی نہیں۔ مریم تھبرا گئی اور کہنے لگی کہ )اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہوچکی ہوتی۔

غور کیجئے۔قرآن کریم نے لیکئینی مِتُ قَبْلَ هٰذَا وَ کُنْتُ نَسْیًا مَنْسِیًّا کے ایک مختصر سے اللہ ہے۔ میں جذبات واحساسات کی ایک پوری دنیائے نسائیت کو کس نادرہ کاری سے سمیٹ کررکھ دیا

-4

فكريرويزاورقرآن \_\_165\_\_معجزات

حضرت مریمٌ کی اس قلبی کاوش کی تسکین کے لئے ارشاد ہوا۔

19/24)(١٥ يَّوْتَخْتِهَا ٱلاَّتَحْزَنِيْ قَدْجَعَلَ رَبُّكِتَحْتَكِ سَرِيًّا ١٥)(١٩/24)

(اس کرب ویاس کے عالم میں اسے، اس مقام کے ) نشیب کی طرف سے آواز آئی کہ اے مریم اُ! گھبراؤنہیں، اس طرف ایک (خوشگوار) پانی کی ندی ہے۔ (اور او پر، کھجور کے درخت میں پکی ہوئی کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں۔)

اورطبعی کرب واضطراب کے لئے۔

كُوَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِزُ عِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۵ (19/25) المُخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۵ (19/25)

'' تو تھجور کے درخت کا تنا کیٹر کے اپنی طرف ہلا۔ تازہ اور پکے ہوئے بھلوں کے خوشے تجھ پر گرنےلگیں گے۔''

ان حالات كے ماتحت حضرت عيس كى پيدائش ظهور ميں آئى، حضرت مريم سے كها كياكہ ان حالات كا ماتحت حضرت عيش كى پيدائش ظهور ميں آئى، حضرت مريم سے كها كياكہ خمن الْبَشَرِ اَحَدًا لاَ فَقُوْ لِيَ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّ حُمْنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكْلِهَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ٥٥ – (19/26)

"توان تازہ کھجوروں کو کھا۔ ندی کا ٹھنڈا پانی پی۔ (پھر بچے کے نظارے سے) اپنی آئکھیں ٹھنڈی کر۔ (باقی رہا تیرایہ اضطراب کہ لوگوں کی ہاتوں کا کیا جواب دوں گی۔ توتم منت کا روزہ رکھ لینا) اور اگر کوئی آ دمی تجھ سے کچھ پو چھے تو اشارہ سے کہد دینا کہ میں نے خدائے رحمن کے لئے اپنے اوپرروزہ واجب کررکھا ہے۔ اس لئے میں آج کسی خص سے بات چیت نہیں کرسکتی۔

یعنی اللہ تعالی کی بخشش وعنایت کے لئے بطور تشکر وامتنان روزہ رکھا۔ (جیسا کہ حضرت زکریًا کے تذکرہ میں لکھا جا چکا ہے۔ یہودیوں کے ہاں روزہ کی حالت میں بات چیت نہیں کی جاتی تھی۔) (شعلہ ہمستور 37-34)

آپ اندازہ لگائے کہ اس سے ان مقد سین طائفہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ انہیں پہلے (حضرت) مریمؓ کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے رسوم خانقاہی کو اس طرح سے توڑا۔ اس کے بعد پیزخم کاری کہ اس کے بال جو بیٹا پیدا ہواوہ اس انداز کا! بیہ ہےوہ پس منظر جس میں قرآن نے کہاہے کہ

فكر پرويزاور قرآن \_\_166\_\_معجزات

1118

﴾ يَا خُتَ هٰرُ وْنَ مَا كَانَ ٱبُوُ كِ امْرَ ٱسَوْ يُؤَوَّ مَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا عَثَمَّكُ ) (19/28)

''وہ اس سے کہتے کہ اے اخت ہارون! نہ تو تیراباپ برا آ دمی تھا۔ نہ ہی تیری ماں نے ہیکل کے قوانین وضوابط سے سرکشی اختیار کی تھی۔ (تم توایک شریف، مذہب پرست، پابند شریعت گھرانے کی لڑکی تھیں تم نے یہ کیا کیا اور اپنے بیٹے کوکس قسم کی تعلیم دلائی؟)

یعنی انہوں نے کہا'' تمہارا گھرانہ بڑا مذہب پرست تھا۔ تیرے ماں باپ، خانقاہ کے آئین وضوابط کی بڑی یا ہندی کرتے تھے۔ان کے دل میں ان مقدس قوانین و دساتیر کی بڑی عظمت تھی۔ تیری ماں نے تجھے ہیکل کی نذر کردیا تھا۔اس سے بڑھ کرعقیدت مندی اور کیا ہوسکتی ہے؟لیکن تونے ان تمام آئین وضوابط کوتو ٹر کر ہیکل کی عظمت کو ہر باد کر دیا۔ اپنے مال باپ کی عقیدت مندی کوخاک میں ملادیا۔خانقاہ میں راہبہ بنتھی تو ضبطفنس کے انداز بھی سیکھتی۔اگراس طرح کی (متابل) زندگی بسر کرنی تھی تو خانقاہ میں معتکف کیوں ہوئی تھی؟ بہتو رہی تمہاری اپنی حالت۔اس کے بعد تونے جو بچہ جنااس کی حالت یہ ہے کہ وہ قوم کے ایسے واجب الاحترام بزرگوں کے ساتھ الی گتاخی سے پیش آتا ہے۔اور ہیکل کے آئین ورسوم کے خلاف اس جرأت ہےلب کشائی کرتا ہے؟ بالآخرتمہار ااورتمہارے اس بیچ کا مطلب کیا ہے؟ کیاتمہارے دل میں ہیکل اوراینے آباؤاجداد کے مذہب کا کچھاحترام باقی نہیں رہا۔ وغیرہ وغیرہ۔اب ذراتصور میں لا پئے اس الم انگیز وا قعہ کو توم کے بڑے بوڑھے خانقاہ کے عما کداور اراکین اس طرح بھیرے ہوئے درندوں کی طرح چاروں طرف سے اللہ پڑے ہیں اور ان کے درمیان حضرت مریم ساکت وصامت کھڑی ہیں۔ ہرطرف سےطعن ونشنیع کی بوجھاڑ ہورہی ہےلیکن وجہء تشنیع وہ واقعہ ہے جواللہ کی مشیت کے ماتحت ،اس حکم کے مطابق ایک طے شدہ فیصلہ (اَهُو اَهَ فَضِیًّا ) کو پورا کرنے کے لئے عمل میں آیا تھا۔ یعنی مذہبی پیشوائیت کی خودساختہ شریعت کے خلاف عملی احتجاج ۔اس کے ساتھ ہی وہ ان کے بیٹے کے خلاف بھی اس قشم کے غم وغصہ کا اظہار کررہے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت مرئیم سے بار باراصرار کیا کہ بتاؤ کہ یہ ساراہا جرا کیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ خود کچھ جواب دیتیں۔انہوں نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے یوچیو۔ بہتمہارے اعتراضات کا جواب دے گا۔ (بہساری گفتگو پرویز صاحب کی خود وضع کر دہ

فكريرويزاورقرآن \_\_167\_\_معجزات

<u>118</u>

ہے قرآن میں یا تاریخ اور انجیل وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ مصنف ﴾ ﴿ فَاشَادَ تُ إِلَيْهِ طُ ) (19/29

<u>11</u>8

اس جواب پران کے غصری آگ اور بھی زیادہ بھڑک آٹی۔ انہوں نے جوش غضب سے کہا کہ تم کیا کہتی ہو؟ سوال ہم نے تم سے کیا ہے۔ بجائے اس کے کہاس کا کوئی جواب دو۔ ہمیں کہدرہی ہو کہ ہم اس بچے سے پوچھیں؟ تم نے اس کا اندازہ ہی نہیں لگا یا کہ اس سے تم نے ہماری کس قدر تو ہیں کی ہے؟

اللهُ اكْنُفُ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٥ (19/29)

انہوں نے کہا بھلااس سے ہم کیابات کریں جوابھی کل تک جھولے میں تھا۔

آپ دیکھئے کہان کے اس جواب میں کتنا گہراطنز ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جو بچہابھی کل ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوا،اس سے ہم کیابات کریں؟ حضرت عیسیؓ نے ان کی اس بات کو قابل اعتناء نہ سمجھااورخود ہی جواب دیا کہ

خَقَالَ اِنِّیْ عَبْدُاللَّهِ طَقْفُ الْبَنِیَ الْکِتْبُ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا  $Q^{k}$  وَجَعَلَنِیْ مُبْرَگَا آیُنَ مَا کُنْتُ  $^{\circ}$  وَاوْ صَنِیْ بِالصَّلُوةِ وَالزَّکُوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا  $Q^{k}$  وَاوْ صَنِیْ بِالصَّلُوةِ وَالزَّکُوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا  $Q^{k}$  وَالسَّلَامُ عَلَیّ یَوْمَ وَلِدْتُ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اَبْعَثُ حَیَّا  $Q^{k}$  وَالسَّلَامُ عَلَیّ یَوْمَ وَلِدْتُ وَیَوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اَبْعَثُ حَیَّا  $Q^{k}$  وَالسَّلَامُ عَلَیّ یَوْمَ وَلِدْتُ و یَوْمَ اَمُوْتُ و یَوْمَ اَمْوْتُ و یَوْمَ اللّٰهِ یَا لَمْ یَوْمُ اَمْوْتُ و یَوْمَ اَمْوْتُ و یَوْمِ اَمْوْتُ و یَوْمُ اَمْوْتُ و یَوْمُ اَمْوْتُ و یَوْمَ اَمْوْتُ و یَوْمَ اَمْوْتُ و یَوْمُ اَمْوْتُ و یَوْمِ اللّٰمَ لَامْوْتُ و یَوْمَ اَمْوْتُ و یَوْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْ و یَوْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُوتُ و یَوْمُ اللّٰمُوتُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

اس پرعیس کاان سے کہتے کہ (بیجی کوئی انصاف کی بات ہے کہ چونکہ تم عمر میں بڑے ہواس لئے تم ہم اس بات کوسند سلیم کیا جائے اور میں عمر میں چھوٹا ہوں اس لئے تم مجھ سے بات کرنا بھی پیند نہ کرو۔ جو بچھ میں کہتا ہوں اس باقوش ہوش ہوش سنو ) میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتا ب دی ہے اور منصب نبوت پر سرفر از فر مایا ہے۔ اس نے مجھے زندگی کے ہر گوشے میں بابر کت بنایا ہے۔ اس نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں (تمہاری خودساختہ شریعت کی جگہ) صلوۃ وزکوۃ کا سیحے نظام قائم کروں۔ اور عمر بھر میرا کہی شعار ہے۔ (تم میری والدہ کے خلاف اس طرح زبان درازی کرتے ہو؟ اس نے جو بچھ کیا ہے خدا کی سیجی شریعت کے عین مطابق کیا ہے۔ اس لئے ) میں اس سے ہمیشہ جسن سلوک سے پیش آؤں گا۔ میں (معاذ اللہ) ابیا شعق و بد بخت نہیں ، کہ (تمہارے پیچے لگ کرا یک ہے گناہ خاتون سے خق سے پیش آؤں۔ )

فكريرويزاورقرآن \_\_168\_\_معجزات

118

تم میری پیدائش کوبھی قابل اعتراض قرار دیتے ہو! بیتمہاری خودسا ختہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ میں جس خدا کا پیغام لیکر آیا ہوں ،اس کے نز دیک ) میری پیدائش بھی سلامتی کی مظہر ہے۔ میری ساری زندگی ، آخری دم تک ،سلامتی کی حامل ہوگی۔ اور حیات اخروی میں بھی میں امن و سلامتی میں ہوں گا۔

اس جواب پرغور سیجے۔ اس میں حضرت عیس کی نے اپنی پیدائش سے متعلق ایک حرف تک نہیں کہا۔ اس لئے کہ سوال (کسی غیر معمولی طور پر) پیدائش کا نہیں تھا بلکہ ان کا اعتراض بیقا کہ حضرت مریم نے رسم ورہ خانقہی چھوٹر کر عاکلی زندگی کیوں اختیار کی! اس کے جواب میں حضرت عیس کی نے اپنی نبوت اور کتاب کی طرف اشارہ کر کے بیہ بنادیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ ان رسوم خانقہ بیت کو دین خداوندی سے کیا تعلق ہے؟ بیسب تمہاری اختراعات بیں انہیں اس دین سے بچھ واسط نہیں۔ جس کے تم مدعی بنے بیٹھے ہو لیکن جسے تم نے در حقیقت کیوں اختیار کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ لہذا میں انہیں مورد الزام قرار نہیں دیتا۔ بیتمہاری شقاوت اور قساوت قابی ہے جوا یک عفیفہ کیا۔ لہذا میں انہیں مورد الزام قرار نہیں دیتا۔ بیتمہاری شقاوت اور قساوت قابی ہے جوا یک عفیفہ کے خلاف دریدہ دہنی سے کام لے رہے ہو۔ میں تو ایسا شقی القلب نہیں ہوسکتا۔ یقینا وہ حسن کے خلاف دریدہ دہنی سے کام لے رہے ہو۔ میں تو ایسا شقی القلب نہیں ہوسکتا۔ یقینا وہ حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اور اس کے ساتھ میر اسلوک ایسا ہی ہوگا۔ وَ بَوَ الْمِدَتِی۔ (شعلہ عمستور سلوک ایسا ہی ہوگا۔ وَ بَوَ الْمِدَتِی۔ (شعلہ عمستور 120۔ 117۔ 120۔

یہ تھا پیدائش عیس کی کے بارے میں پرویز صاحب کا نقط ہے نظر۔اب عیس کی سے متعلق ان کے مزید کچھے تھورات و کھتے ہیں

بینات و مجرزات بیبان 'بینات' سے مراد وہ دلائل روثن و براہین محکم ہیں جو بذریعہ وتی آپ کو دیئے گئے اور جو یکسر حکمت وبصیرت پر مبنی تھے۔ باقی رہے''معجزات' سوان کے متعلق سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت مریمؓ سے کہا گیا کہ تیرا بیٹا جب منصب رسالت پر فائز ہوگا تو وہ بنی اسرائیل جیسی مردہ قوم سے کیے گا کہ

للهُ اللهِ اللهُ عَنْكُمُ بِايَةٍ مِنْ زَبِكُمْ عِلا آنِي آخُلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّين كَهَيْئَةِ الطَّيْر فَانْفُخُ فِيْهِ لَا اللهِ الطَّيْرِ فَانْفُخُ فِيْهِ

فكريرويزاورقرآن \_\_169\_\_معجزات

فَيَكُونُ طَيْرًا مِبِاذُنِ اللَّهِ ۚ وَ ابْرِيعُ الْأَكُمَهَ وَالْاَبُرَ صَ وَ اُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذُنِ اللَّهِ ۚ وَ اَنْتِئَكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ لَا فِي بُيوْتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُوَّمِنِينَ ٥ ۚ تَاكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ لَا فِي بُيوْتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُوَّمِنِينَ ٥ ۚ ) (5/110:3/49

''میں،اس وحی کے ذریعے تہہیں ایسی حیات نوعطا کروں گاجس سے تم اپنی موجودہ پستی (خاک نشینی ) سے ابھر کر،فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہوجاؤ گے،اوراس طرح تہہیں فکروعمل کی رفعتیں نصیب ہوجا ئیں گی ((7/176

یہ آسانی روشن، تمہاری بے نور آنکھوں کوالیی بصیرت عطا کر دے گی جس سے تم زندگی کے سیح راتے پر چلنے کے قابل ہوجاؤ گے۔

اس سے تمہاری قوم کی ویران کھیتی''جس پرتر و تازگی کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ پھر سے سرسبز و شاداب ہوجائے گی۔ تمہاری وہ کمینہ خصاتیں دور ہوجا ئیں گی۔ جن کی وجہ سے تمہیں کوئی اپنے یاس پھٹائے نہیں دیتا۔

مختصراً میہ کہ ذلت وخواری کی وہ موت، جو اس وقت تم پر چاروں طرف سے چھا رہی ہے ((3/111)کینئیزندگی میں بدل جائے گی ((6/123)

میں، (تمہارے موجودہ نظام سرمایہ داری کی جگہ)ایسا نظام قائم کروں گا۔ جواس کا جائزہ لیتا رہے گا کہتم کھانے پینے کی چیزوں میں سے س قدراپنے مصرف میں لاتے ہواور کس قدر ذخیرہ (Hoarding) کرتے ہو، کہاس سے ناجائز منافع کما یا جائے۔

اس قانون اور نظام میں تمہارے لئے باز آفرینی (ایک نئی زندگی حاصل کر لینے) کی بہت بڑی نشانی ہے بشرطیکہ تم اس کی صداقت پر یقین کرلو۔

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ حضرت عیس کی کے زمانہ میں ایسینی سے طبابت اور قوت ارادی کے عملیات وغیرہ میں بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی ۔ خدمت خلق ان کا مسلک تھا۔ جس کی وجہ سے وہ ہر جگہ مقبول تھے۔ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب حضرت عیس کی اپنے شاگر دوں کو تبلغ کے لئے بھیجتے تھے تو انہیں تا کید کرتے تھے کہ'' بیاروں کو اچھا کرنا۔ مردوں کو چلا نا۔ کوڑھیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو زکالنا، اوران تمام خد مات کے معاوضہ میں کچھ نہ لینا۔ تم نے مفت یا یا ہے

فكر پرويزاور قرآن \_\_170\_\_معجزات

1118

118

مفت دینا''(متی 10/8) ظاہر ہے کہ قریقریہ بستی بستی اللہ کا پیغام پہنچانے والوں کے لئے،اپنے ز مانہ اور ماحول کے تقاضوں کے اعتبار سے ،اس سے بہتر طریق کار ، اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔اور جب ان نثا گردوں میں علاج معالجہ وغیرہ کی ہخصوصات تھیں تو جولوگ خود حضرت عیس ٹی کے یاس آتے ہونگے۔وہ اس باب میں بہت بڑی تو قعات لے کر آتے ہوں گے۔اوران کی بیہ ۔ تو قعات پوری بھی ہوتی ہونگی۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں تفصیلاً معراج انسانیت میں کھا گیا ہے۔ وہاں منجملہ دیگرامور، بہ بات بھی سامنے آگئی ہے کہ مجزات کے متعلق گفتگوابایک تاریخی بحث ہے۔اس لئے کہ خود نبی اکڑم کو ( قر آن کےعلاوہ ) کوئی حسی معجز نہیں دیا گیا۔اورحضور کے بعدسلسلہء نبوت ہی ختم ہو گیااس لئے اب کسی کو بیجزہ ملنے یا نہ ملنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ جہاں تک سابقہ انبیائے کرام گاتعلق ہے۔ایک گروہ مجزات کے متعلق قرآن کے الفاظ کوان کے حقیقی معانی پرمحمول کرتا ہے۔اس لئے معجزات کوحسی معجزات سمجھتا ہے۔لیکن دوسرا گروہ ان الفاط کےمجازی معانی لیتا ہے۔اوران سے متعلق بیان کواستعارہ سمجھتا ہے۔ میں نے ان الفاظ کے مجازی معانی لئے ہیں اور انہی کے مطابق ''مفہوم القرآن'' میں بیان کردہ مفہوم ،مندرجہ بالا آیات کے بنیجے درج کیا ہے۔اس مفہوم کی روسے حضرت عیس ٹی کے معجزات سے مرادان کے آسانی پیغام کی اعجاز نمائی ہے۔ جوم دوں کی بستی میں صوراسرافیل کیھونک دیتا ہے۔ (قرآن نے اکثر مقامات پرغلط روش پر چلنے والوں کومردے اور آسانی آواز پرلبیک کہنے والوں کوزندہ انسان کہا ہے وہ بے بال ویر، کمزور وضعیف انسانوں کو بازوئے شاہین عطا کر دیتا ہے۔(کَھَیْئَةِ الطَّیْر)جس سے وہ عروج وا قبال کی فضاؤں میں اڑنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ وہ انقلابی پیغام ان نیم مردہ (لیکن زندگی کی آرز ور کھنے والوں ) سے اعلانیہ کہتا ہے کہ

اگریک قطرہ خوں داری!اگرمشت پرے داری بیامن ہاتو آموزم طرلق شاہبازی را

وہ آئھوں پر سے جہل وتعصب کے ظلمت انگیز پردے اٹھا کرنوربصیرت عطا کرتا ہے۔وہان کے قلوب کے امراض کوشفا بخشا ہے۔اوراس طرح ایک پیکر آب وگل کو جیتے جاگتے، تندرست وتواناانسان کی شگفتہ وشاداب صورت عطا کردیتا ہے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_171\_معجزات

118

باقی رہا وَ اُنَتِنْکُمْ بِمَاتَا کُلُوْنَ وَ مَاتَدَّ خِرُوْنَ فِي بُيُوْتِکُمْ) (3/49 اس سے يہ مفہوم ہوسکتا ہے کہ آپ نے فرما يا کہ ميں وہ احکام خداوندی بيان کروں گا۔ جن سے واضح ہوجائے کہ کن کن چيزوں کا ذخيرہ رکھنا جائز ہے۔اورکون کون سی چيزيں ايسی ہيں جن ميں احتکاروا کتناز جائز نہيں۔ (شعلہ ءِمستور 66-66)

ما ئدہ کے معنی حدا کے خلص بندوں کی اس جماعت نے جب اپنے آپ کواس مقصد کی خاطر یوں وقف کردیا تواللہ تعالی نے ان کی معیشت کا ایساانتظام فرمادیا کہ اس کی فکران کی تگ و تا زاور سعی وعمل کی راہ میں دامن گیرنہ ہو۔

\*ِإِذْقَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآيُ طُقَالَ الْحُوارِيُّوْنَ لَعُلْمَ السَّمَآيُ طُقَالَ اللَّمَاتِ السَّمَآيُ طُقَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللل

اس کے بعداس جماعت مونین نے تم سے کہا تھا کہ کیا ہمارانشوونماد سے والا ہماری اس آرز وکو پورا کردے گا کہ ہم معاش کے لئے انفرادی سہاروں کے مختاج ندر ہیں۔ اور ہمارے لئے سامان نشو ونما خدا کے نظام ربوبیت سے ملا کرے۔ یعنی معیشت کے موجودہ''ارضی نظام'' کی جگہ''ساوی نظام'' قائم ہو جائے۔ اس کے جواب میں تم نے ان سے کہا تھا کہ جب تم نظام خداوندی کی صدافت پر ایمان رکھتے ہوتو تمہیں چا ہے کہتم اس کے قوانین کی پوری پوری گہداشت کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اس کا وہ نظام قائم ہو جائے گا۔ جس میں رزق کی ذمہ داری خود نظام کے سر ہوگی۔ افراد پرنہیں ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ہم بلامنت غیرے۔ نظام ربوبیت ہی سے رزق حاصل کریں تا کہ اس طرف سے ہمارے دلوں کواظمینان حاصل ہوجائے، اور ہمیں یقین آ جائے کہ جو کچھتو ہم سے کہتا ہے وہ بالکل بچ ہے۔ اور ہم اسے اپنی آ تکھوں سے دیکھ کراسکی شہادت ویں۔

''مَالِّكَدَةً مِّنَ السَّمَانِي'' كِمعَنى بنهيس كهاوير سے كوئى چنا چنا ياخوان اتر تا تھا۔ بلكہ

فكريرو يزاورقر آن 172 معجزات

حبیبا کہ صحرائے سینامیں بنی اسرائیل کے لیے انتظام ہوا تھا۔ یا حبیبا نظام ربوبیت کی روسے ہوتا ہے۔اسی قسم کا انتظام اس جماعت مومنین کے لیے کیا گیا تھا۔

﴿ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ اَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآثِدَةً مِّنَ السَّمَآئِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِآوَلِنَا وَالْحِرِنَا وَ اَيْتَ حَيْرُ الرُّزِقِيْنَ ۵ قَالَ اللَّهُ اِبِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَكُونُونَا وَ اَنْتَ حَيْرُ الرُّزِقِيْنَ ۵ قَالَ اللَّهُ اِبِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَنْ يَكُونُونَا وَ اَنْتَ حَيْرُ الرُّزِقِيْنَ ۵ (اللهِ 114-5/114) يَكُفُونُ بَعْدُمِنْكُمْ فَإِنِّيْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآعَذِّبُهُ اَحَدًّا مِّنَ الْعُلَمِيْنَ ۵ (115-5/114)

اس پرتم نے (اے عیس کی) ہمارے حضور التجاکی تھی کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری نشوونما کا سامان، نظام ربوبیت کی روسے عطا ہوجائے تا کہ یہ چیز، اس جماعت کے السّمابِقُونَ الْاَوَّ لُوْنَ سے سے پہلے ایمان لانے والوں) کے لئے بھی جشن مسرت کا موجب ہو، اوران کے بعد آنے والوں کے لئے بھی جشن مسرت کا موجب ہو، اوران کے بعد آنے والوں کے لئے بھی۔ نیزیہ، میرے قانون کی صدافت کی عملی نشانی بن جائے ۔ توہمیں اس طرح سامان زیست عطافر ما۔ اس لئے کہ جورزق تیرے نظام کی روسے ملے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جوانسانوں کی وساطت سے حاصل ہو۔ (انسانوں کے ہاتھ سے ملنے والے رزق سے تو موت اچھی ہے۔) اس پر ہم نے کہا تھا کہ ہم تمہارے رزق کا اس طرح انتظام کر دیں گے۔لیکن اپنے تبعین سے کہدو کہ اگر تم نے اس نظام کی صحیح صحیح قدر دانی نہ کی اور جن بنیا دوں پر اسے قائم کیا گیا ہے۔تم ان سے پھر گئے تو اس کی ایس تحت سزا ملے گی جو دنیا میں کسی اور قوم کو نہلی ہو۔ (شعلہء مستور 54-52)

یہ تھاعیس کی کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور۔اب ہم قرآنی آیات کی روسےاس کا جائزہ لیں گے۔سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، پیدائش سے کو۔

ا بیدائش مسلے قرآن کریم نے انہیں بن باپ کے خدا کی قدرت کا ملہ سے پیدا ہونے کا بتایا ہے۔ مگر پرویز صاحب اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مریم نے ہمکل کی زندگی ترک کرکے'' یوسف''نامی شخص سے شادی کی تھی ۔ اس طرح انہوں نے عیس ٹی کا باید زبردستی سے بنایا ۔ کیونکہ بن باپ کے پیدائش مروجہ قاعدہ وقانون کے خلاف تھی ۔ آ ہے ہم

فكر پرويزاورقر آن \_\_173\_\_معجزات

<u>118</u>

<u>118</u>

پہلے قرآن کریم کی وہ آیات درج کرتے ہیں جہاں عیس می کی پیدائش کا ذکر ہے۔ ایک بات قابل غور ہے کہ سور ہُ ال عمران اور سور ہُ مریم میں عیس می کی پیدائش کے ساتھ ہی بھی گ کی پیدائش کا ذکر ہے اور حضرت ذکریا کی دعا کا بھی ذکر ہے۔اس لیے ہم ان آیات کو بھی ساتھ ہی درج کریں گے۔

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيّا رَبَّهُ قَالَ رَبِ هَب لِى مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَةً طَيِبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآئِ ٥ فَنَادَتُهُ الْمَأْلِكَةُ وَ هُوَ قَانِمْ يُصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ اللَّهُ يُبشِّرُكَ بِيَحْيى الدُّعَآئِ ٥ فَنَادَتُهُ الْمَأْلِكَةُ وَ هُوَ قَانِمْ يُصَلِّى فِى الْمِحْرَابِ اللَّهُ يُبشِّرُكَ بِيَحْيى اللَّهُ عَلَمْ مُصَدِقًا مِ كَلِمَ قِمَن اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَيِّيَا مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ قَالَ رَبِ النِّي عُلْمُ مُصَدِقًا مِ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِيَ وَقَدُ بَلَغَنِي اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِي وَقَدُ بَلَغَنِي اللَّهُ يَقَعَلُ مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِي اللَّهُ يَقَعُلُ مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِي اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَقَعُلُ مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِي اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِي اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَهُ ٥ قَالَ رَبِ اجْعَلُ لِي اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَهُ هُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَ مُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَ مُ هُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى مَا يَسَاعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَسَاعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَ مُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاعَلُ مَا لَكُولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعُلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ

''وہیں ذکریا (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی ، کہا اے میر سے پروردگار! مجھے اپنے پاس
سے پاکیزہ اولا دعطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے اسے آ واز دی جب کہ
وہ حجر سے میں کھڑ ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ اللہ تعالی تجھے بحی گی یقینی خوشنجری دیتا ہے جو اللہ
تعالی کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، عور توں سے بے رغبت اور نبی ہے۔ نیک لوگوں میں
سے۔ کہنے لگے اے میر سے رب میر سے ہاں بچہ کسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری
بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا! اسی طرح اللہ تعالی جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میر سے لیے اس
کی کوئی نشانی مقرر کرد سے۔ فرمایا! نشانی سے ہے کہ تین دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔
صرف اشار سے سے مجھائے گا اور اپنے رب کا ذکر کشر سے سے کراور شبح وشام اس کی تعلیج بیان کرتا

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَّئِكَةُ يُمَرْيَمُ إِنَّ اللهُ يُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ قَ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهَا فِي الْمَلْدِيْ وَاللَّهُ يُمَرِّيَمُ وَجِيْهَا فِي النَّاسَ فِي الْمَهْدِوَ كَهْلاً وَمِنَ الْمُقَرَبِيْنَ ٥ لَوَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوَ كَهْلاً وَمِنَ المُعْرَبِيْنَ ٥ لَا يَكُولُ اللَّهُ يَعْدُلُقُ مَا الصَّلِحِيْنَ ٥ قَالَ كَذْلِكِ اللَّهُ يَحُلُقُ مَا الصَّلِحِيْنَ ٥ قَالَتُ رَبِ اللَّهُ يَكُولُ لَى وَلَدُولَ لَمُ يَمْسَسْنِي بَشَرْطُقَالَ كَذْلِكِ اللَّهُ يَحُلُقُ مَا يَشَاعَطُولُ لَهُ كُنُ فَيكُولُ لَهُ ٥ (٥ / 47- 3/4)

فكريرويزاورقرآن \_\_174\_\_معجزات

"جب فرشتوں نے کہاا ہے مریم اللہ تعالی تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام میں بن مریم ہے۔ جو دنیا اور آخرت میں ذک عزت ہے۔ اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔
کہنے لکیس البی اجمجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ حالانکہ جمجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگا یا۔ فرشتے نے کہا اس طرح اللہ تعالی جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب بھی وہ کسی کام کوکرنا چاہتا ہے توصرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہوجا تا ہے۔''

اب يهال غور يجيئ دونوں جگه يعنى حضرت يحين اور حضرت عيس كى كے معامله ميں ايك ہى طرح كى بشارت دى گئى ہے۔ اور دونوں طرف سے ايك ہى جيرت كا جواب ہے'' اُنّى يَكُوْنُ لِي عُلَامُ '' يعنی لڑكا كيسے ہوسكتا ہے۔ مروجہ قاعدہ اور قانون تو اس كى اجازت نہيں ديتا۔ ايك طرف عمر گزر چكى ہے اور دوسرى طرف كسى مرد نے ہاتھ نہيں لگا يا۔ مگر دونوں طرف ايك ہى طرح كا جواب ديا گيا۔ ''كذل كَ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاتَئُ '' يعنی الله جو چاہے سو پيدا كرتا ہے۔ اس كوتوكسى وسيلہ كى ضرورت نہيں ہے۔ اس ئے توصرف '' كہذ ينا ہے۔

اب د نکھتے ہیں یہی وا قعات سورہُ مریم میں۔

﴿ كَهٰيعَصْ ٥ ذِكُورَ حُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَا عَ٥ صَلَّا ذِنا لَى رَبَّه نِدَ آئَ خَفِيًا ٥ قَالَ رَبِ اِنِي وَهَنَ الْعَظُمْ مِنِي وَ اشْتَعَلَ الرَّأُسُ شَيْبًا وَلَمُ آكُنْ مِيلُ عَآثِكَ رَبِ شَقِيًا ٥ وَ اِنِي خِفْتُ الْمَوَ الِي مِنْ وَ رَآئِ عُنُ وَ كَانَتِ امْرَ آتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ وَلِيًّا ٥ لا يَرِثُ مِنْ الْمَهُ يَحْلَى مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّهُ مُ مَنِيًا ٥ قَالَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَا

فكريرويزاورقرآن \_\_175\_\_معجزات

<u>118</u>

جَبَّارًا عَصِيًّا ٥ وَسَلْمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَو يَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يَبُعَثُ حَيًّا ٥ (مريم 19/1-19)

<u>118</u>

''کھیعص۔ پیہے تیرے پروردگار کی مہربانی کا ذکر جواس نے اپنے بندے زکریاً پر کی تھی۔ جب کہاس نے اپنے رب سے خفیہ دعا کی تھی۔ کہا ہے میرے پروردگار! میری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اور سر بڑھایے کی وجہ سے بھڑک اٹھاہے لیکن میں بھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعدا سے قرابت داروں کا ڈریے۔میری بیوی بھی یا نجھ ہے پس تو مجھے اپنے یاس سے دارث عطافر ما۔ جومیرانجی وارث ہوا در لیقوٹ کے خاندان کا بھی جانشین ادرمیر ہے رب تواسے مقبول بندہ بنالے۔اے ذکریًا ہم مختصایک بیج کی خوشنجری دیتے ہیں جس کا نام بحییًا ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کونہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا،میری ہیوی بانجھاور میں خود بڑھایے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں۔ارشاد ہوا کہ اسی طرح ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمادیا ہے کہ مجھ یرتو یہ بالکل آسان ہے اورخود جب کہ تو کچھ نہ تھا اس سے پہلے، میں تھے بیدا کر چکا ہوں۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فر مادے، ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت بیہ ہے کہ تومت بات کر تین رات تک۔ اب زکریًا اپنے ججرے سے فکل کراپنی قوم کے پاس آ گئے تو ہم نے وحی کی کہتم صبح وشام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔اے بھی میری کتاب کومضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑ کین ہی سے دانائی عطا فر مادی۔اوراینے پاس سے شفقت اور یا کیز گی بھی ،وہ پر ہیز گار شخص تھا۔اوراینے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھااورسرکش اور گنه گار نہ تھا۔اوراس پرسلام ہےجس دن وہ پیدا ہوااورجس دن وہ وفات بائے اورجس دن وہ زندہ کر کے اٹھا یا جائے۔''

یہاں بھی اسی چیز کا اظہار ہے کہ میر ہے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی با نجھ ہے اور میں نود بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ جیران کن سوال اسی لیے ہے کہ کوئی چیز قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہورہی۔لیکن اس کا جواب بھی ملاحظہ فر مائے۔'' قَالَ رَبُّک ہُو عَلَیَّ هَیِّنْ وَ قَدْ حَلَقُتُکُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَکُ شَیْئاً '' کہہ دیا ہے تیرے رب نے کہ وہ میرے لیے بہت آسان ہے اور اس سے پہلے بھی میں تجھے پیدا کرچکا ہوں جبکہ توکوئی شے نہیں تھا۔''اب یہ جواب ہی ایسا

فكريرو يزاورقر آن 176 معجزات

ہے کہ اس پرکوئی اعتراض واردنہیں کیا جاسکتا۔ کہ جورب، جب کا ئنات میں پھے نہیں تھا اور انسان مجھی نہیں تھا اس کے خلیق کرسکتا ہے تواب اس کے لیے کمامشکل ہے۔

یے گئے ہم نے ذکر یا کی بیوی سے بانجھ کانقص دور کر دیا۔ اب پرویز صاحب اور متبعین پرویزیہ ہے کہ ہم نے ذکر یا کی بیوی سے بانجھ کانقص دور کر دیا۔ اب پرویز صاحب اور متبعین پرویزیہ کہتے ہیں کہ بیت و بالکل قاعدے اور قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اس لیے اس واقعہ میں کوئی بھی مجھ زانہ بات نہ ہوئی۔ حالانکہ اس آیت ہیں بھی صرف بیوی کے نقص کے دور کرنے کا ذکر ہے حضرت ذکر یا کے بڑھا ہے کا اور ضعف کا کیا علاج ؟ بہیں بتایا؟ اگر ایسا قاعدہ اور قانون روار کھنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ واضح انداز میں کہہ دیتا۔ کہ ''ہم تیری بیوی کا علاج کردیں گے اور تجھے بڑھا ہے میں قوت پہنچادیں گے۔''اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو پھر بھی تو یہ مجزہ ہی ہے کہ ایسا طریقہ کار صرف ایک فرد کے لیے کیوں اختیار کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ قاعدہ اور قانون تو پوری نوع کے لیے کیاں ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ نے یہاں یہ جواب ہی نہیں دیا۔ بلکہ یہی کہا کہ '' قال رَبُکُ ہؤ عَلَیٰ هَیْنُ وَ قَدُ حَلَقُتُکُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمُ مُکُ شَیْئاً ''

ابِآگِ عِلَة الْمَنْ وَكَهُ الْمَالِمَ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمُلْهَا مَكَانًا شَوْقِيًّا ٥ لَا فَاتَخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ مِكَانًا شَوْقِيًّا ٥ لَا فَاتَخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا قَفْ فَارُ سَلْنَا الْمَهُا وُوَحَنَا فَتَمَشَّلُ لَهَا بَشَوً اسَوِيًّا ٥ قَالَتُ اِنِّي اَعُوْ ذُبِالرَّ حُمْنِ مِنْكَ حِجَابًا قَفْ فَارُ سَلْنَا الْمَهُا وُوحَنَا فَتَمَشَّلُ لَهَا بَشَوْ اسَوِيًّا ٥ قَالَتُ اِنِّي اَعُوْ ذُبِالرَّ حُمْنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ٥ قَالَ اِنَمَا آنَا وَسُولُ وَ لَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

فكريرويزاورقرآن \_\_177\_معجزات

<u>111</u>8

<u>118</u>

تَحْمِلُهُ ﴿ قَالُوْ الْمَوْ يَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٥ يَا ﴿ خَتَ هُرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ الْمَراسَوْعُ وَ مَا كَانَتُ اُمُّكِ بَغِيًّا ٥ هَالَ لَكُلُهُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٥ قَالَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ الْحَيْثُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ لَا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ لَا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ لَا وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ لَا وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ صُواً وَصِنِي بِاللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الللْهُ الْعَلَالِمُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ الْمُؤْلُولُ الللْهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''اس کتاب میں مریمؓ کا وا قعہ بھی بیان کر۔ جب کہ وہ اپنے گھر کےلوگوں سے علیجدہ ہوکرایک مشرقی مکان میں آئیں۔اوران لوگوں کی طرف سے یردہ کرلیا۔ پھرہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا۔ پس وہ اس کےسامنے پورا آ دمی بن کرظاہر ہوا۔ پیرکہنے لگیں میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں اگرتو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تھےایک یا کیز ہلا کا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگیس بھلا میرے ہاں بچے کیسے ہوسکتا ہے۔ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔اس نے کہا بات تو یہی ہے۔لیکن تیرے یروردگار کاارشاد ہے کہوہ مجھے پر بہت ہی آ سان ہے۔ہم تواسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنادیں گے اور اپنی خاص رحمت ، بیتو ایک طے شدہ بات ہے۔ پس وہمل سے ہوگئیں اور اسی وجہ سے کیسوہوکرایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر در در اور اسے ایک تھجور کے تننے کے نتیجے لے آیااور بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی اورلوگوں کی یا د سے بھولی بسری ہوجاتی۔اتنے میں اسے نیچے سے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو۔ تیرے رب نے تیرے یاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور اس تھجور کے تنے کواپنی طرف ہلا، بیہ تیرے سامنے تروتازہ کی تھجوریں گرا دے گا۔اب چین سے کھا نی اور آئکھیں ٹھنڈی رکھ۔اگر مجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو کہددینا کہ میں نے اللّٰدرحمن کے نام کاروزہ مان رکھا ہے۔ میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔اب حضرت عبیسؑ ی کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔سب کہنے لگے مریم " تونے بڑی بری حرکت کی ہے۔اے ہارونؑ کی بہن نہ تو تیرایاب برا آ دمی تھااور نہ تیری ماں بدکار

فكريرو يزاورقر آن 178 معجزات

1118

تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے کہ لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں۔ بچے بول اٹھا کہ میں اللہ تعالی کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطافر مائی اور مجھے اپنا پیغیمر بنایا ہے۔ اور اس نے مجھے بابر کت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک بھی میں زندہ رہوں اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرئش اور بد بخت نہیں کیا اور مجھے پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے تھے واقعہ عیس می بن مریم کا دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ یہ ہے تھے واقعہ عیس میں مریم کا ہونا لائق دیتے وہ حق بات جس میں لوگ شک وشبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی کے لیے اولا دکا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب سی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہوجا، وہ آئی وقت ہوجا تا ہے۔'

فكريرو يزاورقر آن 179 معجزات

118

روزہ رکھا ہے اور میں کلام نہیں کر سکتی۔ پس جب مریم ، حضرت عیس ٹی کواٹھائے ہوئے اپنی توم میں گئیں تو انہوں نے کہا قَالُوْ الْمَوْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۵ یَا خُتَ هُوُ وَنَ مَا کَانَ اَبُوْکِ اَمْرَ اَسَوْئِ وَ مَا کَانَتُ اُمُّکِ بَغِیًّا ۵ صلے انہوں نے کہا اے مریم ! تونے بڑی بری حرکت کی ہے۔اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آ دمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارتھی۔

یہاں قوم بھی بیجانی تھی کہ حضرت مریمؓ کی شادی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس طرح کا الزام لگا یا جارہا ہے۔ پھر حضرت مریمؓ نے حضرت عیسؓ می کی طرف اشارہ کیا تو پھر قوم نے کہا کیفَ نُکَلِّمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًا ۵ کہ جو ابھی گود میں ہے ہم اس سے س طرح بات کریں؟

یہ بھی حضرت عیس ٹی کا معجزہ تھا کہ آپ کو گودہی میں قوت گویائی عطا ہوئی۔ مگر پرویز صاحب نے اس کواور ہی معنی پہنا دیئے کہ''ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی کل تک گود میں تھا۔''اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی نے وضاحت کردی۔

مَا كَانَ لِلهِّ اَنْ يَتَغِذَ مِنْ وَ لَدِلا مِسْبُحْنَهُ طَالَا القَطْبَى اَمْوًا فَإِنَّمَا يَقُوْ لُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْ نُ ۵ طالله تعالى كالله عَن فَيكُوْ نُ ۵ طالله تعالى كل الله عن النهام دين كالله عن النهام دين كالله عنه الله عنه ال

چونکہ عیس کی کے والد نہیں تھے اور بعد میں لوگوں نے یہ عقیدہ بنالیا کہ آپ "(معاذ اللہ)اللہ کے بیٹے ہیں۔اس لیے یہاں اللہ نے وضاحت کردی۔

علاوہ ازیں پورے قرآن کریم میں حضرت عیس ٹی والدہ کا ہی ذکر موجود ہے اور آپؓ کے والدگرامی کا کوئی تذکرہ نہیں۔اس کے ساتھ عیس ٹی کا تذکرہ والدہ ہی کی نسبت سے کیا گیاہے۔

﴿ يَاهُلَ الْكِتْبِ لَا تَغْلُو الْفِي دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ الآلُحقَ طَاِنَمَ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ رُوْحُ مِنْهُ لَا فَامِئُوا بِاللهِ وَ رُسْلِهِ قَفُ وَ لَا تَقُولُوا مَرْيَمَ وَ رُوْحُ مِنْهُ لَا فَامِئُوا بِاللهِ وَ رُسْلِهِ قَفُ وَ لَا تَقُولُوا ثَلْمَ اللهُ وَكَلِمَتُهُ مَالَيْهُ اللهِ وَ رُسُلِهِ قَفُ وَ لَا تَقُولُوا ثَلْمَ اللهُ وَ كَلِمَتُهُ مَا لَهُ مَا لَكُمُ مُواتِكُمُ اللهُ اللهُ وَ كَلْمَ اللهُ اللهُ وَ اللهِ مَا اللهُ اللهُ وَ اللهَ مَا اللهُ اللهُ وَ كَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللهُ وَ كَنْهُ اللهُ وَكُنْهُ اللهُ وَكُنْهُ مَا اللهُ وَكُنْهُ مَا لَهُ مَا لَكُمُ مُواتِدُ مُنْهُ مَا أَنْ يَكُونَ لَلهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ وَكُنْهُ وَكُنْهُ مَا لَوْ مَا اللهُ اللهُ وَكُنْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فكريرويزاور قرآن \_\_180\_\_معجزات

''اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں صدسے نہ گزرجاؤاواللہ پر بجرجی کے اور پجھ نہ کہو، مسیح عیسی بن مریم (علیہ السلام) تو صرف اللہ تعالی کے رسول اور اس کے ہم ہیں جسے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں اس لیے تم اللہ کواور اس کے سب رسولوں کو ما نو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آجاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عباوت کے لائی توصرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولا دہو، اس کے لیے ہے جو پجھ آسانوں میں ہے اور جو پجھ آسانوں میں ہے اور جو پجھ زمین میں ہے۔ اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔

﴿ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَوْيَمَ الْآرَسُولْ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۖ وَامُهُ صِدِّيْقَةٌ ۗ كَانَايَا كُلْنِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْأَيْتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنِّي يُؤْفَكُونَ ٥ (5/75)

''متی ابن مریم سوا پنیمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔اس سے پہلے بھی بہت سے پیلیمبر ہو چکے ہیں اس کی ماں''صدیقہ''تھیں۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔آپ دیکھئے کہ س طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں۔ پھرغور تیجئے کہ س طرح وہ پلٹائے جاتے ہیں۔''

5/110)(أَذُقَالَ اللَّهُ يَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعُمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَمُ)

''جب الله تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عیس می بن مریم میر اانعام یاد کروجوتم پر اور تمہاری والدہ پر ہواہے۔''

متذکرہ بالا دوآیات میں وضاحت کے ساتھ صرف حضرت عیس کی اوران کی والدہ محترمہ (مریم میں) کا ذکر ہے۔ ((5/75 میں تو بالکل ہی بات واضح ہوگئ کہ صرف'' ماں بیٹا''ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ والد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور ((5/110 میں خاص طور پر' تعییس ک' اور ''مریم'' کو جتا یا جارہا ہے کہ وہ نعت جورب نے ان دونوں پر کی۔

حالانکہ اگر مریم راہبانہ روش زندگی ترک کر کے سی فرد کے ساتھ شادی کرنے جارہی ہونا چاہئے تھا ہوتیں (بقول پرویز صاحب) تواتنے بڑے اقدام پرعیس کی کے والد کا تذکرہ بھی ہونا چاہئے تھا اور اللہ کوان پر بھی اپنی نعمت کا تذکرہ کرنا چاہئے ۔جس نے پوری قوم کی مخالفت کے باوجود ایسا قدم اٹھا یا۔''

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَاللَّهِ كَمَثِل الْدَمَ طَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ (3/59)

فكريرويزاورقرآن \_\_181\_\_معجزات

## ebooks.i360.pk

''اللہ کے نز دیک عیس می کی مثال ہو بہوآ دمؓ کی مثال ہے جسے مٹی سے پیدا کر کے کہد دیا کہ ہوجا پس وہ ہو گیا۔''

<u>11</u>8

اس مقام پر اللہ تعالی نے بیہ بات کہہ کر وضاحت کر دی کہ پیدائش میے تومش آدم ہے۔ یعنی جس طریقہ کا رسے آدم کی پیدائش بغیر قانون کے ہوئی۔ (یعنی بغیر مال باپ کے) تو اسی طریقے سے عیس می کی پیدائش بھی بغیر کسی قانون کے ہوئی۔ گرچونکہ پرویز صاحب نے بیہ تعین کرلیا ہے کہ پیدائش صرف موجودہ طریقہ کار (یعنی مال اور باپ) سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے اس جگہ بھی مختلف توجیہات دی ہیں۔ آ یئے دیکھتے ہیں

''ہم 'ابلیس وآ دم' میں بیان کردہ قصہ آ دم میں دیکھ بچے ہیں کہ وہ آ دم جس کی تخلیق کا ذکر آ یا ہے کسی شخص واحد کا نام نہیں۔ بلکہ اس سے مرادخود نوع انسانی ہے جس کی تخلیق کی ابتداء مٹی سے ہوئی اورار تقائی مدارج طے کرتے کرتے موجودہ شکل پیدا ہوگئ۔ اس اعتبار سے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر عام انسانوں سے یہی کہا ہے کہ تہماری تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تفصیل انسان اور آ دم کے عنوانوں میں (ابلیس و آ دم میں) گذر چی ہے۔ آپ اس سلسلہ میں آیات اور آ دم کے عنوانوں میں (ابلیس و آ دم میں) گذر چی ہے۔ آپ اس سلسلہ میں آیات مٹی ۔ مٹی سے ہوئی کی ابتداء کی ابتداء مٹی سے ہوئی کی ابتداء مٹی سے ہوئی ۔ کیکن ابتداء کو انتہا تک پہنچنے کے لیے عنقف تدریجی مراحل طے کرنے پڑے اور بہی کن فیکون ہے۔ اسی قسم کا کن فیکون حضرت عیس کی پیدائش کے سلسلہ میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہاں بھی مقصود ابتدا سے انتہا تک مختلف تدریجی مراحل طے کرنے سے ہے۔''

(اگر کن فیکون آپس میں نہیں طلب ہے تو پھر آ دمِّ اورعیس کی کا کن فیکون آپس میں نہیں ملتا۔ کیونکہ بقول پرویز صاحب آ دمِّ توارتقاء کے ذریعے آ دمِّ ہے۔ اورعیس کی کی والدہ مریمٌ نے راہبانہ طریق چھوڑ کرشادی کرلی۔ کن فیکون کے بارے میں قر آن کریم کیا کہتا ہے۔ آ ہیۓ و کیھتے ہیں

\* اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَ الْأَرْضِ بِقْدِرِ عَلَى اَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ طَبَلَى قَ وَهُوَ الْخَلُقُ الْعَلُقُ الْعَلُقُ الْعَلِيْمُ ٥ [82-36/8] الْعَلِيْمُ ٥ [82-36/8]

فكريرو يزاورقر آن 182 معجزات

جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ بے شک قادر ہے۔ اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے اتنا کہہ دیتا ہے۔ کہ'' ہوجا'' وہ اسی وقت ہوجاتی ہے۔ مصنف)

حضرت بحیٹ کی پیدائش کا ذکر بھی پہلے گذر چکا ہے۔ جب حضرت زکریٹا نے بیٹے کی موعودہ ولا دت پر اظہار تعجب کیا تو ارشاد ہوا کہ تعجب کیا ہے! وَ قَدْ خَلَقُدْکَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ مَنْکُ مُوعُودہ ولا دت پر اظہار تعجب کیا تو ارشاد ہوا کہ تعجب کیا ہے! وَ قَدْ خَلَقُدْکُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ مَنْکُ شَیْطًا) (19/9 اس سے پیشتر ہم تہمیں پیدا کر چکے ہیں دراں حالیکہ تم پھر بھی نہ تھے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت زکریٹا کی اپنی پیدائش عام حالات کے ماتحت ہی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت بحیٹ کی پیدایش ہوئی۔'' (شعلہ مستور 132)

حیرت ہے کہ اگر پیدائش عام حالات کے تحت ہوئی تو پھر تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مگر قرآن میں حضرت زکریًا کے الفاظ ہیں۔

قَالَ رَبِّ اَنِّى يَكُوْ نُ لِي عُلْمٌ وَ كَانَتِ الْمُرَ اَتِي عَاقِرًا وَ قَادُ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۵ (19/8) "انہوں نے کہا! اے میرے رب میرے ہاں لڑ کا کیسے ہوگا۔ میری بیوی با نجھ ہے اور میں خود بڑھا یے کے انتہائی ضعف کو بی چھے چکا ہوں۔"

صاف ظاہر ہور ہا ہے کہ کوئی چیز قانون سے ہٹ کر ہونے جارہی ہے۔اور ایسا تعجب صرف زکریًا یا مریمؓ کے معاملے میں ہی نہیں ہے بلکہ ابرا ہیمؓ کے معاملہ میں بھی ہے۔ آیئے اس بارے میں قرآن کریم کے چندمقامات دیکھتے ہیں

"اور ہمارے بھیج ہوئے پیغام برابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچ اورسلام کہا۔انہوں نے

فكريرويزاورقرآن \_\_183\_\_معجزات

سجی جواب سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ اب جودیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں انجان پاکر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے کا بھا تھ بھی اس کی طرف نہیں۔ ہم تو قوم لوظ کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس دی۔ تو ہم نے اسے اسحان کی اور اسحان کے بیچھے یعقو بگی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگیں آہ میرے ہاں اولا دکیسے ہو سکتی ہے۔ میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں یہ تو بقینا بڑے تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے۔ تم پر اے اس گھر کے لوگواللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بشک اللہ حمد وشاکا سے ازاد اور بڑی بزرگیوں والا ہے۔'

﴿ وَنَبِنُهُمْ عَنْ صَيْفِ اِبْرِهِيمَ ٥ أِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا طَقَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٥ كَاوُ اللَّهُ مَ عَنْ صَيْفِ اِبْرِهِيمَ ٥ أَذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا لاَ تَوْجَلُ اِنَّا نُبَشِّرُكُ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ٥ قَالَ اَبَشَّرْتُمُونِيْ عَلَى اَنْ مَّسَنِى الْكِبَرُ فَبِمَ قَالُوا لاَ تَوْجَلُ اِنَّا نُبَشِّرُونَ ٥ قَالُوا بَشَرُ لٰكَ بِالْحَقِ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقُنِطِيْنَ ٥ (الحجر) 55-15/51 ثَبَشِّرُونَ ٥ قَالُوا بَشَرُ لٰكَ بِالْحَقِ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقُنِطِيْنَ ٥ (الحجر)

'' أنبيں ابرائيم عميمانوں كا بھى حال سنادو۔ كه جب انہوں نے ان كے پاس آ كرسلام كها۔ تو انہوں نے كہا كہ ہم كوتوتم سے ڈرلگتا ہے۔ انہوں نے كہا ڈرونہيں، ہم تجھےا يك ہوشيار، دانا فرزند كى بشارت ديتے ہیں۔ كہا كيا اس بڑھا ہے كے دبوج لينے كے بعدتم مجھے خوشنجرى ديتے ہو۔ يہ خوشنجرى تم كيسے دے رہے ہو۔ انہوں نے كہا بالكل سچى، تجھے لائق نہيں كہنا الميدلوگوں ميں شامل ہوجا۔''

﴿ هَلُ آثُکَ حَدِیْثُ صَیْفِ اِبْرْهِیْمَ الْمُکُرَمِیْنَ  $^{0}$  اِذْ دَحَلُوْا عَلَیْهِ فَقَالُوْا سَلْمًا طَقَالَ اللهِ سَلَمْ قَوْمْ مُنْکُرُونَ ۵ فَرَاغَ اِلْى اَهْلِهِ فَجَآىً بِعِجْلٍ سَمِیْنٍ  $^{0}$  فَقَرَبَهْ اِلَیْهِمْ قَالَ اَلاَ تَأْکُلُونَ  $^{0}$  فَاوْرَبَهُمْ خِیْفَةً طَقَالُوا لاَ تَخَفْ طُو بَشَّرُوْهُ بِغُلاَمٍ عَلِیْمٍ  $^{0}$  فَاقْبَلَتِ امْرَاتُهُ فَيْ صَرَّةٍ فَصَكَتْ وَجُهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیْمٌ قَالُوا کَذٰلِکِ  $^{0}$  قَالَ رَبُکِ طِانَهُ هُوَ الْحَکِیْمُ الْعَلِیْمُ  $^{0}$  (الذریت)  $^{0}$   $^{0}$ 

'' کیا تجھے ابراہیمؓ کےمعزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے۔ وہ جب ان کے ہاں آئے توسلام کیا۔ ابراہیمؓ نے سلام کا جواب دیا (اور کہاریو) اجنبی لوگ ہیں۔ پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر

فكريرويزاورقرآن \_\_184\_\_معجزات

والوں کی طرف گئے اور ایک فربہ پچھڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا۔ اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں۔ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوفز دہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ خوف نہ کچھئے۔ اور انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے۔ اور انہوں نے (حضرت) ابر اہیم گوایک دانا، عالم لڑکے کے ہونیکی بشارت دی۔ پس ان کی ہیوی نے چرت میں آکر اپنے منہ پر ہاتھ مارکر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانجھ۔ انہوں نے کہا! ہاں تیرے پروردگارنے اسی طرح فرمایا ہے۔ بشک وہ تکیم میں میں میں میں میں انہوں نے کہا! ہاں تیرے پروردگارنے اسی طرح فرمایا ہے۔ بشک وہ تکیم میں میں میں ا

ان تصریحات سے بیدواضح ہے کہ اللہ کو انسانی ضابطوں کی پابندی ضروری نہیں ہے۔
وہ تو جب چاہتا ہے کسی بھی طرح کا کام انجام دے سکتا ہے۔ آیت 3/58 میں جس طریقہ سے
عیس کی کوشل آ دم قرار دیا گیا، وہاں پرویز صاحب نے کوئی قوی دلائل نہیں دیئے۔ بس جس طرح
کا ان کا سٹائل ہے کہ بات کو اصل موضوع سے ہٹا کر دوسری باتوں میں تو جیہ تلاش کی جائے۔
یہاں بھی وہی سلسلہ ظاہر ہے۔ آیئے دیکھتے ہیں۔

''قرآن کریم نے حضرت عیس کی کومش آدم اس لیے بھی کہا ہے کہ انا جیل کے بیان کے مطابق، حضرت عیس کی نودا پنے آپ کوابن آدم کہا کرتے تھے۔مثلاً انجیل متی میں ہے (تب اس نے (مسیح نے) شاگر دول کے پاس آکر کہا اب سوتے رہواور آرام کرو۔ دیکھووقت آئین بنچاہے اور ابن آدم گنا ہگارول کے ہاتھ میں حوالے کیا جاتا ہے۔)

متى باب 26 صفحات 36

لہذا جوا پنے آپ کوابن آ دم کہتا ہے اس کی پیدائش کی مثال خود آ دم ( آ دمی ) کی ہے۔وہ آ دمی کا بیٹا ہے۔اور آ دمی ہی کی طرح خود بھی پیدا ہوا ہے۔

ان سوالات کی اہمیت کیول؟ پیدائش اور وفات حضرت عیس کی کے متعلق ہم قرآن کریم سے بیر کچھ بھو سے بیں لیکن اگرآپ ان تائج سے متفق نہ ہوں توقرآنی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ (جیسا کہ متعدد بار لکھا جاچکا ہے) آپ ان پرازخو دغور کیجئے کیونکہ قرآن ہرایک کوغور وفکر کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن تدبر فی القرآن میں خارجی اثرات داخل نہ ہونے دیجئے۔ کہ اللہ کی کتاب محکم اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس باب میں آپ کی قبلی کیفیات کا ہمیں پورا پورا اندازہ ہے۔ اس باب میں آپ کی قبلی کیفیات کا ہمیں پورا پورا اندازہ ہے۔ اس لیے کہ ان مسائل (بالخصوص وفات و حیات حضرت سے کی کواس قدرا ہمیت حاصل ہوگئی ہے کہ

فكريرو يزاورقرآن 185 معجزات

ہر شخص کا اس بحث میں الجھنے کو بی چاہتا ہے۔ حالا نکہ آپ خور سیجے تو حضرت عیس کی کو فات علمی و نیا میں ایک تاریخی سوال اور دنیا کے مذہب میں قر آئی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ جس طرح قر آن کریم کے متعدد دیگر مسائل کو خور وفکر اور تاریخی انکشافات کی روثنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس پر بھی غور و تد بر ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اسے اہمیت حاصل نہیں ۔ عیسائیوں میں میمسلہ ان کے مذہب کی بنیاد و اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں اس کی خاص اہمیت کی وجہ بچھ میں آسکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میسوال دین کے اصول و اساس میں سے نہیں ۔ لیکن دور حاضرہ میں ( بالخصوص بعض مخصوص مقاصد کے ماتحت ) اسے اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس سوال کو کفر و ایمان کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ جب آپ سنجیدگی سے اس سوال پر خور رہیتا تو کس طرح اس کے قوا نے علیہ مفلوج ہوجاتے ہیں۔ اور وہ کس طرح اپنا سارا وفت منطقی موشگافیوں اور دور از کار فاسفیانہ نکتہ آفرینیوں میں صرف کرتی اور ان لا حاصل نظری مباحث کو خاص اہمیت دے۔ جب تک مسلمانوں کی نگاہوں کے خاص اہمیت دے۔ جب تک مسلمانوں کی نگاہوں کے خاص اہمیت دے۔ جب تک مسلمانوں کی نگاہوں کے خاص سامنے زندگی کا واضح نصب العین اور ان کے قلوب میں اس کے حصول کی تڑپ تھی وہ اس قشم کے خاص اہمیت ذندگی کا واضح نصب العین اور ان کے قلوب میں اس کے حصول کی تڑپ تھی وہ اس قشم کے ماحد نہیں کر تے تھے۔ ' ( شعلہ عمستور کہ 13 - 13 - 13 )

حالانکہ بیاعتراض تو پرویز صاحب پرخود بھی لگا یا جاسکتا ہے۔ کہان کا اتناضخیم کا م بھی توصرف منطقی موشگا فیوں اور دوراز کارفلسفیا نہ نکتہ آفر بینیوں اور لا حاصل نظری مباحث پرمشتمل ہے۔ اور ان کے سامنے بھی کوئی واضح نصب العین نہ تھا۔ اور ان کا پیش کردہ'' قر آنی نظام ربوبیت'' بھی نا قابل عمل ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ کارل مارکس پرویز صاحب سے زیادہ اپنے نظریات میں سچا تھا کہ اس نے جو نظام پیش کیا وہ خود اور اس کے پیروکار اس پرعمل پیرا تھے۔ مگر پرویز صاحب اور ان کے پیروکار جس'' قر آنی نظام ربوبیت'' کی بات کرتے ہیں وہ ان پر بھی بھی عمل پیرانہیں رہے۔ بلکہ بہت سے لوگوں نے ان سے کہا کہ آئیں اس نظام کی ابتدا کے لیے عملی قدم اٹھا ئیں تو انہوں نے کہا کہ بیرمیر اکا منہیں ہے۔ میں اپنا کا م کر رہا ہوں آپ لوگ جو بہتر سبجھتے میں وہ کریں۔ بلکہ یہاں تک کہ یرویز صاحب نے قر آن کریم سے جس طرح'' قانون ورانت'

-اور''وصیت'' کی تفسیر کی ۔وہ تواس پر بھی عمل نہ کر سکے۔

<u>111</u>8

درج بالا پیراگراف (شعله ءمستور) ظاہر کرتا ہے کہ'' پیدائش میے'' اور''مثل آ دم'' پر پرویز صاحب کواپنے بیان کردہ مفہوم کو ثابت کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔اس لیے انہوں نے بات کا رخ ہی چھیردیا اوراپنے تمام دلائل تو بیان کردیئے۔اور پورا واقعہ تفصیلاً بیان کرنے کے بعد باقیوں کو یہ پیغام دیا کہ اس میں غوروتد بروقت کے ضیاع کا باعث ہے۔

لگتاہے کہ برو بزصاحب خود بھی اس چیز کا احساس رکھتے تھے کہ پیدائش میں کے بارے میں جو دلائل انہوں نے فراہم کئے وہ قاری کومطمئن کرنے سے عاری ہیں اس لیے انہیں بار ہارکہیں وضاحت کرنا پڑی اورکہیں موضوع کارخ بدلنا پڑا۔ آ پئے مزید دیکھتے ہیں۔ '' بیدائش حضرت عیس کی کے متعلق مزید تصریحات حضرت عیس کی پیدائش کے متعلق اناجیل کابیان اور قر آن کریم کی متعلقه آیات، شروع میں درج کی جا چکی ہیں لیکن اس مسکہ نے قلوب واذبان میں جس قدر اہمیت اختیار کررکھی ہےوہ مزید نصیلی بحث کی متقاضی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ ان کے مذہب کی تمام عمارت اسی بنیاد پر قائم ہےابنیت والوہیت میں کے عقائداسی بنا پر قائم ہیں کہ آپ کی پیدائش بغیریاب کے ہوئی لیکن خود ہمارے ہاں بھی اس کی اہمیت کچھ کم نہیں۔(اس کے وجو ہات آ گے چل کرملیں گے )۔ہمیں بیدد کیھنا ہے کہ قر آن کریم کااس باب میں کیاارشاد ہے۔قر آن نے جن مقامات پر ولا دت حضرت عيسٌ ي كاذ كركبيا ہے انہيں غور سے ديھئے اور جس نتيجہ يروہ مقامات پہنچاديں انہيں صیح سیجھے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ بعض مقامات کے بقینی مفہوم متعین کرنے میں ابھی زمانہ کی علمی سطح کے اور بلند ہونے کا انتظار کرنا پڑے ۔ تا آ نکہ تاریخی انکشافات واثری تحقیقات ان متشابہ آیات کو محکمات میں بدل دیں۔قرآن نےخودایے متعلق کہاہے کہ جوں جوں'' آیات خداوندی''افٹس و آ فاق میں بے نقاب ہوتی جائیں گی قرآن کے دعاوی مثبت حقائق کی شکل میں سامنے آتے جائلیں گے۔ یعنی اس کے حقائق انسانی علم کی سطح کی بلندی کے ساتھ ساتھ کھلتے جائلیں گے۔لہذا

فكريرويزاورقرآن \_\_187\_\_معجزات

ہم ان حقائق کواینے زمانے کی علمی سطح کے مطابق ہی ہمجھ سکتے ہیں۔ باقی رہایہ کہ ہم اپنے ذہن میں ا پہلے ایک عقیدہ قائم کرلیں اور پھراس کے تائیدی شواہد تلاش کرنے کے لئے قرآن کریم کی ورق گردانی کریں تویہ '' تدبر فی القرآن' کا ایساغلط طریقہ ہے جے در حقیقت'' تدبر فی القرآن' کہنا ہی غلط ہے۔قرآن کریم کواینے خیالات وتصورات کے تابع لے آنا، بہت بڑی جسارت ہے۔ اس سے دلوں برمہر س کگتی اور آ تکھوں پر بردے پڑ جاتے ہیں۔قر آن کریم کوخالی الذہن ہوکر سمجھے کی کوشش سیجئے اس کے بعد اگر ایسی باتیں سامنے آئیں جوسر دست آپ کی سمجھ میں نہیں آتیں۔توقر آنی حقائق کو کھینچ تان کراپنی عقل کے قالب میں ڈھالنے کی سعی نا کام نہ بیجئے۔ بلکہ قرآنی حقائق کواپنی جگہ محکم اورائل سجھتے ہوئے انظار کیجئے تا آئکہ مزیر تحقیق وتدبرآپ کی عقل میں اتنی وسعت پیدا کر دے کہ اس میں قرآنی حقائق ساسکیں۔اگر قرآن کریم کا بیارشاد ہوکہ حضرت عیس ٹی کی پیدائش بغیر باپ کے ظہور میں آئی تھی۔ تو بلاا دنی تامل ہمارااس پرایمان ہے۔ ہم ہرلمحہ بدلنے والی عقل کی خاطر ، نہ بدلنے والے حقائق کور کیک تاویلات سے موڑتو ڑنہیں سکتے ۔ اور اگر قرآن کریم اس طرف لے جائے کہ آپ کی پیدائش عام انداز کے مطابق ہوئی تھی تو محض اس لیے کہاں سے ایک ایسے عقیدے کی تر دید ہوتی ہے جوہم میں ایک عرصہ سے متوارث چلا آر ہاہے۔ بے معنیٰ نکتہ آفرینیوں اور دوراز کارموشگافیوں کی سعی لا حاصل بھی خودفریبی سے زیادہ نہیں۔ہمارے تمام رجحانات ومعتقدات ،قر آن کے تابع ہونے حاہمیں اوربس!'' (شعله ءمستور 98-96)

قرآن کریم کے مفہوم اور زمانہ کی علمی سطح کا تعلق بھی عجیب بات ہے حالانکہ چودہ سو سال پہلے کے ان پڑھا ور جاہل قبائل نے بھی بیاعتر اض نہیں اٹھا یا کہ انہیں قرآن کریم کے کسی مقام کامفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔اوردوسرانکتہ یہ کہ خود پرویز صاحب نے زمانہ کی علمی سطح بلندہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ تمام قرآن کریم کامفہوم اپنے عقیدے کے مطابق بیان کردیا۔ چاہئے تو یہ تھا کہ

فكريرويزاورقرآن \_\_188\_\_معجزات

پرویز صاحب بھی عاجزی وانکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس باب میں بالکل خاموش رہتے اور تاریخی انکشافات اور اثری تحقیقات کا انتظار کرتے۔ بہر حال ان کا بیہ کہنا کہ قر آن کریم میں لکھا ہونا چاہئے تھا کہ'' حضرت عیس کی بغیر باپ کے پیدا ہوئے'' پھروہ اس کو مان لیتے لیکن اس بات کی کوئی ضانت نہیں کہ پھروہ ان الفاظ کا یہی مفہوم لیتے یا اس کو بھی مجازی مفہوم پر محمول کرتے ؟

قول فیصل ۔اب ہم آتے ہیں'' پیدائش سے 'بن باپ کے'' پراپنی آخری دلیل کی طرف،امید ہے کہاس کے بعداس چیز کو ماننے میں کوئی رکاوٹ سامنے ندر ہے گی۔

﴿ لِيَحِىٰ خُذِالْكِتْبَ بِقُوَّةٍ طُوَاتَيْنَهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ۵ لا وَحَنَانًا مِّنْ لَّذُنَّا وَ زَكُوةً طُوكَانَ تَقِيًّا ۵ لا وَ رَكُوةً طُوكَانَ تَقِيًّا ۵ لا وَ رَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلِي عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

''اے بحی ً! میری کتاب مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکین ہی سے دانائی عطافر مائی۔ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی۔ وہ پر ہیز گار شخص تھا۔ اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ وہ سرکش اور گنہ گار نہ تھا۔''

 $^{4}$ قَالَ اِنَّىٰ عَبْدُاللَّهُ طُنِفُ الْبِنِىَ الْكِتْبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا ۵ لَا وَجَعَلَنِیْ مُبْرَکًا اَیْنَ مَا كُنْتُ صُ وَ اَوْضِیٰ بِالصَّلُوةِ وَالزَّکُوةِ مَادُمْتُ حَیًّا ۵ لَا وَ بَوَ الْمِیَالِکَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلُنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ۵ (موره می یم 32-19/30)

''اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔اس نے مجھے کتاب عطافر مائی اور مجھے اپنا پیغیر بنایا ہے۔ اوراس نے مجھے بابر کت کیا ہے۔ جہال بھی میں ہوں اوراس نے مجھے نماز اور زکوۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک بھی میں زندہ رہوں۔اوراس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گذار بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں کیا۔''

یکی گے والد اور والدہ تھے اس لیے ان کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے وَ الِدَیْهِ کالفظ استعال کیا۔ جس میں تثنیہ کا صیغہ عربی قواعد کے مطابق استعال ہواہے۔ اور عیس کی کی چونکہ صرف والدہ ہی تھیں اس لیے وہاں وَ الِدَتِیْ کہہ کر واحد مونث کا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔ معمولی عربی جانے والا بھی پیفرق ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے۔ اگر عیس کی کے والد ہوتے تو

فكريرويزاورقرآن \_\_189\_\_معجزات

ضرور یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ استعال ہوتا۔اس لیےان تصریحات سے بات واضح ہوگئ کے عیس ی کی پیدائش روایتی قانون سے ہٹ کرایک مجمزہ کے طور پر ہوئی۔اس لیےاس چیز کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہونی جا ہے۔

معجرات قرآن كريم كم مطابق حضرت عيس كوبهت معجرات عطا هوك اسسلط معيرات ورايت و

"جب فرشتوں نے کہاا ہے مریم اللہ تعالی خجے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔جس کا نام سی بن مریم ہے ہے۔ جود نیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سی میں میں ہے ہوگا۔ کہنے سے اپنے گہوارے میں باتیں کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لکیس الٰہی ! مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ حالانکہ مجھے توکسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ تعالی جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ جب بھی وہ کسی کام کوکرنا چاہتا ہے توصر ف یہ کہد دیتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی اسے کتاب اور حکمت اور تولا قاور انجیل سمھائے گا۔ اور وہ بی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بنا تا ہوں۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالی کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی اللہ تعالی کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی

فكريرو يزاورقر آن 190 معجزات

''جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عیس کی بن مریم میر اانعام یاد کرو جوتم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے۔ جب میں نے تم کوروح القدس سے تائید دی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور توریت میں بھی اور اخیل کی تعلیم دی۔ اور جب کہ تم میر ہے تھم سے مٹی سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پر ندہ کی شکل ہوتی ہے۔ پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پر ندہ بن جاتا تھا، میر ہے تھم میں اور جب کہ تم میر ہے تھم میں نے بارکومیر ہے تھم سے۔ اور جب کہ تم میر نے تھے میر ہے تھم سے۔ اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کوتم سے باز مردوں کو زکال کر کھڑا کر لیتے تھے میر ہے تھم سے۔ اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کوتم سے باز کھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں جو کا فر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھا جا دو کے بیاور پھی خہیں۔''

یہ تھے وہ مجزات جوعیس کی کوعطا ہوئے۔ دوسری آیت کا آخری ٹکڑا وضاحت کر رہا ہے کہ بیتمام حسی مجزات ہی تھے جوعام قاعدے قانون سے ہٹ کر وقوع پذیر ہوئے۔ کہ جب عیس ٹی نے وہ مجز سے بیش کئے تو کا فروں نے کہا کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے۔ اگر کوئی چیز قاعدے اور قانون (Laws of nature) کے مطابق ظہور پذیر ہوئی ہوتی تو کفار بالکل بیاعتراض واردنہ کر ت

باقی رہا پرویز صاحب کا معاملہ! توانہوں نے یہ کہ کربات ہی ختم کردی کہ میں توان

فكريرو يزاورقرآن 191 معجزات

ebooks.i360.pk

آیات کے مجازی معانی لیتا ہوں۔ اب یہاں غور وفکر اور بحث وتمحیص کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بحث وتمحیص کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بحث وتمحیص کی گنجائش تو وہاں ہوتی ہے جہاں یہ طے ہو کہ جناب بیعر بی زبان ہے، بیاس کے قواعد وضوابط ہیں، بیسیاق وسباق ہے۔ ان کے مطابق ان آیات کا بیہ مطلب بنتا ہے۔ مگر جہاں کوئی معیار (Criteria) ہی موجود نہ ہوتو پھر تو کسی بات کا فیصلہ نہیں ہوسکتا۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھئے باب' مجازی مفہوم')

وفات میں قرآن کریم نے بتایا ہے کہتے کو نہ توصلیب دی گئی اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالی نے انہیں باحفاظت اپنی طرف اٹھالیا۔ لیکن اس بارے میں پرویز صاحب کا نقطء نظر یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے اپنی طرف نہیں اٹھا یا بلکہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کرلی اور بعد میں اپنی طبعی موت پر اس جہان سے رخصت ہو گئے۔ آئے پہلے پرویز صاحب کا نقطء نظر دیکھتے ہیں۔

''قرآن کریم نے سب سے پہلے ،ایک اصولی چیز بیان فرمائی ہے کہ اس اختصار میں ہمام تفاصیل وجز بیات محصور ہوگئ ہیں۔ وَ مَكُوْ وَ اَوَ مَكُوْ اللّهُ َ اللّهُ خَيْوُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اور باریک طریقے مخالفت کے بوشیدہ کے کام میں لایا (یعنی من کی کھاظت کے پوشیدہ اسباب و ذرائع پیدا کر دیئے) اور یا در کھو، (اللّه جسے بچانا چاہے تو) مختی طریقوں سے کام لین والوں میں اس سے بہتر کوئی نہیں!''

یعنی یہودیوں کی تدبیریتی کہ حضرت میں گوگر فتار کر کے رومیوں کے ہاتھوں صلیب پر لئکوادیا جائے ، کیکن اللہ ان کی تدبیر سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے اپنے اس برگزیدہ رسول کو اس درلعنتی موت' سے بچانے کی خود تدبیر کررکئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے مقابلہ میں خدائی تدبیر کا میاب ہوگی۔ وَ اللّٰهُ خَیْرُ الْمَاکِوِیْنَ ۵ یہودیوں کا دعوی ہے کہ حضرت میں کوصلیب دیا گیا اور اس طرح وہ (معاذ اللہ) لعنت کی موت مرے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیسب غلط ہے۔

﴿ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ وَسُولَ اللّٰهُ حَوْمَ اَصَلَبُونُ وَ وَ لَکِنْ

فكريرويزاورقرآن \_\_192\_\_معجزات

118

ebooks.i360.pk

شُتِهَ لَهُمْ طُوَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ افِيْهِ لَفِئ شَكِ مِّنْهُ طَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ الاَّاتِبَاعَ الظَّنِ عَوْمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ٥ لا (4/157)

''اور (نیز) ان کا بیہ کہنا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیس کی کو جو خدا کا رسول ہونے کا دعوی کرتا تھا (سولی پر چڑھا کر) قتل کیا اور نہ سولی چڑھا کر (واقعہ بیہ ہے کہ) نہ توانہوں نے تل کیا اور نہ سولی چڑھا کر ذلت کی موت مارا۔ بلکہ حقیقت ان پر مشتبہ ہوگئ۔ (یعنی صور تحال الیہ ہوگئ کہ انہوں نے سمجھا، ہم نے میچ کومصلوب کردیا۔ حالا نکہ بیر تھے نہیں تھا) اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا (یعنی عیسائیوں نے جو کہتے ہیں مسیح مصلوب ہوئے لیکن اس کے بعد زندہ ہوگئے) تو بلا شبہوہ اس کی نسبت شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں اس بارے میں ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ بجراس کے کہنے و گمان کے پیچھے جائیں۔ اور یقینا انہوں نے عیس کی کوتی نہیں کیا۔

انہوں نے بقینانہ حضرت عیس کی کوئل کیا اور نہ صلیب پر لئےکا یا۔ پھر ہوا کیا؟ وَلٰکِنْ شُنِهَ لَهُم (انہیں اس باب میں سخت اشتباہ ہوگیا) بس اس ٹکڑے کے اندر اصل واقعہ نقاب اوڑھے مسکرار ہاہے۔ اس کے متعلق یہودونصاری جوطرح طرح کی باتیں کررہے ہیں، وہ محض ظن وخمین ہے، علم وحقیقت نہیں۔ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ اللَّا اَتِّبَاعَ الظَّنِ حقیقت نفس الامری ہیہ کہ انہوں نے حضرت میں گوہر گر ہر گر فتل نہیں کیا۔ اس لیے یہ دعوی کہ وہ (معاذ اللہ) ایک لعنتی کی موت مرے سرتا سر لغواور بے بنیا دہے۔ اللہ تعالی نے بکمال حکمت و تدبیر حضرت میں کو یہود یوں کی مشعوم چال سے محفوظ رکھا اور لعنتی کی موت کے بجائے ، عزت و تکریم کی اس انتہائی بلندیوں تک مشعوم چال سے محفوظ رکھا اور لعنتی کی موت کے بجائے ، عزت و تکریم کی اس انتہائی بلندیوں تک پہنچاو یا جوایک رسول کا صحیح مقام ہے۔ بَلْ ذَفعَهُ اللهُ اللهُ الله و (4/158)

(شعله بمستور 76-75)

ہجرت \_ بہرحال حضرت میں نے ان حالات میں فلسطین سے ہجرت کر لی (جس طرح رات کی تاریکی اورضاموثی میں حضور نبی اکرم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی تھی ) اور کسی دوسری طرف تشریف لے گئے۔ بیاسی قسم کی ہجرت تھی جسے ہم اتمام حجت کے بعد، انبیائے سابقہ کے احوال و کوائف میں دیکھتے چلے آرہے ہیں۔حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوظ، حضرت ابراہیم، وغیرہم (علیہم السلام) نے اسی طرح ہجرت کی تھی۔ ان میں سے بعض انبیائے عظام کے ابراہیم، وغیرہم (علیہم السلام) نے اسی طرح ہجرت کی تھی۔ ان میں سے بعض انبیائے عظام کے

فكر پرويزاورقر آن \_\_193\_\_معجزات

1118

بعداز جرت واقعات زندگی کے متعلق قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اکثر وہ ہیں (حضرت ہوڈ، صالح، لوط) جن کی بعداز بجرت زندگی کے متعلق قرآن نے پچھنیں کہا۔ اس لیے کہ جیسا کہ لکھا جاچکا ہے۔قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں کہ وہ کسی رسول (یا قوم) کی پیدائش سے وفات (یا ابتداسے انتہا) تک کے تمام واقعات بیان کرے۔ وہ ان واقعات میں سے صرف اتنے حصہ پراکتفا کرتا ہے۔ جسے وہ مقصد پیش نظر کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت عیس کی بعد از ہجرت زندگی کے متعلق بھی قرآن نے پچھنیں بتایا۔

وفات \_ تصریحات بالا سے بید حقیقت سامنے آگئ کہ قرآن کریم نے کس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے اس خیال اور باطل عقیدہ کی تر دید کر دی ہے کہ حضرت میں گوسلیب دیا گیا تھا۔ باقی رہاعیسائیوں کا بیعقیدہ کہ آپ زندہ آسان پر اٹھالیے گئے تھے۔ توقر آن سے اس کی بھی تائید نہیں ہوتی۔ بلکہ اس میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے دوسر سے رسولوں کی طرح اپنی مدت عمر پوری کرنے کے بعد وفات پائی۔ سورہ آل عمران کی جوآیت او پر درج کی حاصی علی جو اس میں وفات کا ذکر صاف طور پر موجود ہے۔

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيعِيْسَى اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَىَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ\_)(3/55

''جب ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے فر ما یا اے عیس ٹی امیں تیراوقت پورا کروں گا (وفات دیدوں گا) اور تخصے (یعنی تیرے درجات کو) اپنی طرف بلند کروں گا۔ تیرے مخالفین (کی تہتوں) سے یاک کردوں گا۔''

سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیس کی سے پوچیس گے کہ کیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ تیری اور تیری والدہ کی پرستش کیا کریں۔ وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ معاذ اللہ! میں بھلا ایسا کیسے کہہ سکتا تھا۔ باتی رہے بیلوگ (میرے تبعین سو۔ کُنْتَ عَلَیْهِمْ شَهِیْداً مَا کُمْتُ فِیْهِمْ تَفَالُمَا تَوَ فَیْتَنِیْ کُنْتَ اَنْتَ الْوَقِیْبَ عَلَیْهِمْ طُ) (5/117 جب تک میں ان میں موجود رہا میں ان کی تگرانی کرتا رہا (کہاس قسم کے مشرکا نہ عقا کدان میں پیدا نہ ہوں) لیکن جب تو نے مجھے وفات دیدی تواس کے بعدان کا تگران توبی ہوسکتا تھا۔ (میں نہیں)۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_194\_\_معجزات

<u>118</u>

وفات کے معنی ۔ جو شخص ان تصریحات پر خالی الذہن ہو کرغور کرے گا۔ وہ یقینا اس نتیجہ پر پہنچ جائے گا کہ نزول قرآن کے وقت حضرت عیس کی کے زندہ ہونے کی تائید قرآن کریم کی آیات سے نہیں ملتی۔ بلکہ اس کے برعکس آپ کے 'گزرجانے' اور وفات پا جانے کی شہادت قرآن میں موجود ہے، وفات کے معنی ہیں اس طرح پورا ہوجانا (یا پورا کردیا جانا) کہ اس میں سے چھے بقایانہ رہے۔۔۔ تفصیل کے لیے دیکھئے میری لغات القرآن)۔ لہذا وفات کے معنی ہوں گے 'کسی کے وقت کا پورا ہوجانا۔''

یعنی دنیامیں قیام کی مدت کا پورا ہوجانا۔قر آن کریم میں وفات کا لفظ ان معنوں میں متعدد مقامات پراستعمال ہواہے۔سورۂ آل عمران میں مومنین کی ایک دعا مذکور ہے کہ

\*رَبَّنَافَاغُفِرْ لَنَاذُنُو بَنَاوَ كَفِّرْ عَنَاسَيِّاتِنَاوَتَوَفَّنَامَعَ الْأَبُرَارِ ٥٥) (3/193

''پی خدایا ہمیں سامان حفاظت عطا فرمادے۔ ہماری برائیاں مٹا دے اور (اپنے فضل و کرم سے )ایبا کر کہ ہماری موت نیک کر داروں کے ساتھ ہو۔''

> یہاں تو فنا کے معنی ظاہر ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ہے ہر بَنَا آفر غُ عَلَیْنَا صَبْرً اوَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ ۵ (7/126)

'' پروردگار! ہمیں صبر وشکیبائی سے معمور کر دے۔(تا کہ زندگی کی کوئی اذیت ہمیں اس راہ میں ڈگرگانہ سکے۔)اورہمیں دنیاسےاس حالت میں اٹھا کہ تیرے فر ماں بردار ہوں۔''

حضرت بوسف کی بیددعا که توَوَفَنِی مُسْلِمًا وَ اَلْحِقْنِی بِالصَّلِحِیْنَ ۵ (12/101) بھی اسی مفہوم کولئے ہوئے ہے۔سورۂ محمد میں اس لفظ کے معنی اور بھی واضح ہو گئے ہیں۔

وَ كَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلْدِكَةُ يَضُرِ بُوْنَ وَجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُم ) (47/27 تو (غور كرو، ان كا) كيا حال ہوگا جب ملائكہ انہيں وفات ديں گے ان كے مونہوں اور ان كى پيھوں كو مارتے ہول گے۔

ان کے علاوہ کئی ایک اور مقامات بھی ہیں جن میں یَتَوَ فَی کے معنی ماردینے کے ہیں۔ مثلاً (32/11,22/5,16/70, 4/15, 2/234, 2/240) بغرض اختصاران آیات کو درج نہیں کیا

فكر پرويزاور قرآن \_\_195\_\_معجزات

ebooks.i360.pk

جاتا۔ قرآن کریم میں خود دیکھ لیجئے۔ان کے معانی میں کسی قسم کا اشکال نہیں۔ بلکہ ان مندر جہ صدر آیات سے بھی زیادہ واضح طور پرسامنے آجاتے ہیں۔'' (شعلہ ءمستور 82-82)

۔ ''قرآن کریم میں دوایک مقامات ایسے بھی ہیں جہاں تو فُی کے معنی موت دینے کے ہیں ہیں۔ مثلاً سورہ انعام میں ہے۔

وَهُوَ الَّذِی نَتَوَفَّکُمْ بِالَّیَلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ یَنْعَثُکُمْ فِیْهِ لِیقُضٰی ٓ اَجَلْ مُسَمَّی ٓ ) (6/60 اور (دیکھو) وہی ہے جورات کے وقت تم کو''وفات دے دیتا ہے'' (یعنی سلادیتا ہے) اور جو پچھتم نے دن (کی حرکت وہوشیاری) میں کدوکاوش کی تھی، اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر (جب رات بھر سو لیتے ہو تو) دن کے وقت تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہےتا کہ (بدستور کدوکاوش میں لگ جاؤ، اور زندگی کی ) مقررہ میعاد پوری ہوجائے۔

اس کی تفسیر سورہ زمر میں ان الفاظ میں آئی ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِى مَنَامِهَا ۚ فَيَمْسِكَ الَّتِي قَصْى عَلَيْهَا اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِى مَنَامِهَا ۚ فَيَمْسِكَ الْيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٥ الْمُوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْزَى اللَّي اَجَلٍ مُسَمَّى اللَّهِ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٥ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهِ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

''اور دیکھو،اللہ''نفوس'' کو (دوطرح پر) وفات دیتا ہے (ایک تو) ان کی موت کے وقت،اور (دوسرے) جومر نہیں،ان کی نیند میں۔ پھرانہیں روک رکھتا ہے جن پر موت کا حکم کیا ہوتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک کے لئے بھیج دیتا ہے۔ یقینا اس میں قوم کے لئے بڑی ہی نشانی ہے۔ جوخور وفکر کی عادی ہو۔''

ظاہر ہے کہ ان مقامات میں 'دنفس' کے معنی جان کے نہیں بلکہ نفس شعوریہ طاہر ہے کہ ان مقامات میں 'دنفس' کے معنی جان کے نہیں بلکہ نفس شعوریہ (Conscious Mind) کے بیں ۔ یعنی اللہ تعالی بحالت نیند اور بحالت موت نفس شعور یہ (احساس وادراک) کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ نیند کی صورت میں تو اس کھوئے ہوئے شعور و ادراک کو واپس لوٹا یا جاتا ہے۔ لیکن موت کی صورت میں واپس نہیں لوٹا یا جاتا (جب تک پھر دوسری زندگی عطانہ ہو) اس گئے کہ حالت نیند میں انسان میں سوائے شعور ادراک کے اور سب کی کھے موجود ہوتا ہے۔ ان معانی کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ ہہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عیس کی کے

فكريرويزاورقرآن \_\_196\_\_معجزات

1118

متعلق سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ کی مندر جرصدر آیات میں تو ٹی کے معنی موت نہیں بلکہ نیندگی سی بے ہوش کے ہوں۔ اور اس سے مرادیہ لی جاسکتی ہے۔ کہ آپ کوصلیب دی گئی لیکن آپ صلیب پر بے ہوش ہو گئے۔ مر نے ہیں۔ اور لوگوں کوشبہ ہو گیا کہ آپ مر پچلے ہیں۔ (یعنی لوگوں کا وہی خیال جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ) لیکن ، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے دیگر قرائن کے پیش نظر بیرے خیال جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے ) لیکن ، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے دیگر قرائن کے پیش نظر بیرے خیال جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے کہ اللہ بیر اور کا مائیل کی بھر احت تر دید کرتا ہے۔ (وَ مَاصَلَبُو ہُ) پھر سورہ مائدہ کی مندر جہصدر آیت میں واضح الفاظ میں ہے کہ ''جب تک میں ان میں رہا ان کی حالت پر گواہ تھا۔ اس کے بعد جب تو نوات دے دی تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔''اس سے مراد نیندگی تی بے ہوشی نہیں بلکہ موت کی بے خبری ہے۔ ورندا گر بینی کی جا تو ہوش میں آ جانے کے بعد پھر وہی پہلی تی (باخبری) کی حالت پیدا ہو جاتی ۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت عیس تی کے ضمن میں تو فی کے معنی وفات پا جانا ہیں۔ سوجانا نہیں۔ سوجانا ہیں۔ سوجانا ہیں۔ سوجانا ہیں۔ سوجانا ہیں۔ سوجانا ہیں۔' (شعلہ مستور 84-84)

رفع المى السمآء اب و كيسئة رفع (آسان پرچڙه جانے) كامفهوم اس كے لئے توسورة آل عمران كى اسى آيت كوسامنے ركھئے جسے او پر درج كيا جاچكا ہے (اِنّى مُتَوَ فِيْكُ وَ رَافِعُكَ اِلْعَى ) اور دوسر سے سورة نساءكى بيآيت بَلْ زَفَعَهُ اللّهُ اِلْيَهِ ) (4/158 حضرت عيسٌ ى كر فع كاذكر انہى دوآيات ميں آيا ہے۔

رفع کے معنیٰ ہیں او پر اٹھانا، بلند کرنا، سورہ رعد میں ہے اللہ الَّذِی رَفَعَ السَّمُوٰتِ بِعَمَدِ تَوَوْنَهَا) (13/2 ''اللہ وہ ہے جس نے بغیرا یے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکوآ سانی کر وں کو بلند کیا۔ یا مثلاً وَرَفَعَنا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ) (2/63 م نے تمہارے او پر طور کو بلند کیا۔ حضرت یوسف کے تذکار جلیا میں ہے وَرَفَعَ اَبُونِهِ عَلَی الْعُوْشِ) (12/100 اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا۔ پھر درجات کی بلندی کے لئے بھی بہی لفظ آیا ہے مثلاً وَهُوَ الَّذِی جَعَلَکُمْ خَلَوْفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ) (6/165 ''اللہ وہ ہے جس نے حتمیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے سے درجات میں بلند کیا۔ اور اس صدر نثین بزم کا کنات (علیہ الصلو قوالسلام) کے ذکر کی بلندی کے لیے بھی (وَرَفَعُنَا لَکَ فِرِکُوکَ

فكريرو يزاورقر آن 197 معجزات

فكريرو يزاورقر آن 198 معجزات

''ان تصریحات سے واضح ہے کہ یعور نجائیہ اور یصنعد النے اور مکھا جزو و ذاهب اللہ رَبّی میں اللہ سے مرادسی خاص مقام کی سمت نہیں بلکہ کمیل مدارج ہے۔ اسی طرح قصہ حضرت عیس کی میں ''رُفعه اللہ اللہ النہ اللہ سے مفہوم کوئی خاص سمت نہیں۔ بلکہ بلندیء مدارج ہے۔ اور پر لفظ ایک خاص مقصد کے پیش نظر استعال کیا گیا ہے۔ یہود یوں کا زعم باطل تقا مدارج ہے۔ اور پر لفظ ایک خاص مقصد کے پیش نظر استعال کیا گیا ہے۔ یہود یوں کا زعم باطل تقا کہ انہوں نے حضرت میں کوصلیب پر لٹکا دیا تھا جس سے آپ (معاذ اللہ) لعنت کی موت مرے سے لعنت کے معنی ہیں دوری۔ (انعامات خداوندی سے دوری یا محروی ۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ حضرت عیس کی صلیب و یئے ہی نہیں گئے (ما صلبوہ) بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے وفات پا گئے دمنرت عیس کی صلیب و یئے ہی نہیں انعامات خداوندی سے دوری نہیں بلکہ قرب حاصل ہے (بَلُ رَ فَعَهُ اللّٰهُ وَلَيْکِ ) اور انہیں انعامات خداوندی سے دوری نہیں بلکہ قرب حاصل ہے (بَلُ رَ فَعَهُ اللّٰهُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے اب سورہ آل عمران کے ان الفاظ کو پھر سے سامنے لائے۔ اِنّی مُتَوَ فِیْکَ وَ رَافِعُکَ وَ اَلْهُوں ) وَ مُطَالِحُون کی مِنَ اللّٰہ کی کَفَرُ وُ ایعنی تجھے وفات دینے والا اور بلند درجات عطاکر نے والا ہوں ) وَ مُطَافِحُون کی مِنَ اللّٰہ کے دوری کی تھور ہوں۔ '' ستور ووجہ )

یہ تھا پر ویز صاحب کا نقطہ نظر'' وفات سے'' کے بارے میں ،اس میں چند نکات قابل غور ہیں۔

فكر پرويزاور قرآن \_\_199\_\_معجزات

لی پرویز صاحب نے لغت کے مطابق جو معانی ''وفات' اور''رفع'' کے بیان کئے ہیں۔ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم میں'' توفی'' وفات کے معنوں میں اور''پورا پورا لینے اور دیۓ'' کے معنوں میں بھی استعال ہواہے۔ تفصیل کے لیے جو حوالہ جات پرویز صاحب نے دیۓ ہیں ان کوملا حظہ کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح''رفع'' کے معنی او پراٹھانا کے بھی ہیں اور''ورجت بلند کرنا'' بھی ہیں۔

ہمارااستدلال یہ ہے کہ زبان میں الفاظ کے معانی کا تعین سیاق وسباق کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ جس سیاق میں یہ دونوں الفاظ استعال ہوئے ہیں وہاں ان کامفہوم کیا بنتا ہے۔'' رفع'' کا مفہوم بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب نے دیگر قر آئی آیات کا سہارا لیا مگر (4/158 میں'' رفع'' کو (4/157) کے ساتھ ملا کرنہیں پڑھا۔ بلکہ دونوں آیات کی علیحدہ علیحدہ تشریح کردی جس کی نفس مضمون اجازت نہیں دیتا۔ آیئے ان آیات کود کیھتے ہیں۔

﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنُ شُبِهَ لَهُمْ طُوَ إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْ افِيْهِ لَفِى شَكَبٍ مِنْهُ طَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ الْاَ اتِبَاعَ الظَّنِ عُومَا قَتَلُوْهُ هَيَقِيْنًا ۵ لامَبُلُ رَفَعَهُ اللهُ لَيُهُ طُو كَانَ اللهُ عَزِيْزً احْكِيْمًا ۵ النسآء) (158-4/157

''اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسے عیسی بن مریم گوتل کر دیا حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قبل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کواس معاملہ میں شبہ ہوا۔ یقیناعیس کی کے بارے میں اختلاف کرنے والے انکے بارے میں شک میں ہیں انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجر شخمینی باتوں پر عمل کرنے کے ، اتنایقین ہے کہ انہوں نے اسے تل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے آئھیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔''

اس آیت میں 'بُلُ زَفَعَهُ اللهُ اِلْيَهِ''جواب ہے'' وَمَاقَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ'' اور 'وُمَاقَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ'' اور 'وُمَاقَتَلُوْهُ يَقِينًا''کا یعنی عیٹ ی کونہ توقل کیا گیانہ سولی پر چڑھایا گیااور یقینا آپ کول نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالی نے آپ کواپنی طرف اٹھالیا۔

اس کا پیمطلب ہر گرنہیں بن سکتا کے عیب ٹی کو خہوقت کیا گیا خہولی پر چڑھایا گیا اور یقینا آی وقت نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے آئے کے درجت کو بلند کر دیا۔

فكريرو يزاورقرآن 200 معجزات

آیت کے آغاز میں یہودی ایک الزام لگارہے ہیں کہ انہوں نے عیس ٹی کو آل کردیا۔
اور اس چیز کا جواب اللہ تعالی نے بید یا کہ قطعاً غلط! انہیں قبل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھایا قبل کا مقابل لفظ ظاہر ہے زندگی ہے۔ اس لیے یہودیوں کے دعوی کی ففی کا جواب دموت سے بچانا''،'صلیب سے بچانا''ہی لازم ہے نہ کہ' درجت کا بلند کرنا''۔

اس ليے آيت 4/158 كو 4/157 سے الگ كر كے مفہوم بيان كرنا يا تشريح كرنا قطعاً غلط ہے۔ اس كے ساتھ ہى آيت 3/56 كو بھى 158-4/157 كے پس منظر بيس و يكھنا لازم ہے۔ الله في اللّهُ يُعينسي آيني مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَى َ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ اللّهُ يُعينسي آيني مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَى َ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ اللّهُ يُعينسي آيني مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَى َ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ اللّهِ يَعْمُ اللّهُ عَيْدَ مُتَا اللّهِ يَعْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَيْدُ مُنْ اللّهُ عَيْدَ كُمُ اللّهُ اللّهُ عَيْدَ كُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْدَ اللّهُ عَيْدَ اللّهُ عَيْدَ اللّهُ اللّهُ عَيْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّ

''جب الله تعالى نے فرما یا کہ اے عیس کی! میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھا نے والا ہوں اور تجھے کا فروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کا فروں کے او پر رکھنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کا فروں کے او پر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک ۔ پھرتم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ میں ہی تمہارے آپس کے تمام تراختلا فات کا فیصلہ کروں گا۔''

آیت 4/157-158 کی روشنی میں اس آیت میں ''مُتَوَ فِیْکَ'' کا مطلب''میں تخصے وفات دوں گا۔''نہیں ہوسکتا بلکہ' میں تخصے پورالے لوں گا''ہی ہوسکتا ہے اوراس پرمستزادیہ کہاس کے ساتھ ہی''دَ افِعُکَ الَّئَ ''بھی موجود ہے۔ وفات دے کراپنی طرف اٹھانا تو پچھ معنی نہیں رکھتا۔ بلکہ اس صورت میں اس کی ضرورت ہی نہیں۔

﴿ اَكُلَى بات يه که الله کے ليكوئي مشكل نه تھا که يهال' ورجت' كالفظ استعال كرديتا جيسا كه ان آيات ميں كئے ہيں وَهُوَ الَّذِئ جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ ان آيات ميں كئے ہيں وَهُوَ الَّذِئ جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتِ ان اَلَهُ اللهُ وه ہے جس نے تهميں زمين ميں جانشين بنايا اورتم ميں ايك كودوسرے سے درجات ميں بلند كيا يا تِلْكَ اللهُ سُلُ فَضَلُنا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ كَلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْ مِنْ عَلَى اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ كَلَّمَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فكريرو يزاورقرآن 201 معجزات

رَ فَعُنَالُکَ ذِ کُوکَ ) (4/40اور ہم نے تمہاراذ کر باند کردیا ہے۔ لیکن جہال مسلے کے ساتھ' رفع'' کالفظ استعال ہوا وہاں عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق' 'ک'' اور '' ہُ'' کی خمیر استعال کی گئی جو ظاہر کرتی ہے کہ اس سے مراد حضرت عیس کی کی ذات ہے۔ نہ کہ ان کے درجات۔

یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ذات الہی کی کنہ وحقیقت کے بارے میں کچھ ہیں سمجھ سکتے۔
لیکن پرنصور کہ اللہ کا ذکر زبان پرآتے ہی ہاتھ کی انگلی یا چہرہ آسان کی طرف ہی کیوں اٹھتا ہے۔
ایک تو بیر نصور کوئی نیانہیں ہے۔ دعا کے سلسلہ میں بھی ہاتھ او پر ہی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔
دوسری بات اس کے شواہد ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتے ہیں۔ جیسے
وَ اللّٰذِیْنَ یُؤْ مِنُوْنَ بِمَاۤ اَنْذِ لَ اِلْدِیْکَ وَ مَآ اَنْدُ لَ مِنْ قَبْلِکَ عَ ) (2/4)

''اور جولوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جوآپ کی طرف اتارا گیااور جوآپ سے پہلے اتارا گیا۔'' نَزَّ لَ کامعنی او پر سے نیچا تر ناہی ہے۔اور او پر سے اتاری ہوئی چیز کے بارے میں ذہن لامحالہ الیں ذات کی طرف جاتا ہے جواس کا ئنات سے ماوراء ہے۔

اس کے علاوہ حضور کے بارے میں فرمایا گیا قَدُ نَوٰی تَقَلُّبَ وَجُهِکَ فِی السَّمَآئِ عَ فَلَنُو لِیَنَکَ قِبْلَةً تَوْ طَهَاصُ ) (2/144

""ہم آپ کے چہرے کو بار بارآسان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پس ہم آپ کا رخ اس قبلہ کی طرف چھیردیں گے جس سے آپ راضی ہوجا عیں گے۔"

یہاں بات واضح ہوگئی کہ حضور کارخ آسمان ہی کی طرف کیوں اٹھا اگر اللہ کے لئے سمت یا جہت کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ ویسے تو اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ' ہم انسان کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔' اللہ تعالی کی ذات کی ماہیت تو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی اللہ یا خدا کا تصور ذہن میں آتے ہی ذہن او پر کی طرف ہی

فكريرويزاورقرآن \_\_202\_معجزات

جائے گا۔ اور بیہ بات تقریباً تمام مذاہب عالم میں یکساں ہے۔ اس لیے پرویز صاحب کی عقلی دلیل کہ چونکہ عیس کی کے آسانوں کی طرف اٹھائے جانے سے اللہ تعالی کے کسی خاص مقام پر موجود ہونے کا تصور لازم آتا ہے قابل قبول نہیں۔ فالہذا اس دلیل کی بنا پر بیہ ففہوم کہ 'یغوز ہے الّیٰ یہ اور یَضْعَدُ اِلَیٰیہِ میں اِلیٰ سے مراد کسی خاص سمت نہیں بلکہ تحمیل مدارج ہے' درست نہیں۔ الفاظ' اِلَیٰیہِ اور اِلَیٰ 'اپنے مطالب میں واضح ہیں۔

رَفَعَ ہی کیوں ۔ قرآن کریم میں عیس کی کواللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھائے جانے کے لئے'' رَفَعَ '' کالفظ استعال کیا ۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہود کا بیالزام تھا کہ انہوں نے عیس ٹی ک کو قل کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے '' رَفَعَ '' کالفظ استعال کیا ۔ جس طرح کے حالات و واقعات اور مشکلات ومصائب کا شکار حضرت عیس ٹی ہوئے۔ ایسے ہی مشکل ترین حالات کا شکار دیگر انبیاء کرام بھی ہوئے۔ آئے بچھ آئیتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔

حضرت ابراجيم \_ قَالُوا حَرِقُوهُ وَانْصُرُواۤ الْهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمُ فَعِلِينَ ۵ قُلْنَا يِنَارُ كُونِيْ بَرُدًا وَ سَلْمًا عَلَى اِبْرُهِيمَ ۵ لَا وَارَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنُهُمُ الْاَحْسَرِيْنَ ۵ وَ نَجَيْنُهُ وَ لُوْطًا الْكَوْسَرِيْنَ ۵ وَ نَجَيْنُهُ وَ لُوْطًا الْكَوْسَرِيْنَ ۵ (71-21/68)

'' کہنے لگے کہ اسے جلا دواور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اگر شمصیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ ہم نے فر ما یا اے آ گ تو شمنڈی ہوجااور ابرا ہیم کے لیے سلامتی اور راحت کی چیز بن جا۔ گوانہوں نے ابرا ہیم کا براچاہالیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ اور ہم ابرا ہیم اور لوظ کو بچا کراس زمین کی طرف لے جلے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔''

﴿ حَضِرَتُ لُوطٌ \_ وَلُوطًا اتَيْنَهُ حَكُمًا وَ عِلْمًا وَ نَجَيْنُهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَيْثَ مَا الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبَيْثَ ﴿ وَالْحَلَيْهُ فِي رَحْمَتِنَا طَاِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ الْخَبَيْثُ ﴿ وَالْحَلَيْهُ فِي رَحْمَتِنَا طَانَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ الْخَبَيْثُ ﴿ وَالْحَبْنُ وَالْحَلَيْهُ فِي رَحْمَتِنَا طَانَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ الْخَبَيْثُ ﴿ وَالْحَبْنُ وَاللَّهُ فِي رَحْمَتِنَا طَانَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ الْخَبَيْثُ ﴿ وَاللَّهُ فِي رَحْمَتِنَا طَانَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ اللَّهُ فِي رَحْمَتِنَا طَانَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِنَا طَاللَّهُ فِي اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ الْحَلَّالِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

''اور ہم نے لوط کو بھی حکمت اور علم دیا اور اسے بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کا موں میں مبتلا تھے۔اور تھے بھی وہ بدترین گنہ گار۔اور ہم نے لوظ کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ بے

فكريرويزاورقرآن \_\_203\_معجزات

\_ شک وہ نیکو کا رلو گوں میں سے تھا۔''

﴿ حَضْرِت لُوحٌ \_ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَا سَتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ٥ قَوْ نَصَوْنُهُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتِنَا طَانِقَهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْيٌ فَاغْرَقْنَهُمْ اللَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْيٌ فَاغْرَقْنَهُمْ اللَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْيٌ فَاغْرَقْنَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَعَيْنَ ٥ (77-21/0)

''اور جب نوحؓ نے اس سے پہلے ہمیں پکاراتو ہم نے اس کی دعا قبول فر مائی اوراسے اورا سکے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔اور جولوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان پرہم نے اس کی مدد کی یقیناوہ برے لوگ تھے۔ پس ہم نے ان سب کوڈ بودیا۔''

''اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ میں انتہائی تکلیف میں مبتلا ہوں اور تورخم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی پکار من کی اور جود کھانہیں تھا۔ اسے دور کردیا اور اس کو اہل وعیال عطافر مائے۔ بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہر بانی سے تا کہ سیجے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔''

﴿ حَضَرَت لِإِسَّ \_ وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادى فِي الظُّلُمْتِ اَنْ لَا لَا لَا لَا لَا لَا النَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَلْا لِمِيْنَ ٥٥ صَلَّى فَاسْتَجَبْنَا لَهُ لا وَ لَطُّلُمْتِ اللَّهُ لَا الطُّلُمْتِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُولِي اللللللْم

''اور مچھلی والے (حضرت یونسؓ) کو یا دکروجبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ تاریکیوں کے اندر سے پکاراٹھا کہ البی! تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ بالآخر وہ تاریکیوں کے اندر سے پکاراٹھا کہ البی ! تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ بیت کے میں ظالموں میں ہوگیا۔ تو ہم نے اس کی پکار س کی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان والول کواسی طرح بحیالیا کرتے ہیں۔''

المَا تَوَانَى الْجَمْعُن قَالَ أَصْحُبُ مُؤسِّى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٥٠ قَالَ الصَّحْبُ مُؤسِّى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٥٠ قَالَ

فكريرويزاورقرآن \_\_204\_\_معجزات

كَلاَ عَ اللَّهِ اِنَ مَعِى رَبِّى سَيَهُ دِيْنِ ۵ فَا وْحَيْنَا ٓ إِلَى مُوْسَى اَنِ اضْرِ بِ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ طَفَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَا لطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ٥ عَ وَ اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاخْرِيْنَ ٥ عَ وَ اَنْجَيْنَا مُوْسَى وَ مَنْ مَعَهُ الْحَمْعِيْنَ ٥ عَيْنَ ١ كُثَرُهُمُ مُوَّ مِنِيْنَ ٥ وَ اِنَّ اَجُمَعِيْنَ ٥ عَنْ الْعَرْفِيْنَ ٥ وَ اِنَّ الْحَمْعِيْنَ ٥ عَنْ الْعَرْفِيْنَ ٥ وَ اِنَّ الْحَمْعِيْنَ ٥ عَنْ اللَّهُ وَالْعَزِيْنُ الرَّحِيْمُ ٥ (68-61/26)

''پس جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ تو موتی کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقینا کیڑے گئے۔ موتی نے کہا ہم آلویقینا کیڑے گئے۔ موتی نے کہا ہم گزنہیں۔ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موتی کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہرایک حصہ پانی کامش بڑے پہاڑے ہو گیا۔ اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کونز دیک لاکھڑا کر دیا۔ یقینا اس میں نشانی ہے اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی فالب ومہر بان ہے۔''

﴿ حَصْرِت صُووً \_ وَلَمَّا جَآىَ اَمْوَ نَا نَجَيْنَا هُوْ دًا وَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْ امَعَهْ بِرَ حُمَةٍ مِّنَا ۚ وَ نَجَيْنُهُمْ مِّ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ٥ (11/58)

''اور جب ہمارا تھم آپہنچا تو ہم نے ہوڈکواوراس کے مسلمان ساتھیوں کواپنی خاص رحمت سے نجات عطافر مائی اور ہم نے ان سب کوسخت عذاب سے بچالیا۔

☆ حضرت صالح \_ فَلَمَّا جَآئَ أَمُونَا نَجَيْنَا صُلِحًا وَ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا مَعَهُ بِرَ حُمَةٍ مِّنَا وَ مِنْ خِرْ يَ يَوْمَئِذٍ ۖ الْفَوْرَةُ الْعَزِيْرُ ۵ (11/66)

'' پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بھی بچالیا۔ اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقینا تیرا پر وردگار نہایت تو انا اور غالب ہے۔' کے حضرت شعبی و لَمَا جَآئَ اَمْرُ نَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَ الَّذِيْنَ اَمْنُوْا مَعَهُ بِرَ حُمَةٍ مِنَا ﴿ وَ لَمَا الصَّيْحَةُ فَاصْبَحُوْ الْفِي دِيَارِهِمْ جُثِمِيْنَ ۵ لا) (11/94)

"جب ہماراعذاب آپہنچاہم نے شعیب گواوران کے ساتھ تمام مسلمانوں کواپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کوسخت آواز کے عذاب نے آدبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے مردہ ہو گئے۔"

فكريرويزاورقرآن \_\_205\_معجزات

<u>118</u>

مندرجہ بالا آبات سے یہ واضح ہے کہ حضرات انبیائے کرامٌ مصائب وآلام کا شکار ہوئے توان کواوران کے جانثار ساتھیوں کواللہ تعالی نے بچایا،ان کومصیبت سے نجات دلائی اور دکھوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا دیا۔اس کے لیےاللہ تعالی نے نَجَیْنَا ، کَشَفْنَا اور نَصَرُ نَا جیسے الفاظ استعال کئے۔اور کہیں بھی ان مصائب سے نجات کے معاملہ میں'' رفع'' کالفظ استعال نہیں کیا۔اور جب حضرت عیسی کو یہود سے بچایا تواس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کئے گئے بلکہ قرينه سے ہٹ کر' رفع'' کا لفظ استعمال کیا۔اور کہا' ﴿ فَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ معاملہ دیگرا نبیاء حضرات سے مختلف ہے۔وگرنہ ان کے لیے بھی ایسے ہی الفاظ کا استعمال چنداں مشکل نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی کو یہودیوں سے بچا کر اپنی طرف اٹھالیا۔اور دیگرانبیاء حضرات اپنی اقوام پرعذاب سے چھٹکارایانے کے بعدیا ہجرت کرنے اور نحات بانے کے بعدا پنی اپنی طبعی موت پراس جہان سے رخصت ہو گئے۔اوران کے بارے میں اللّٰد تعالیٰ نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ' پھرانہیں موت آگئی اوروہ اس دنیا سے چلے گئے'' کیونکہ سب جانتے ہیں کہاللہ کا فرمان ہے کہ گُلُ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہرانسان نے موت کا ذا لَقتہ چکھنا ہے۔ تو'' اِنِّیٰ مُتَوَ فِیْک'' میں ''میں تجھے وفات دوں گا'' کامعنی کرنے سے یہ چیز غیر ضروری ہے کہ آخر اللہ تعالی نے کیوں حضرت عیسیؓ کے بارے میں ہی کہا کہ میں تجھے''وفات'' دوں گا۔ پھر جہاں اللہ تعالی نے آیت (4/157) میں یہود کی بات کا جو جواب دیاہے کہ' وُ مَا قَتَلُوْهُ يَقِينًا ''اس كے بعد' 'بَلْ رَفَعَهُ اللهُ الَّذِهِ '' كي بجائے' 'توفّٰي '' يا' 'مُتَوَفِّنِهِ '' كالفاظ آنے جا ہمیں تھے کے عیسی قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انہیں وفات دی۔ مگر الفاظ کا استعال مفہوم كى تشريح كے ليحافی ہے۔ چنانچية يت 3/55 ميں مُتوَفِيْكَ كِمعَىٰ ' يورايورالياول گا'، بى کئے جاسکتے ہیں۔

باقی رہی ہے بات کہ کُلُ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ تواس کے لیے آپ اللہ تعالی کی ذات کو پابند نہیں بنا سکتے۔ یَفْعَلُ مَایَشَایُ ((22/18 وہ این مرضی کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ اِنَّ اللهُ یَفْعَلُ مَایْوِیْدُ ((22/14 وہ این اختیار وارادہ کے مطابق جیسا چاہے کرتا ہے۔ اَلایسْسَلُلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْسَلُلُونَ ((121/23سے بینہیں یوچھا جاسکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے اور

فكريرو يزاورقر آن 206 معجزات

نزول مسیجے۔ موجودہ دور میں مسلمان بیاعتقادر کھتے ہیں کہ حضرت عیسی آسان پر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔اس کے علاوہ امام مہدی اور دجال بھی

قرب قیامت میں ظاہر ہو گئے۔

اللہ تعالی کی طرف سے ختم نبوت کے اعلان کے بعد قر آن کریم میں کسی بھی نے آنے والے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آیئے اس سلسلہ میں پرویز صاحب کا موقف ملاحظہ کرتے ہیں۔
''سادہ لوح مسلمان دور حاضر کی''جدید قادیانی نبوت'' کی کامیابی و ناکامی کے انداز سے مردم شاری کے اعدادوشار سے لگا تا ہے اور خوش ہوجا تا ہے کہ دس کروڑ کے سمندر میں اس''نبوت'' نے کس طرح اس بحر ذخارکواس کی اپنی ہی موجوں کے طسم بھی و تاب میں الجھائے رکھا اور بوں اس کی وہ قیامت خیز تلا طم انگیزیاں جو دنیا کا نقشہ بدل دینے کے لئے کافی ہو سکتی تھیں اپنے ہی بھنور میں گھر کر ضائع ہو گئیں۔ کیا یہ کامیا بی چھوٹی کا میا بی ہے؟ مسلمان اس نصف صدی کی روئداد پڑھ کیر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے بحث وجدل کا فلاں میدان مارا۔ اور ہمار سے فلاں مولوی صاحب پڑھ کر خوش ہوتا ہے کہ ہم نے بحث وجدل کا فلاں میدان مارا۔ اور ہمار سے فلاں مولوی صاحب نے فلاں مناظرہ وجیتا۔ اور آسان اس پر ہنس رہا ہوتا ہے کہ

وائے ناُدانی ہفس کوآشیاں سمجھاہےتو اس سراب رنگ و بوکوگلستاں سمجھاہےتو

اس تمام طلسم بی و تاب کا ذمه دارکون ہے؟ وہ چندروایات جن میں مذکور ہے کہ حضرت عیسی بجسد عضری آسان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ ظاہر ہو نگے۔ان چندروایات نے آجنگ مسلمانوں کے پاؤں کہیں گئنے ہی نہیں دیئے۔اس کے ساتھ ہی ہرصدی کے اخیر پرایک مجدداور پھر ایک''مہدی آخرالزمال'' کی آمد سے متعلقہ روایات مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک ''آ نے والے'' کے لیے کھڑ کی خود کھول دی لیکن جب کوئی اس کھڑ کی کے راستے اندر آیا تو اس کے ساتھ تھا ہونا شروع ہو گئے۔ان سے بوچھئے کہ جس دروازہ کو' دختم نبوت'' کے ظیم الثان قفل نے بند کیا تھا۔ اس میں اس قسم کے در بچوں اور کھڑ کیوں کی گنجائش ہی کہاں تھی ؟ آپ کو قفل نے بند کیا تھا۔ اس میں اس قسم کے در بچوں اور کھڑ کیوں کی گنجائش ہی کہاں تھی ؟ آپ کو

فكريرويزاورقرآن \_\_207\_معجزات

## ebooks.i360.pk

معلوم ہے کہ 'اس جدید نبوت' کی بحث کا مدار کیا ہوتا ہے؟ پہلے قرآن کی روسے ثابت کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسی فوت ہو چکے ہیں۔۔۔بہت اچھا۔۔۔ بات ختم ہو گئ! لیکن بات تو اس کے بزد یک ختم ہو جائے جو قر آن کریم کودین کا مدار مانے۔اب وہ آگے بڑھتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ دیکھنے فلال روایت میں حضرت عیسی کے آنے کی خبر موجود ہے۔اس لیے وہ آنے والا''مسے ابن مریم''نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا مثیل ہوگا۔اوروہ مثیل مسے تشریف لے آئے ہیں۔بس یہ ہساری گھی ۔۔۔اوراس کاحل؟ کس قدر آسان!! یعنی ان سے کہیئے کہ

i۔ آپ مانتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیؓ فوت ہو پچکے اور ان کے دوبارہ تشریف لانے کاذکر قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔اس لیے

ii کوئی روایت جوحضرت عیسی کی آمد کی خبر دیتی ہے وضعی اور جھوٹی ہے جو ہمارے لیے سندنہیں ہوسکتی۔اب فرمائیئے کیاارشاد ہے؟

لیجئے بحث ختم ہوگئی۔لیکن یہال تو مصیبت بیہ ہے کہ ان روایات کو محکم اور اٹل سمجھا جاتا ہے۔اور قرآنی آیات کے معانی اس طرح کئے جاتے ہیں جس سے کسی نہ کسی طرح وہ روایات سچی قرار پاجا ئیں۔ جب تک آپ کی بیروش ہے قیامت تک کے لیے مدعیان مسیحیت ومہدیت آتے رہیں گےاورآپ کوانہی لاطائل مسائل میں الجھا کرختم کردیں گے۔''

(شعله، مستور 136-135)

یقا پرویز صاحب کا نقط نظر نزول سے کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی آنے والے کا ذکر قرآن کریم میں موجو نہیں ہے۔ مسلمان یو تقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا بیو تقیدہ بھی ہے کہ قرآن کریم تا قیامت انسانیت کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ توان چیزوں کی موجودگی میں ''کسی بھی نئے آنے والے'' کی ضرور نے نہیں رہتی۔

حضرت مجرد معجزات کے سلسلہ میں ہم نے مختلف انبیائے کرام میں کے حالات کا جائزہ لیا۔اب فکر پرویزاور قرآن 208 معجزات

118

ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلہ میں حضرت محمد کو کئی حتی معجزہ عطا ہوا یا نہیں۔ قر آن کریم نے اس چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ کہ کفار مکہ آپ سے بار بار معجزات کا تقاضا کرتے تھے۔ لیکن آپ کا جواب ہوتا کہ 'میں توصرف ڈرانے والا ہوں' یا'' میں تو بشررسول ہوں' پھر قر آن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالی نے فرما یا کہ ہم نے معجزات کا بھیجنا اس لیے بند کر دیا کہ بچھلے لوگوں نے انہیں جھٹلادیا۔

لیکن نبی کریم گی ذات کے متعلق قرآن کریم میں مذکور دومقامات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ 1۔واقعہ معراج 2۔ شق القمر

اورمقام جیرت ہے کہ پرویز صاحب نے حضور گی سیرت پر جو کتاب ''معراج انسانیت' ککھی ہے۔ اس میں ان دونوں مقامات پر کوئی بحث نہیں کی گئی۔ اور واقعہ معراج کے حوالہ سے سور ہو بن اسرائیل کی پہلی آیت، جس کا مفہوم پرویز صاحب بطور ''ججرت' لیتے ہیں۔''معراج انسانیت' میں جو بات ''ججرت' کے عنوان سے انہوں نے دیا ہے۔ اس میں اس آیت کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔

ہاں!ان مقامات کے لیے انہوں نے اپنے آڈیو/ویڈیو دروس میں گفتگو کی ہے۔اورخاص طور پر سور ہُنجم کے آغاز پر پہلے دوتمہیدی درس صرف مولانا مودودیؓ کے تصوروا قعد معراج پر تنقید میں بیان کئے ہیں۔

اس بات کا اقرار پرویز صاحب بھی کرتے ہیں کہ خالفین بار بار مجزہ کا تقاضا کرتے تھے۔ آسے اس بارے میں پرویز صاحب کا نقطۂ نظر دیکھتے ہیں۔

'' معجز ہ طلی مخالفین کہتے کہ اگر آپ خدا کی طرف سے رسول ہیں تو کوئی معجز ہ دکھا ہے ،اس کے بغیر ہم کیسے مان لیں کہ آپ مامور من اللہ ہیں۔

٭وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الَوْ لَا انْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةً مِّنْ زَبِهٖ طَقُلُ اِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآعُ وَيَهُدِىٓ النَّهِ مِ مَنْ اَنَابِ ۵ (13/27)

''یا نکارکرنے والے کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس شخص پر اس کے پروردگار کی طرف سے

فكريرويزاورقرآن \_\_209\_معجزات

کوئی (عجیب وغریب) نشانی اترتی ؟اب رسول! ان سے کہہ دو کہ عجیب وغریب نشانیاں (معجزات) دکھا کرحقیقت کومنوانے کا سوال ہی نہیں، اس کے لیے خدا کا قانون میہ ہے کہ جوشض عقل وبصیرت سے کامنہیں لیتا، اسے مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جوعلم وبصیرت کی روسے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے سامنے راستہ کھر کرآ جا تا ہے۔

سورۂ بنی اسرائیل میں ان مطالبات کی وضاحت ان الفاظ میں آئی ہے۔

﴿ وَقَالُوْ النَّ نُوُّمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوْ عًا ٥ لا \_\_\_\_ قُلُ سُبْحُنَ رَبِّيْ هَلُ كُنْتُ الاَّبَشَرًا زَسُوْلًا ٥ (93-17/90)

''اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تواس وقت تک تجھے ماننے والے نہیں، جب تک کہ تواس سم کی باتیں کر کے نہ دکھا دے، مثلاً ایسا ہو کہ تو تکم کرے اور زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکے، یا تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اور اس کے درمیان بہت ہی نہریں رواں کر کے دکھا دے، یا جیسا کہ تو کہتا ہے کہ ہم پر تباہی آئے گی تو اس کے لیے آسان کے نکڑے نکڑے ہو کر ہم پر آگرے، یا اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آگھڑے ہوں۔ یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لیے مہیا ہوگیا ہے۔ ایسا ہو کہ تو آسان پر چڑھ جائے۔ اور اگر تو آسان پر چڑھ جی گیا، تو ہم یہ بات ماننے والے نہیں جب تک تو ایک (کھی لکھائی) کتاب ہم پر نہا تارلائے، اور ہم خود پڑھ کر اسے جانج نہ لیس (اے رسول) ان سے کہہ دے سجان اللہ! (میں نے پچھ خدائی کا وعوی تو کیا نہیں) میں اس کے سواکیا ہوں کہ ایک انسان ہوں جوتم تک تی کی بات پہنچا تا ہوں۔''

قرآن کریم میں اس قسم کی متعدد آیات ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ باربار معجزات کے لیے تقاضا کرتے تھے۔اور خدا کی طرف سے ہر باراس کا انکار ہوتا تھا اور نہایت شدت سے انکار۔

یبال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے علم وحقائق عطا کئے جانے کے لیے (وحی کا) فوق الفطرت طریق اختیار کیا گیا تو پھراس وحی کومنوانے کے لیے کوئی خارق عادت عجو یہ کیوں نہ دکھادیا گیا بالخصوص جب مخالفین کی طرف سے اس کے لیے اس قدر تقاضا کیا جاتا تھا۔ یہ سوال غور طلب ہے اور اس کا جواب حقیقت کشا۔

فكريرويزاورقرآن \_\_210\_\_معجزات

انسانوں کی راہ نمائی کے لیے وحی کا طریق اس لیے اختیار کیا گیا کہ ابدی حقائق اور مستقل اقدار کا تخلیق یا دریافت کر لیناعقل انسانی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اس کے دائر محمل سے باہر کی چیز ہے۔ (وحی کی کنہ وحقیقت اور عقل انسانی کے دائر محمل و حیطہ محمکنات کے متعلق تفصیلی گفتگو کرنے کا بیہ مقام نہیں۔ اس لیے ہم یہاں انہی اشارات پر اکتفا کرتے ہیں۔) ان حقائق کورسول پر منکشف کر کے اس سے کہد یا کہ انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دواور ان سے کہد دیا کہ انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دواور ان سے کہد دو کہ تم عقل وفکر کی روسے ان پر غور کرواس کے بعدا گرتم اس نتیجہ پر پہنچو کہ بیواقعی صدافت پر مبنی ہیں تو انہیں بطیب خاطر اپنی زندگی کا ضابطہ بنالو۔

آپ نظام کا ئنات برغور کریں۔اللہ تعالی نے تمام اشیائے کا ئنات کواس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ ان قوانین کےمطابق زندگی بسر کرنے پرمجبور ہیں جوان کے لیے خدا کی طرف سے وضع کئے گئے ہیں۔لیکن انسان کوصاحب اختیار وارادہ پیدا کیا گیاہے۔اگرانسان کے اس اختیار کوکسی طرح بھی سلب کرلیا جائے ۔تو یہ اپنی مات کو یہ جبر واکراہ منوانے کے مرادف ہوگا۔جس کی دین میں قطعاً اجازت نہیں ( لَا اِکُو اَه فِي اللّه يُن قرآن كا واضح ارشاد ہے )۔ اكراه كى مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ایک اکراہ بہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے سرپرتلوار لے کر کھڑا ہوجائے اوراس سے زبرد ستی ا پنی بات منوالے لیکن اس سے کہیں زیادہ اکراہ کی شکل بہ ہے کہ انسان کو (مثلاً نشہ پلا کراس کی) قوت ارادی کو ماؤف کردیا جائے اوراس طرح اس سے کوئی بات منوالی جائے۔انسانی عقل وَكُرِكُو ما وُف كَرِنے كِي ايك صورت اور بھي ہے (مثلاً ) ايک شخص آپ سے كوئى بات منوا نا جا ہتا ہے اورآپ اسے نہیں مانتے۔اس پروہ سرخ آئکھیں نکال کر گرجتا ہے اور اپنے بالوں کونچوڑ تاہے تو ان میں سے دودھ کے قطرے ٹیکنے لگ جاتے ہیں۔ بیدد مکھ کرآپ پر رعشہ طاری ہوجا تا ہے۔ آپ کے ہوش وحواس مم ہوجاتے ہیں اس حالت میں وہ آپ سے کہتا ہے کہ بتاؤ! میری بات مانتے ہو پانہیں۔اورآپ ہاں کہنے پرمجبور ہوجاتے ہیں بیقل فکر کو ماؤف کرکے بات منوانے کا ابیا طریقہ ہے جس کے مظاہرے ہمارے سامنے آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔اللہ تعالی اس طرح اپنی بات منوانانہیں چاہتا۔ وہ انسانی عقل وفکر کو ماؤف کر کے اور اس طرح اس کا اختیار و ارادہ سلب کر کے اس کا سرائینے سامنے جھانانہیں جا ہتا۔ وہ کہتا ہے کہ نظام کا ئنات غیر متبدل

فكريرو يزاورقر آن 211 معجزات

ebooks.i360.pk

قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے انسانی زندگی کے لیے بھی کچھ توانین مقرر ہیں جورسول ؓ نے تمہیں میں میں میں میں میں میں میں ہورسول ؓ نے تمہیں میں میں میں کر دیے ہیں۔ اگرتم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تقصان اٹھاؤ گے۔اب خوشحالیاں اور سرفرازیاں نصیب ہوگی۔اگران کی خلاف ورزی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔اب میتمہاری اپنی مرضی ہے کہتم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہویاان کے خلاف جانا چاہتے ہو۔''

معراج انسانیت (425-423)

یہ تھا پرویز صاحب کا نقطئہ نظر ۔ تصریحات بالا سے دو نکات سامنے آتے ہیں جن پر ہم بحث کریں گے بقول پرویز صاحب

1 \_ حضورً ہے مجزات کا تقاضا کیا گیااور جواباً اس کا شدت سے انکار ہوتار ہا۔

2۔انسانی عقل وفکر کو ماؤف کر کے اوراس کی قوت ارادی کوسلب کر کے کوئی بات منوانا جبر واکراہ میں شامل ہے اوراس لیے معجز ہ کا کوئی جواز نہیں رہتا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آنحضرت سے مججزات کا نقاضا کیا جا تا تو آپ کا جواب یہی ہوتا کہ مججزہ اللہ کے ہاں ہوتا کہ مججزہ اللہ کے اللہ کے ہاں کہ مجرزہ اللہ کے اللہ تعالی مجزہ نہیں دے کبھی روانہیں رکھا گیا یا یہ کہ اللہ تعالی تو مجزے دیتا ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ اللہ تعالی مجزہ نہیں دے گا۔ اس لیے تم اس پیغام (قرآن) کو ہی مجرزہ مجھو۔ بلکہ آپ کا جواب کیا ہوتا۔ اس کے لیے ملاحظہ کرتے ہیں چند آپات۔

﴿ وَقَالُوْ الَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اِيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ طُقُلُ اِنَّ اللهُ قَادِرْ عَلَى اَنْ يُنَزِّلَ اَيَةً وَ لَكِنَ اَكْثَرَهُمُ لاَ يَعْلَمُوْ نَهُ ﴾ (6/37)

''اور بیلوگ کہتے ہیں کہان پرکوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیاان کے رب کی طرف سے۔آپ فر مادیجئے کہ بے شک اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہوہ معجزہ نازل فر مائے لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں۔''

﴿ وَيَقُوْلُونَ لَوُ لَا انْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِّنُ رَبِهِ ۚ فَقُلُ إِنَّمَا الْغَيْبِ لِلَهِ فَانْتَظِرُو ا ۚ إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيُنَ ۵ (10/20)

فكريرويزاورقرآن \_\_212\_\_معجزات

118

ebooks.i360.pk

''اور بیلوگ کہتے ہیں کہان پر کوئی معجز ہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ سوآپ فرماد بیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللّٰد کو ہے سوتم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہار ہے ساتھ منتظر ہوں ۔''

﴿ وَقَالُوْ الْوَلَا يَاتِينَا بِالْيَةِ مِّنُ رَبِّهِ ﴿ اَوَلَهُمَّا لَتِهِ مُ بَيِّنَهُ مَا فِي الصَّحْفِ الأُوْلَى ۵) (20/133 ''انہوں نے کہایہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیاان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پینچی؟''

﴿ فَلُيَاتِنَا بِأَيَةٍ كَمَا أَرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۵ مَا امَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةِ اَهْلَكُنْهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۵ كَا امْنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةِ اَهْلَكُنْهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۵ كَا الْمَنْتُ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةِ اَهْلَكُنْهَا ۚ الْأَوْلُونَ ۵ مَا امْنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةِ اَهْلَكُنْهَا ۗ الْأَوْلُونَ ۵ مَا امْنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةِ اَهْلَكُنْهَا ۗ الْأَوْلُونَ ٥ مَا امْنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةِ الْهَلْكُنْهَا ۗ الْأَوْلُونَ ٥ مَا امْنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةِ الْمُلْكُنْهَا وَاللَّهُ مَا الْمُعْرَاقِ مِنْ فَالْمُعْمُ مِنْ قَرْيَةِ الْمُلْكُنْهَا عَلَيْهُ مِنْ فَرْيَةِ اللَّهُ مُعْمَا أَرْسِلَ الْأَوْلُونَ ٥ مَا امْنَتْ قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْيَةِ الْمُلْكُنْهَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ قَرْيَةِ الْمُلْكُنْهَا عَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ قَرْيَةِ اللَّهِ مُعْلَى مُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا الْمُعْلَقُ عَلَيْكُونُ مَا الْمُعْلَقُونُ مِنْ فَالْتِكُمُ مِنْ قَرْيَةِ الْمُلُونُ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَرْيَةٍ الْمُلْكُنُهُ الْمُعُمْ مِنْ فَالْمُونُ مِنْ فَالْمُعُلِمُ مِنْ فَالْمُونُ مِي اللَّهُ مُ مِنْ فَالْمُعُلِقُ مِنْ فَالْمُعُلِقُ مِنْ فَالْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَمُ عَلَيْكُونُ مِنْ فَالْمُعُلِمُ مُلِكُونَا مُعَلَّالِمُ الْعَلِيمُ عَلَى الْمُعْلِمُ مُ مُؤْلِقًا عَلَالِكُونُ مِنْ عُلِي مُعْلِمُ عَلَيْكُونُ مُ لِللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُونُ مُعْلَى عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مُعْلِمُ عَلَيْكُونُ مُعْلِمُ عَلَيْكُونُ مُنْ عَلَيْكُونُ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْمِلِهُ مِنْ عَلَيْكُونُ مُعْلَى فَالْمُعْلَمُ عَلَى عَلَى مُعْمِعُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُ مِنْ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُونُ مُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عُلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُونُ مُعْلِمُ مُ عَلَيْكُمُ مِنْ عُلِي مُعْلِمُ عَلَيْكُ مُعْلِمُ عَلَيْكُونُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُعْلِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلَا عُلِي عَلَيْكُوا مِنْ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عُلِمُ عُلِي مُعْلِل

''پساسے چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی نشانی لائے جیسے کہ اگلے پیغیم بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتی بستیال ہم نے اجاڑیں سب ایمان سے خالی تھیں۔ توکیا اب یہ ایمان لا کیں گے؟
﴿ وَقَالُوا لَنْ نُوُّ مِنَ لَکَ حَتَّى تَفْجُو لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْ عَا ۵ لا اَوْ تَكُوْنَ لَکَ جَنَّةٌ مِنْ نَجْوَلُ وَ قَالُوا لَنْ نُوْ مِنَ لَکَ حَتَّى تَفْجُو لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْ عَا ۵ لا اَوْ تَكُوْنَ لَکَ جَنَّةٌ مِنْ نَجْوَلُ وَ وَتَنِ فَتُقَجِّوا الْاَنْهَا رَخِلْلَهَا تَفْجِيُوا ۵ لا اَوْ تُسَقِّطُ السَّمَاتَى عَمْلُ رَحْوُفِ اَوْ تَرُقَى فِي كِسَفًا اَوْ تَاتِى بِاللّٰهِ وَالْمَلُوكَةِ قَبِيلاً ۵ لا اَوْ يَكُونَ لَکَ بَيْتُ مِنْ زُخُوفِ اَوْ تَرُقَى فِي السَّمَاتِي طُولًا وَ اَنْ تُولُومِ لَوْ تَرُقُى فِي اللّٰهِ وَالْمَلُوكَةِ قَبِيلاً ۵ لا اَوْ يَكُونَ لَکَ بَيْتُ مِنْ زُخُوفٍ اَوْ تَرُقَى فِي اللّٰهِ وَالْمَلُوكَةِ قَبِيلاً ۵ لا اَوْ يَكُونَ لَکَ بَيْتُ مِنْ زُخُوفٍ اَوْ تَرُقَى فِي اللّٰهُ وَالْمُلُوكَةِ قَبِيلاً ۵ لا اَوْ يَكُونَ لَکَ بَيْتُ مِنْ رُحُوفٍ اَوْ تَرُقَى فِي اللّٰهِ وَالْمَلُوكَةِ قَبِيلاً ۵ لا يَسْ اِللّٰهُ وَالْمُلُوكَةِ قَبِيلاً مَالَاكُنْ الْمُلْولِيلاً ۵ لا السَّمَاتِ عُلْولاً اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّ

''انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے نہیں تاوقتیکہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کردیں۔ یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو تھے وروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت ہی نہریں جاری کر دکھا نمیں۔ یا آپ خود اللہ تعالی کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہوجائے یا تو آپ آسان پر چڑھ جا نمیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائے جے ہم خود پڑھ لیس۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پر وردگار پاک ہے۔ میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جورسول بنایا گیا ہوں۔''

﴿ وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْتَا آلَيْكَ الْكِتْبُ فَالَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَٰؤُ لَآئِ مَنْ يَوْمَنُ بِهِ فَاللَّهِ مِنْ كِتْبِ وَلاَ تَخْطُهُ يَوُمِنُ بِهِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلاَ تَخْطُهُ لَيُومِنُ بِهِ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلاَ تَخْطُهُ

فكر پرويزاور قرآن \_\_213\_\_معجزات

1118

بِيَمِيْنِكَ إِذًا لاَّرُتَابَ الْمُبْطِلُونَ ٥ بَلُ هُوَ الْتُ مَبَيِّنْتُ فِي صُدُورِ الَّذِيْنَ اُوتُو االْعِلْمَ طُومَا يَجْحَدُ بِالْتِتَالِلاَّ الظَّلِمُونَ ٥ وَقَالُوْ الَوْ لَا ٱنْزِلَ عَلَيْهِ الْتُ مِّنْ رَبِه طُّقُلُ إِنَّمَا الْأَلْتُ عِنْدَ اللهِ طُو لَيْ يَخْدُ لِللَّهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اللهُ فِي ذَٰلِكَ لَوَحُمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُتُومِنُونَ ٥ ) (51-29/47

''اورہم نے اس طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فر مائی ہے ہیں جنسیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیوں کا انکار صرف کا فرہی کرتے ہیں۔ اس سے بہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے کھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک شبہ میں پڑتے ۔ بلکہ یقر آن تو روثن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اور ہماری آیوں کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور ہماری آیوں کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر پھی نشانات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہ اتارے گئے ۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانات توسب اللہ کے پاس ہیں۔ اور میں صرف واضح طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انھیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فر مادی جوان پر پڑھی جارہی ہے۔ اس میں رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جوا یمان دار ہیں۔''

متذكرہ بالا آیات میں تو معجزہ كا اثبات ہى ملتا ہے انكار نہیں۔ وگر نہ كس قدر آسان تھا كہ نبى كريم كہدو ہے كہ اللہ تعالى توكسى كذبن كو ماؤف كر كے بات نہيں منواتے ۔ اس ليے آپ لوگ معجزہ كا نقاضا مت كريں ليكن ان آیات میں يہى كہا گیا كہ معجزہ خالصتاً اللہ تعالى كا اختيار ہے حيسا كہ سابقہ انبيائے كرام كے معاملہ ميں ہوا۔ اور اللہ اس بات كى قدرت ركھتا ہے۔ پھر آیت كوسا كہ سابقہ انبيائي الْكُفؤؤؤن ٥ اور وَمَا يَجْحَدُ بِالْيَتِنَا لِلَّا الْكُفؤؤن ٥ سے مراد قر آن كريم كى آیات ليا گيا ہے اس كے ساتھ ہى كہا كہ وہ لوگ كہتے ہيں كہ كوئى " آیت " يركيون نہيں اتارا گيا۔ يہاں" آیت " كا لفظ ساتھ ساتھ استعال ميں لاكر يوضا حت كى گئى ہے كہ آخرى والا لفظ" آیت " كسى نشانى ، كا لفظ ساتھ ساتھ استعال ميں لاكر يوضا حت كى گئى ہے كہ آخرى والا لفظ" آیت " كسى نشانى ، معجزہ اور مافوق الفطرت واقعہ كے ليے استعال ہور ہا ہے جس كا مطالبہ كيا جار ہا ہے۔ اور يہاں بھى جواب انكار ميں نہيں ہے بلكہ كہا گيا فَلُ إِنَّمَا الْائِيْ عُنِلُد اللهُ طَلَى كُونَ كُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

فكريرو يزاورقرآن 214 معجزات

نشانیاں اللہ کے پاس موجود ہیں۔اس قدرواضح آیات کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ میں انبیائے کرام نے جومجزات دکھائے ان کونہیں مانتا یا ان کی کوئی اور توجیہ کرتا ہوں۔ تو اس کا معاملہ اللہ تعالی پر ہی چھوڑ اجا سکتا ہے۔

دوسری بات بیر که مجوزات کے ذریعے (معاذاللہ) اللہ اپنی بات زبردسی منوانا چاہتا ہے تو یہ قیاس غلط ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا تو اللہ تعالی ویسے ہی فرما چکے ہیں کہ'اگروہ چاہتا توسب انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔'' پھر آپ دیکھیں کہ حضرات انبیائے کرامؓ نے جتنے بھی مجزات دکھائے تو وہ مجزہ دیکھے والے تمام لوگوں نے قبول نہیں گئے۔ بلکہ کچھ نے قبول کیا اور کچھ نے حھلاد یا اور کہد یا کہ بیتو جادو ہے۔اس لیے مجزہ سے مقصودا گرقوت ارادی سلب کر کے، ذہن کو ماؤف کر کے اور اختیار وارادہ بے بس کر کے اپنی بات منوانا ہوتا تو پھر تو فرعون بھی ایمان لے ماؤف کر کے اور اختیار وارادہ بے بس کر کے اپنی بات منوانا ہوتا تو پھر تو فرعون بھی ایمان لے ماؤف

اب آئے دیکھتے ہیں کہ مجزہ کا اصل مقصد کیا ہے

﴿ وَمَا مَنَعَنَا آنُ نُرْسِلَ بِالْأَيْتِ إِلاَّ اَنْ كَذَّب بِهَا الْأَوَّلُونَ طُوَ اتَيْنَا ثَمُوْ دَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَطُلَمُوْ ابِهَا طُوَمَا نُرْسِلُ بِالْأَيْتِ اِلاَتَخُونِفًا ۵ (17/59)

''اورہم نے نشانات (معجزات) کے نازل کرنے سے روک صرف اس لیے کی ہے کہ پچھلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں اورہم نے قوم شمود کو بطور نشان کے افٹنی دی لیکن انہوں نے اس پرظلم کیا۔اورہم توصرف لوگول کوڈرانے کے لیے ہی معجزات جھجتے ہیں۔''

اس آیت میں بھی معجزہ کا اثبات ہی ہے۔ آخر کوئی چیز Exist کرتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی روک کی۔ پھروضاحت سے کہد یا کہ قوم شمودکوتو اوٹٹی دی تھی۔ وہ کیا تھی جس کا اللہ تعالی نے بار بار تذکرہ کیا ہے۔ حالا نکہ اونٹ اور اوٹٹی تو تقریباً تمام زمانوں اور قوموں میں موجود رہ بیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے معجزہ کا مقصد بیان کردیا کہ تکبر، غرور بسرکشی اور یہاں تک کہ جہالت میں ڈو بے ہوئے لوگوں کے لیے جب وعظ ونصیحت نے کام نہ کیا تو پھر ان کو نشانیاں دکھائی گئیں تا کہ وہ ڈرکر ہی اس بات پر ایمان لے آئیں کہ خدا صرف ایک ہی ہے جو ساری کا نئات کا نظام چلار ہاہے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_215\_\_معجزات

اب آتے ہیں اس نکتہ کی طرف کہ آیا حضوًر کوکوئی معجزہ عطا کیا گیا یا نہیں۔اسسلسلہ میں ہم جائزہ لیں گے پرویز صاحب کے تصور کا ان دومقامات کے بارے میں جن کا تذکرہ قر آن کریم نے کیا یعنی ''واقعہ معراج'' اور''شق القمز'۔

ویسے ''معراج'' کے نام سے قرآن کریم نے کسی واقعہ کوموسوم نہیں کیا بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ہی ہمارے علماء نے اس کو''معراج'' کے نام سے موسوم کر دیا۔ آیئے دیکھتے ہیں پرویز صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔

﴿ سُبُحٰنَ الَّذِى آسُوى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِئ بُرَ كُنَاحَوْ لَهُ لِنُوْيَهُ مِنْ أَيْتِنَا طُاِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبُصِيْرُ ٥ (17/1)

'' پاک ہے وہ اللہ جواپنے بندے کورات ہیں رات میں متجد حرام سے متجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھا تیں۔ یقینا اللہ تعالی ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔''

سنبخن الَّذِی اَسْنِی بِعَبْدِه لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ کہا! کیابات ہے ان کی تدبیروں کی!
آپ گی ذات کے خلاف کفار نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ انتہائی تدبیر بیتھی کہ س طرح سارے قبائل کا ایک ایک نمائندہ مل کرآپ گون کوراتوں رات قبل کر دیا جائے۔ تا کہ روز روز کا ٹنٹا ہی ختم ہوجائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اس نے مستقل طور پر زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہوجائے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیرہ سال ہو گئے ہیں اس نے مستقل طور پر زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ اس کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا خدا تعالی نے ان کے متعلق کہا '' گھبراؤ نہیں۔ یہ دیکھو کہ وہ ان کی گرفت سے کتنا اونچاہے، جس نے یہاں ان کے لیے تدبیر کی اور وہ راتوں رات ان کو یہاں سے نکال کرمدینے کی طرف لے گیا۔''

(مطالب الفرقان في دروس القرآن مضحه 23 سورهُ بني اسرائيل ) \_

'' یے عجیب چیز ہے اور ہاں! عجیب بات ہے کہ میں نے تو اب مفہوم القرآن میں، بلکداس سے بھی پہلے، جب یہ چیز دیکھی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل میں مسجداقصی کا ذکر ہے تو بہ حضور کی شب جبرت کے واقعہ کا بیان ہے اور اس سے مراد' مدینۂ' ہے مکہ سے مدینہ کی طرف جانا ہے۔اس سلسلہ میں بی عجیب بات ہے انسان ہم توکل تو کسی وقت نہیں ہوسکتا۔ میرے سامنے بیتاری نہیں تھی۔جس کا میں نے او پر ذکر کہا ہے۔ چنا نجہ

فكريرويزاورقرآن \_\_216\_\_معجزات

میں نے اس کو قرآن کریم میں ،صرف قرآن میں ،غور و تدبر کے بعد ، ایک نتیجہ زکالاتھا کہ بیشب ججرت کا بیان ہے وہ میں نے ککھ دیا تھا۔

لیکن مدینہ کے نام کےسلسلہ میں بڑی تلاش میں رما کہ شایدکہیں سے میرے تدبرقر آن کو تصویب مل حائے اس کے بہت عرصہ بعد میں نے مصر سے ایک قر آن کریم منگوا ما۔ اس میں اس کے حاشے پر یہ چیز کھی ہوئی تھی کے ''دمسجداقصی سے مراد مدینۃ الیثر ب ہے'' یو جھیے نہیں اس دن مجھے اس بات ہے کس قدرخوشی ہوئی۔ یہ اللہ کا کتنافضل ہے کہ ایک بات جومیں نے محض اپنی فکری بنیاد پرکھھی تھی ،اس کی ایک تا ئیدملی۔ پھر مجھے اس کی تلاش ہوئی کہ بدانہوں نے کیسے کھھا۔ آپ جیران ہونگے کہ اس کے بعد مجھے بیة تاریخیں مل گئیں اوران تاریخوں میں ایک چیز بیل گئی کہ مدینہ کا نام''مسجداقصی'' تھااورخودوہ خچر جس پرسوار ہو کے حضور نے بہ سفر کھے سے مدینے تک کیا تھااس خچر کا نام'' اسری'' رکھ دیا گیا تھا۔حضوّر نے اس خچریر کئی سفر کئے ہیں اور ہماری تاریخ میں اس کا بینا مرکھا ہوا تھا۔ میں جیران ہوا کرتا تھا کہ اس کا نام پہ کسے پڑ گیا۔اب آ کے بہ عقدہ کھلا کہ بہوہی خیرتھا جس پرحضوّر نے پہ سفر ہجرت کیا تھا۔وہ''مسجد اقصی' تو وہاں پہلے سے موجودتھی۔ بیتو مدینے کا نام مسجداقصی تھا جیسے مسجد الحرام سے صرف کعبہ ہی مراد نہیں ہوتا ۔بعض اوقات اس سے پورا مکہ مراد ہوتا ہےخود قر آن میں یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں اور وہاں کے رہنے والوں کومسجد الحرام سے نکال دیا اور جب وہ مدینے میں آئے تو اس سے مراد کعیہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ کعبہ میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قر آن کا انداز بیان ہے مدینے کا نام''مسجد اقصی'' تھا اورمسجد تو اب ہمارے ہاں جار دیواری کے اندر گھری ہوئی رہتی ہے۔ ورنہ مسجد تو حضوّر کے ارشاد کے مطابق'' کل روئے زمین کا تخت ،مسلمان کی مسجد ہے'' ۔ یہ جہاں بھی کھڑا ہو کے اپنے خدا کی اطاعت کرےگا، وہی جگہ سپورکہلائے گی۔ بیسی عمارت کا نامنہیں ہے عزیز ان من۔ بیالگ بات ہے کہ اجتماع کے لیے عمارت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔لیکن معنوی اعتبار سے مسجد صرف اس عمارت کوہی نہیں کہتے بلکہ جس مقام پرجھی خدا کے قوانین کی بات اونچی ہوگی ، غالب آئے گی،اس کے لیے وہ سرزمین مسجد تصور ہوگی۔ (مطالب الفرقان فی دروس القرآن ،سور ہُ بنی اس ائیل صفحہ 45-44)

پرویز صاحب کی ان تشریحات کے بعداب ہم قر آن کریم کی اس آیت کا کیامفہوم کریں گے؟ جس میں''اسری'' خچر ہو،مسجد حرام سے مراد پورا'' مکہ'' ہواور مسجد اقصی سے مراد

فكريرويزاورقرآن \_\_217\_\_معجزات

1118

<u>111</u>8

پرویز صاحب کے نزدیک میہ جمرت کا واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر عقلی ضابطوں پر پورانہیں اتر تا۔اس لیے پرویز صاحب کواس آیت کی الیی تشریح کرنا پڑی۔

ان تشریحات پر تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ قر آنی آیت اپنی جگہ واضح ہے۔ اور بیا یک رات یا رات کے کچھ جھے کا سفر ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جس میں اللہ نے اپنے بندے، یعنی مجمد کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔

قرآن کریم نے اس واقعہ کی مزید تفصیلات بیان نہیں کیں۔ بات صرف اتنی ہی ہے۔
اس لیے ضروری تھا کہ اس پر ہی اکتفا کیا جاتا۔ گراس میں قصے کہانیاں اور افسانہ طرازیاں اس
انداز سے کی گئی ہیں کہ بات کچھ کی کچھ ہوکررہ گئی ہے اور مفسرین کرام نے اللہ سجانہ وتعالی اور نبی
کریم گئو آن کریم نے الیس کو آسانوں کی سیر و دیگر۔ حالانکہ قرآن کریم نے الیس کوئی
تفصیلات بیان نہیں کیں، اور پرویز صاحب کی ان قصہ کہانیوں پر تنقید بجاہے۔ (تفصیل کے
لیے مطالب الفرقان فی دروس القرآن ۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم ویڈیودرس، پہلی دوکیسٹس
ملاحظ فرمائیں۔)

یدوا قعہ اللہ تعالی اور نبی کریم میے درمیان ہوا۔اس کو بطور مججز ہ اس وقت کے انسانوں کے سامنے نہیں دکھا یا گیا۔لوگوں کو صرف اس کی اطلاع دی گئی اس پر امنا وصد قنا ہی کہنا چاہیے تھا۔ مگر کتب روایات و تفاسیر میں ایسی باتیں شامل کی گئیں جونہ توعقلی طور پرمیل کھا تیں اور نہ ان کو قرآنی دلائل کی سہولت میسر تھی۔

بيرتهاوا قعه معراج، اب ديكھتے ہيں شق القمر كاوا قعه۔

فكريرويزاورقرآن \_\_218\_\_معجزات

ٱبْصَارُهُمْ يَخُرُ جُوْنَ مِنَ الْأَجُدَاثِ كَانَّهُمْ جَرَادْ مُنْتَشِرْ ۵ لاَ مُهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ طيقُوْلُ الْكَفِرُوْنَهْذَايَوْمْ عَسِرْ ۵ (8-54/1)

<u>111</u>8

قیامت قریب آگئ اور چاند پھٹ گیا۔ یہ اگر کوئی مججزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہددیتے ہیں کہ زور دار چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلا یا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام مصیرے ہوئے وقت مقرر پر ہے۔ یقیناان کے پاس وہ خبریں آچکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی تصیحت ہے اور کامل عقل کی بات ہے۔ لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی پچھفا کدہ نہ دیا۔ پس اے نجی تم ان سے اعراض کر وجس دن ایک پکار نے والا نا گوار چیز کی طرف پکارے گا۔ یہ جھکی قبروں سے اس طرح فکل کھڑے ہوئے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ پکار نے والے کی طرف دوڑتے ہونگے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔''

اب دیکھتے ہیں پرویز صاحب نے اس کا کیامفہوم کیاہے۔

1۔ وہ انقلاب کی گھڑی (جس کے متعلق ان سے اتنی مدت سے کہا جارہا تھا) بالکل قریب آپینچی ہے۔ اب ان مخالفین عرب کی قوت وشوکت ختم ہوجائے گی۔ اور ان کا پرچم (جس پرقمر کا نشان ہے) مگڑ سے کمٹر سے ہوجائے گا۔

2-اس آنے والے انقلاب کی کئی ایک علامات ان کے سامنے آپھی ہیں۔لیکن ان کی سرکشی اور مدہوثی کا بید عالم ہے کہ بیان پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کرتے۔ بلکہ اللے منہ پھیر کرچل دیتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں کہ بیسب وہی جھوٹے افسانے ہیں جنہیں ہم ایک عرصہ سے سنتے چلے آئے ہیں۔ ہیں۔

3۔ یہاس انقلاب سے متعلق ہر بات کو جھٹلاتے ہیں اور بدستورا پنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ (اور جب ان سے ذراز ور سے کہئے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جس تباہی کے متعلق یوں دھمکیاں دی جارہی ہیں اسے لے کر کیوں نہیں آتے ۔ انہیں معلوم نہیں کہ ) اعمال کے نتائج اسٹے وقت پرمحسوس شکل میں سامنے آتے ہیں۔

یے تھا پرویز صاحب کامفہوم۔ ظاہر ہے اس میں گرامر کے قواعد وضوابط، تراجم کے اسلوب، لسان العرب، سیاق وسباق ودیگر کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ بلکہ بیان سب سے دراء پرویز

فكريرويزاورقرآن \_\_219\_\_معجزات

باب جہارم

قانون

علامہ غلام احمد برویز کےلٹریج میں اوران کی تقاریر میں ایک چیز جوسب سے زیادہ ملے گی وہ بےلفظ '' قانون' یا'' قانون مکافات عمل' ۔اس کے بارے میں ان کا تصوریہ ہے کہ انسانی دنیامیں کوئی بھی کام اور حرکت قانون کی کارفر مائی کے بغیرممکن نہیں۔ یہاں پڑمل اور حرکت کے پس منظر میں علت اور معلول (Cause & Effect) کا رفر ماہے۔ اور اس عمل میں خدا تعالی کی ذات بھی کسی قشم کی کوئی مداخلت نہیں کرتی ۔ یعنی انسانی دنیا کے معاملات میں خدا تعالی بھی ۔ قانون کا پابند ہے۔اسی لیےقر آن کریم کے ایسے تمام مقامات جہاں مافوق الفطرت واقعات کا تذكره ملتا ہے۔ يرويز صاحب نے ان كي توجيه ايسے انداز ميں كي ہے كہ ان كو قانون كا يا بندكر ديا ہے۔اس کے لیے انہیں تحریف /ایجاد لغت کے غیر معمولی استعمال ،سائنسی شواہداور الفاظ کے بیان کا سہارالینا بڑا۔اوراس بات کو بالکل نظرا نداز کر دیا کہان کا پیش کر دہ مفہوم عربی گرائمراور سیاق وسباق پر پورااتر تاہے یانہیں۔اگرچہ قر آن کریم نے'' قانون' کے لیے کسی واضح لفظ کا استعال نہیں کیالیکن پرویز صاحب نے اسے کسےاخذ کیا۔آ ہےً انہی کےالفاظ میں دیکھتے ہیں۔ "اس سلسله میں ایک لفظ کا ذکر خصوصیت سے کرنا ضروری ہے جوآپ کوزیر نظر لغت میں بکشرت ملے گا۔وہ لفظ ہے'' قانون''۔ ہمارے ہاں قانون سے عام طور پر مفہوم وہ (Laws) کئے جاتے ہیں جن کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں لیکن لفظ قانون کامفہوم اس سے كہيں وسيع ہے۔ قانون سے مرادا بيے محكم اصول ہيں جن ميں تغير وتبدل نہيں ہوتا۔ مثلاً '' قانون فطرت'' سے مراد ہیں وہ لگے بندھےاصول وضوالط جن کےمطابق خارجی کا ئنات کامیم العقول سلسلهاس نظم وضبط سے چل رہا ہے۔'' قوانین خداوندی'' سے مراد ہیں انسانی زندگی سے متعلق وہ اصول وضوابط جوقر آن کریم کی وقتین میںمحفوظ ہیں ۔قس علی ذلک لہذا اس لغت میں جہاں یہ لفظ( قانون) آئے ساق وساق کےمطابق اسکامفہوم سمجھ لینا حاہئے ''

(لغات القرآن \_ 28)

بہ تو تھا قانون کا ایک تعارف لیکن بہ لفظ آیا کہاں سے اس کے بارے میں لغات

فكريرويزاورقرآن \_\_220\_ قانون

القرآن میں امر (ام ر) کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

<u>22</u>0

"قرآن کریم میں خُلُق کے مقابلہ میں اَمْوَ کالفظ آیا ہے((7/54۔اوراس)کاایک خاص مفہوم ہے۔ جس کے بیجھنے کے لیے اس لفظ کے بنیادی معانی کوسا منے رکھنا ضروری ہے۔ یعنی علامت۔ اشارہ۔راہ نمائی نیز ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نشوونما کے بھی ہیں۔اور (جیسا کہ عنوان خ ۔ل۔ ق میں لکھا گیا ہے) خَلُق کے معنی ہیں مختلف عناصر میں بنی نئی تر اکیب سے نئی نئی ہوارے چیزوں کو پیدا کرنا۔ خَلُق پیدائش کا میوہ مرحلہ ہے جب اشیاء بالعموم اپنی محسوس شکل میں ہمارے سے آجاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان اشیاء کے اس طرح وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک سامنے آجاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان اشیاء کے اس طرح وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جب یہ نوز تد ہیری حالت (In the Process of Becoming) میں ہوتی ہیں۔ مرحلہ ہوتا ہے جب یہ نوز تد ہیری حالت (مثلاً سورج۔ چاند۔ ستارے۔ زمین۔درخت وغیرہ) کا نئات میں ایک تواشیا کے کا نئات ایک نظم وضبط کے ساتھ سرگرم علی ہیں۔ اس قانون کو بھی اَمْر۔ کہتے ہیں۔ (اس کا تفصیلی تعارف مشیت کے خمن میں عنوان شے۔ اُس کی ماتھ ہیں۔ اس قانون کو بھی اَمْر۔ کہتے ہیں۔ (اس کا تفصیلی تعارف مشیت کے خمن میں عنوان شے۔ اُس کی ماتھ ہیں۔ اُس کی ماتھ ہیں۔ اُس قانون کو بھی اَمْر۔ کہتے ہیں۔ (اس کا تفصیلی تعارف مشیت کے خمن میں عنوان شے۔ اُس کی ماتھ ہیں۔ اُس قانون کو بھی اَمْر۔ کہتے ہیں۔ (اس کا تفصیلی تعارف مشیت کے خمن میں عنوان شے۔ اُس کی۔ اُس کی۔ اُس کی۔ اُس کی ماتھ ہیں۔ اُس قانون کو بھی اُمْر۔ کہتے ہیں۔ (اس کا تفصیلی تعارف مشیت کے خمن میں عنوان

اشیا کی" تدبیری حالت" کے متعلق قرآن کریم میں ہے اِذَا قَصْنی اَمُوَّا اَفَانَهُمَا یَقُوْلُ لَهُ کُنْ فَیکُوْن )(2/117" جبوہ ایک تدبیر (امر) کا فیصلہ کر لیتا ہے تواس امر سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہوجا تا ہے۔" بیامر کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح متشکل ہوتا ہے اسکے متعلق ہم پھے نہیں جان سکتے ۔ ہماراعالم محسوسات کی دنیا تک محدود ہے اور بیامور عالم محسوسات سے آگے کی با تیں ہیں۔ مشہور مفکر Pringle Attison کہتا ہے کہ بیانگریزی زبان کی کوتاہ دامنی ہے جس میں تخلیق کے مشہور مفکر (Creation) ہے۔ حالا تکہ محسوس کا کنات کی تخلیق اور غیر محسوس کی مخلیق میں جو اہم فرق ہے اس کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ دوالگ الگ الفاظ ہوتے۔ قرآن نے اس کے لیے طلق اورام الگ الفاظ استعال کے ہیں۔

امر کا دوسرا حصہ،جس ہے مفہوم وہ قانون خداوندی ہے جو کا ئنات کے رگ و پے میں کار فر ماہے۔ہمارے سامنے ہے اوراس کے متعلق ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔لیکن وہ بھی صرف

فكريرويزاورقرآن \_\_221\_ قانون

اس حدتک کہ فلاں چیز کس قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ وہ قانون ایسا کیوں ہے؟ اس کے متعلق ہم پی نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے۔ لیکن پانی کو کیوں ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے؟ اس کے متعلق ہم پی نہیں کہہ سکتے۔ اَمُوْ (یعنی قانون کا مُنات) کی شہادتوں سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّبُحُوْمُ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْوِ ﴾ (7/54 سورج، چاند، ستارے، خدا کے امر (قانون) کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وَالْفُلْکَ تَنجُوی الْبُحُو بِاَمْوِ ﴾ (22/65 کشی سمندر میں اس کے امر (قانون) کے مطابق چلتی ہے۔ آیت ((24/12 میں اِذُنْ اور اَمُوْمُ مرادف معنوں میں استعال ہوئے ہیں۔ (اذن کے معنو بھی قانون خداوندی ہیں۔ و کیھے عنوان 'اذن')

فكريرويزاورقرآن \_\_222\_\_ قانون

خدا کاام، قانون کا نتات کی شکل میں کارفر ما ہے۔ یہ قانون ہر شے کے اندرر کھ دیا گیا ہے۔ اس کا علم تجربہ عقل، بصیرت اور مشاہدات کی روسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور تیسرا گوشہ وہ ہے جہاں خدا کا قانون انسانوں کی دنیا ہے متعلق ہے۔ بہ قانون وحی کی روسے رسولوں کو ملتا ہے اور رسولوں کی وساطت سے دو سرے انسانوں کو۔ بہ قانون قر آن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ جس کے مطابق قوموں کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور ہر انسان زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہوسکتا ہے۔ گوشہ وال میں خدا اپنی اسکیم کو اپنے مرتب فرمودہ قوانین کے مطابق چاہتا ہے مرتب کرتا ہے۔ گوشہ وہ میں خدا اپنی اسکیم کو اپنے مرتب فرمودہ قوانین کے مطابق چلاتا ہے۔ اور اشیائے کا نئات اس قانون کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ گوشہ وسوم میں خدا کا قانون وحی کے ذریعے ماتا ہے لیکن انسانوں کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جی چاہتے اور اس کے مطابق جی تو اس سے سرتشی اختیار کرلیس ۔ جسقتم کی روش انسان اختیار کرے گا ۔ اس کے مطابق نتائے اس کے سامنے آجا نمیں گے۔ خدا کا امر (قانون) خارجی کا نئات سے متعلق ہو یا انسانی زندگی سے ، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ " (لغات القرآن کا توری کے دیے ۔ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ " (لغات القرآن کے دیے ۔ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ " (لغات القرآن کے دیے ۔ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ " (لغات القرآن)

پرویزصاحب نے اس کتاب کا نام' لغات القرآن' رکھا ہے حالانکہ اس کتاب کے اندازبیان کی روسے بینام غیر مناسب ہے۔ لغت کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے معانی ۔ اور لغات القرآن کا مطلب ہے قرآن کریم میں موجود الفاظ کے معانی ۔ لیکن اس کتاب کے طرز تحریر میں برویز صاحب نے ذاتی تصورات وخیالات کا غلبہ ہے۔ اب پرویز صاحب نے اس کا بالکل ذکر نہیں کیا کہ لغت کے لحاظ سے امر کا معنی قانون ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس لفظ کو ان معنوں میں ہی استعال کرتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں تک عالم امر کا تعلق ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ تین گوشے جو پرویز صاحب نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ساحب نے بیساری تہید صرف اپنے ذاتی مفہوم کو شونسنے کے لیے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز صاحب کے بیس کی بیس میں سے دو تین الفاظ کے کراس کو بطور حوالہ استعال کرتے ہیں۔ حالانکہ پوری آیت سامنے لائی جائے تو بات پچھ اور بنتی ہے۔ اب او پر پرویز

فكريرويزاورقرآن 223 قانون

صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے ''لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیئی ) (13/127 اے رسول تجھے اس قانون میں کوئی دخل نہیں۔'' پوری آیت اور اس سے پچھلی آیت سامنے لائیں تو بات یوں بنتی ہے۔

﴿لِيَقُطَعَطَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُو ٓ الَوْيُكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُو اَحَآثِبِيْنَ ۵ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيئًا وُ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاتَهُمْ ظُلِمُوْنَ ۵)(\$127-217)

''(تا کہ اللہ) کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا آئییں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔اللہ تعالی سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔اللہ تعالی چاہتے وان کی توبہ قبول کرلے یا عذاب دے۔کیونکہ وہ ظالم ہیں۔''

اب اس گلڑے میں امر کا مطلب قانون نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بیرواضح کر دیا گیا کہ پیغیبر گواسسلسلے میں کوئی اختیار نہیں اور اختیار صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اور وہ چاہتو انہیں عذاب دے یاان کی توبہ قبول کر لے اور اس آخری گلڑے نے بیہات مزید واضح کر دی کہ اللہ تعالی بھی قانون کا پابند نہیں ہے۔ اس کے بعد پرویز صاحب ایک اور گلڑا پیش کرتے ہیں۔ "ذلِکَ اَهْرُ اللّٰهُ اَنْزَ لَ اِلَیٰکُمْ ) (65/5 بی خدا کا امر (قانون) ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ 'اس آیت اور اس سے پچھلی آیت کو بھی ہم سامنے لاتے ہیں۔

\*وَالَّْتِىٰ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ ثَلْقَةُ اَشْهُوٍ وَ الْغَیْ لَمْ يَحِضْنَ طُولُولَاتُ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ وَالْوَلَاتُ اللّٰهَ يَجَعَلُ لَلَهُ مِنْ اَمْرِهِ يَسُوا هَذَٰلِكَ اَمْرُ اللهِ اَنْزَلَهُ اِلْيُكُمُ طُومَنْ يَتَقِى اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّا تِهِ وَيُغْظِمُ لَهُ اَجْرًا هُ يُسُوا هَذَٰلِكَ اَمْرُ اللهِ اَنْزَلَهُ اِلْيُكُمُ طُومَنْ يَتَقِى اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيّا تِهِ وَيُغْظِمُ لَهُ اَجْرًاهُ (65/4-5)

''تمہاری عورتوں میں سے جوعور تیں حیض سے نا امید ہوگئی ہوں ، اگر تہہیں شبہ ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو۔اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے بچے کا پیدا ہوجانا ہے۔اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے گا اللہ اس کے بڑا ہواری اجردے گا۔''

فكر پرويزاورقر آن \_\_224\_\_ قانون

یرویز صاحب نے ایک چیز کو ہالکل فراموش کر دیا ہے کہ قانون اور حکم دوالگ الگ چیزیں بھی ہیں۔فطری قوانین کی خلاف ورزی پرسزا فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جھلس جاتا ہے۔ یا یانی میں ڈوبنے سےموت واقع ہوجاتی ہے۔اورانسانی قوانین کی خلاف ورزی پرجھی ایکٹ لا گوہوجا تا ہے۔جیسے تل کے کیس میں یا ڈکیتی کے کیس میں سز اواجب ہوجاتی ہے۔ یہ ہے قانون مگر جہاں تک اللہ تعالی کے احکام ہیں تو ان میں ترغیب کا پہلوسب سے نمایاں ہوتا ہے۔اورخلاف ورزی کی صورت میں فوری سز الا گزمیس ہوتی ۔مثلاً ایک شخص کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے مگرایک مقام پرآ کروہ تو بہکر لیتا ہے اورصالح زندگی گزارناشروع کردیتا ہے۔توبیاللہ تعالی کااختیار ہے کہ ہوسکتا ہے کہوہ اس کےسارے گناہوں کو بخش دے۔سابقہ اقوام کےسلسلہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کا کام آخروقت تک اس جدوجہد میں ہی رہنا ہے کہاس کی قوم بداعمالیوں کوچھوڑ کرا چھے ممل شروع کر دے۔اوراس کے لیے بعض اوقات ڈرانے کے لیے معجزات کا ظہور بھی ہوتار ہا۔ چونکہ انسان اختیار وارادہ سے عبارت ہے اس لیےاسے قوانین کی حبکر بندیوں میں قیدر کھنا ناممکن ہے۔لہذااللہ کے قانون اوراللہ کے حکم کا فرق کل نظرر ہنا ضروری ہے۔ پیضروری نہیں ہے کہ 'امر'' کالفظ قرآن میں ہرجگہ' قانون' کے معنی ہی میں استعال ہوا ہو۔ بلکہ بہت سارے مقامات پراس کا استعال تھم ،معاملہ ، کا م اور دیگر معنوں میں بھی استعال ہوا ہے۔جن کی تفصیل ہم آ گے دیکھیں گے۔ پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں يرويزصاحب كے 'عالم خلق'' اور ''عالم ام'' سے متعلق تصورير۔ عالم خلق \_ عالم امر \_خدا اس وقت بھی خدا تھاجب بہ کا ئنات ظہور میں آئی تھی اوراس وقت بھی خدار ہے گا جب بیسلسلہ باتی نہیں رہے گا۔لہذا''خداکی دنیا''اس کی تخلیق کردہ کا ئنات ہی نہیں۔اس سے ماورااور بھی ہے۔قرآن کریم نے اسی جہت سے''خدا کی دود نیاؤں'' کا ذکر کیا ہے۔ایک کا نام ہے عالم امر، جوخدا کی تخلیق کردہ کا ننات سے ماورا ہے۔اور دوسرا ہے عالم خلق،

جوخداكى پيداكرده كائنات يرشتمل ب\_ اللالة الْحَلْقُ وَ الْاَهْرُ ) (7/54 آگاه ربوكه عالم خلق اور عالم امر دونوں خداکے ہیں۔ظاہر ہے کہ قانون کا تعلق عالم خلق سے ہوگا، عالم امر سے نہیں۔مثلاً میہ حقیقت ہے کہ کائنات میں نہ کوئی معلول (Effect) بغیرعلت (Cause) کے وجود میں آسکتا

فكريرويزاورقرآن \_\_225\_\_ قانون

ہے۔اور نہ کوئی شے کسی پہلے ہے موجود مسالہ (Material) کے بغیر وجود پذیر ہو کتی ہے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔لیکن اس کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ عالم امر سے نہیں۔خدا اس کا نئات کو عدم سے وجود میں لا یا۔ یعنی اس نے اسے کسی پہلے سے موجود مسالہ کے بغیر پیدا کردیا۔ اس کا یہ فیصلہ کہ الیسی کا نئات ظہور میں آئی چا ہے اور پھر اس کا عیمل جس سے اس نے اسے پیدا کردیا۔ قانون علت ومعلول اور (دنیا میں) نظام تخلیق و تولید کے یکسر خلاف ہے۔ ان امور کا تعلق عالم امر سے علت ومعلول اور (دنیا میں) نظام تخلیق و تولید کے یکسر خلاف ہے۔ ان امور کا تعلق عالم امر سے کہا گیا ہے کہ اِنَّ اللہ یُفعَلُ مَا نیوین کُلُ وہ وہ این اللہ یک کہ اِنَّ اللہ یُنہ کُلُ مَا نیوین کُلُ کُلُ کُلُ مَا نیوین کُلُ کُلُ مَا نیوین کُلُ کُلُ مَا نیوین مُرضی کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اِنَّ اللہ یُنہ کُلُ مَا نیشائی کُلُ مَا نیسائل کہ مُا اسے سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور سب سے بوچھا جا سکتا گئی نہ نہ نہ نہ نہ کہ اسے استاد یہ کہ اسکتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور سب سے بوچھا جا سکتا ہے۔ ( کتاب التقدیر 36-35)

ہم پہلے دیچے ہیں کہ عالم امر میں ہرفیصلہ یا ہرکام، خدا کے اختیار مطلق اور ارادہ کامل کے ماتحت سرانجام پاتا ہے۔ وہاں کوئی لگا بندھا قانون نہیں جس کے مطابق ہرفیصلہ صادر ہو لیکن عالم خلق میں خدا کا امر قاعد ہے اور قانون کی چار دیواری میں محدود ہوجاتا ہے۔ وَ کَانَ اَهُوْ اللّٰهُ فَقَدُرًا مَقَعُدُوْرَا) (33/38 خدا کا امر پیانوں کے قالب میں ڈھل گیا۔ وہ مقررہ اندازوں کا پابند ہوگیا۔ اور اس طرح قَدُ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَنِيْ قَدُرًا) (65/3 خدانے ہرشے کے لیے ایک پیانہ مقرر کردیا ہے۔

پھرآ گے چل کر لکھتے ہیں۔

''با دنی تدبریہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ جس چیز کو قرآن نے قدر کہہ کر پکارا ہے۔ اسے ہماری اصطلاح میں قانون فطرت (Law of Nature) کہا جاتا ہے۔ لہذا، قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَنِيعٍ قَدُرًا) (65/3 کے معنی یہ ہوئے کہ خدانے اشیائے کا ئنات کے لیے قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے مطابق وہ وجود میں آتی ، بڑھتی ، پھولتی ، پھولتی ، پھولتی ، پھولتی کے مطابق وہ وجود میں آتی ، بڑھتی ، پھولتی ، پھولتی کے مطابق وہ وجود میں آتی ، بڑھتی ، پھولتی ، پھولتی ، پھولتی ہولئی اور اس کے بعد معدوم ہوجا تیں۔ (یا کوئی

فكريرويزاورقرآن \_\_226\_\_ قانون

4۔ اجمالی طور پرتمام اشیائے کا ئنات کے متعلق کہا کہ فَقَدَّرَ ہُ تَقْدِیْوًا) (125/2س نے ہرشے کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ اور پیانہ مقرر کردیا۔ بلکہ ہرشے کو پیدا ہی ایک خاص پیانے کے مطابق کیا۔ اِنَّا کُلَّ شَیْئِ حَلَقُ نُهُ بِقَدَدٍ) (54/49 سورہ الاعلیٰ کی وہ دوآ بیتیں بڑی غور طلب بین جن میں کہا کہ اَلَّذِیْ حَلَقَ فَسَوٰ می ۵ لا وَ الَّذِیْ قَدَّرَ فَهَا دُیْ ۵ لا) (3-87/2 خدا نے ہرشے کی تخلیق کا آغاز کیا۔ پھر اس میں سے حشو وزوائد کو الگ کر کے۔ اس کا تناسب قائم کیا۔ پھر اس کے لیے ضروری پیانے مقرر کئے اور اس کے اندراس امرکی راہ نمائی رکھ دی کہ وہ ان پیانوں کے مطابق اپنی نشو ونماکس طرح کر لے۔

5-ابآپاس گوشے کی طرف آیئے جس میں اس لفظ (قدر) کا مفہوم، عصر حاضر کی اصطلاح میں (قانون فطرت) کے مطابق زیادہ وضاحت سے سامنے آجا تا ہے۔ ہمارے ہاں (اب) ابتدائی جماعتوں کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ دن اور رات، ایک دوسرے کے بعد کس طرح آتے ہیں۔ بیز مین کی گردش کا نتیجہ ہیں اور اس کی گردش ایک گئے بند ھے قانون کے مطابق ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ دن اور رات (طلوع اور غروب آفتاب) کے اوقات اس حتم ویقین کے ساتھ متعیّن کر لیے جاتے ہیں کہ ان میں ایک سینڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ اس کے متعلق کہا کہ واللّهُ یُقَدِّدُ النّیٰ وَ النّهَارَ ) (73/20 اللّه نے دن اور رات کے پیانے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس طرح یا ندے متعلق کہا و قَدَّرَهُ مَنَاذِ لَی (10/5 خدانے اس کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔

اس کے بعدد کیسے کہ لفظ نقتہ بر کے معنی کس قدر واضح طور پرسامنے آجاتے ہیں کہا کہ وَ الشَّمْسُ تَجْوِیْ لِمُسْتَقَرِّ لِنَهَا۔ سورج (نظام شمسی) بھی اپنے مستقر کی طرف رواں دواں چلا جارہا ہے۔ ذٰلِکَ تَقُدِیُوْ الْعَزِیْوِ الْعَلِیْمِ) (41/12 (پی خدا کے مقرر کردہ پیانے ، قوانین ہیں) ان تصریحات سے واضح ہے کہ تقذیر کے معنی قانون فطرت کے ہیں نہ کہ '' انسان کی قسمت'' کے۔ (کتاب التقدیر کے)

متذكره بالاتصريحات ميں پرويز صاحب كاكہنا يہ ہے خداكى دود نيائيں ہيں ايك عالم

فكر پرويزاورقر آن \_\_227\_\_ قانون

<u>22</u>0

امر، جوخدا کی تخلیق کردہ کا ئنات سے ماوراہے اور دوسراہے عالم خلق۔ جوخدا کی پیدا کردہ کا ئنات پرمشتل ہے۔ اَلا لَهُ الْنَحَلُقُ وَ الْاَهُوْ) (7/54 جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں الیک سی تقسیم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پرویز صاحب نے قرآنی آیت کا صرف ایک مکڑااس کے شوت میں پیش کردیا ہے۔ آیئے ہم ذرا اس پوری آیت کوملا حظہ کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ <sup>قف</sup> يُغْشِئ الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثاً لا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرْتِم بِاَمْرِهِ طَالَا لَهُ الْخَلْقُ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرْتِم بِاَمْرِهِ طَالَا لَهُ الْخَلْقُ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرْتِم بِاَمْرِهِ طَالَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمُو اللَّهُ وَالْمُعْرِقِ (7/54)

''بے شکتہ ہارارب اللہ ہی ہے جس نے سب آسانوں اور زمین کو چھرو زمیں پیدا کیا، پھرعرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کوالیے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کوجلدی آلیتی ہے۔ اور سورج اور چانداور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے تکم کے تابع ہیں یا در کھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھر اہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگارہے۔''

اس آیت میں ' خلق' اور' امر' کالفظ استعال ہوا ہے۔ پہلے' خلق' سے مرادیہ کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور پھر' امر' یہ کہ سورج ، چاند، ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں اور پھر کہا اَلَا لَهُ الْهُ خَلْقُ وَ الْاَهُورُ یادر کھواللہ کے لیے ہی خاص ہے خالق اور حاکم ہونا۔ یعنی ان دونوں صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسر کے نفظوں میں زمین و آسمان کو نہ تو کسی اور خالق نے پیدا کیا ہے اور نہ ہی سورج ، چاند، ستارے کسی اور خالق کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ صفات صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خاص ہیں۔

اس آیت میں سیکہیں واضح نہیں کہ کوئی الی دود نیا نمیں ہیں۔''عالم امر'' اور ''عالم فلق'' اور دوسری بات یہ کہ بقول پر ویز صاحب الی کا نئات جس میں کوئی قانون ،علت ومعلول موجود نہیں بلکہ خدا کا ارادہ کارفر ما ہوتا ہے وہ''عالم امر'' ہے۔جس کے ثبوت کے طور پر پر ویز صاحب نے کچھ آیات کے ککڑے پیش کیے ہیں۔ (21/23,22/18, 5/1, 11/107, 22/14) آئے ہم ان آیات کو پورادرج کرتے ہیں۔

فكر پرويزاور قرآن \_\_228\_\_ قانون

<u>22</u>0

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا طَاِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُهُ (22/14)

'' بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں جوایمان لائے اور نیک اعمال کئے ۔ بے شک اللہ جوارا دہ کرےاسے کر کے رہتا ہے۔''

﴿ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ ۵ لَّحٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ الاَّمَا شَاعَ رَبُّكَ فَغَالْ لِّمَا يُريُدُ ۵ (107-11/10)

'' پس جو بد بخت ہوئے وہ دوزخ میں ہونگے وہاں ان کی باریک اور موٹی گدھے جیسی آواز ہوگی وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان وز مین برقر ارر ہیں ۔ سوائے اس وقت کے جواللہ کا چاہا ہوا ہے۔ یقینا تیرارب جو کچھ چاہے کرگز رتا ہے۔''

لاَيْهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ آاوُفُوْا بِالْعُقُوْدِهُ الْحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ الاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلِّى الصَّيْدِوَ اَنْتُمْ حُرُمْ طُاِنَ اللَّيْ يَحُكُمُ مَا يُرِيْدُ ۵ (5/1)

''اے ایمان والو! عہد و پیمان پورے کرو، تمھارے لیے مولیثی ، چو پائے حلال کئے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کرسنادیئے جائیں گے مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جانے والے نہ بنا۔ یقینااللہ جو چاہے تھم کرتا ہے۔''

\*اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوْتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَ آبُ وَكَثِيْر مِنَ النَّاسِ طُوَكَثِيْر حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ طُوَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكُرِمُ طُاِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاتَئُ ٥ (22/18)

'' کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سامنے سجد ہے میں ہیں سب آسانوں والے اور سب زمینوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چانداور سارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ اور جسے اللہ ذکیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والنہیں۔اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔''

﴿ اَمِ اتَّحَدُو اللَّهَ اللَّهُ لَفَسَدَتَا عَفَى الْمُؤْنِ هُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اللَّهَ اللَّهُ لَفَسَدَتَا عَفَسُبُحٰنَ اللَّهُ لَعَمَا يَضُونَ ٥ لَا يُسْئَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ٥ ) (21/21-21/2

فكر پرويزاور قرآن \_\_229\_\_ قانون

220

''ان لوگوں نے جنھیں معبود بنار کھا ہے کیا وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر دیتے ہیں۔اگر آسان و زمین میں اللہ ہراس وصف سے پاک زمین میں اللہ ہراس وصف سے پاک ہے جو بیمشرک بیان کرتے ہیں۔وہ اپنے کاموں کے لیے جوابدہ نہیں۔اورسب اس کے آگے جوابدہ ہیں۔''

ان آیات پرغور کرنے سے ایک چیز واضح ہوجاتی ہے کہ ان تمام آیات کا تعلق تو انسانی دنیا سے ہے اور انسانوں کے بارے میں ہی قواعد بیان کئے جارہے ہیں۔ اس لیے بیکہنا کہ بغیر علت ومعلول کے خداکا ارادہ عالم امر میں قائم ہوتا ہے جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں غلط ہے۔ اس لئے پرویز صاحب کو چاہئے تھا کہ پوری آیات درج کرتے تا کہ بات واضح ہوجاتی نہ کہ صرف آیات کے ٹکڑے لے کر اپنا مفہوم بیان کرتے ۔ اس لیے عالم امر کے وجود کے اثبات میں سے آیات بطور دلیل پیش نہیں کی جاسکتیں۔

اس کے بعد پرویز صاحب کا بیکہنا کہ 'عالم خلق میں خدا کا امر قاعدے اور قانون کی چار دیواری میں محدود ہوجا تا ہے۔ وَ کَانَ اَمْرُ اللهُ فَقَدُرًا مَقَلْدُوْرًا) (33/38 خدا کا امریپانوں کے قالب میں ڈھل گیا۔''

''عالم خلق'' کے متعلق جودوآیات کے آخری گلڑ ہے پرویز صاحب نے پیش کئے ہیں۔ان کو بھی ہم پورادرج کرتے ہیں۔

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ طَسْنَةَ اللهُ فِي الَّذِيْنَ خَلَوُ امِنْ قَبْلُ طُوَكَانَ اللهُ لَهُ اللهُ فَدَوْرًا هُ (33/38) اَمْرُ اللهُ فَدَوْرًا هُ (33/38)

''جو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے حلال کی ہیں ان میں نبی پرکوئی حرج نہیں۔ یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہاجو پہلے ہوئے۔اللہ تعالی کے کام اندازے پرمقرر کئے ہوتے ہیں۔''

﴿ يَآيَنُهَا النّبِيُ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآئَ فَطَلِقُوْ هُنَ لِعِدَتِهِنَ وَاحْصُو الْعِدَةَ 5 وَاتَقُو اللّهُ رَبّكُمْ لَا تُخْرِجُوْ هُنّ مِنْ وَلِهَ يَحُرُجُوْ اللّهَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

فكريرويزاورقرآن \_\_230\_ قانون

وَ اقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ ﴿ ذَٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْالخِرِه ۗ وَ مَنْ يَتَقِى اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَ جَّاه لاَّوَ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب ۖ وَ مَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۖ إِنَّ اللَّهُ بَالِخُ اَمْرِ هِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْئَ قَدْرًا ۵ ) (3-65/1

''اے نبی المت سے کہدو ) جبتم اپنی ہیویوں کو طلاق دینا چاہوتو ان کی عدت میں اضیں طلاق دو۔اورعدت کا حساب رکھواوراللہ سے جو تھارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ نہم اخیس ان کے گھروں سے نکالواور نہوہ خو د نگلیں۔ ہاں بیاور بات ہے کہوہ کھی ہوئی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو خض اللہ کی حدول سے آگے بڑھ جائے اس نے یقینا اپنا ہی برا کیا۔ تم نہیں جانے شایداس کے بعد اللہ تعالی کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ پس جب بیعورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جا عیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق آخیس الگ کر دو۔ اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ اور اللہ کی دستور کے مطابق انہے نکاح میں اللہ پراور مشامندی کے لیے ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصحت اسے کی جاتی ہے جواللہ پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ اور اسے ایک جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کر رکھا ہے۔ 'ور اسے کا فی ہوگا اللہ تعالی اپنا کا م پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ اسے کا فی ہوگا اللہ تعالی اپنا کا م پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ اسے کا فی ہوگا اللہ تعالی اپنا کا م پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالی نے ہرچیز کا انداز ہمقر رکر رکھا ہے۔'

مین قانون کی عملداری کی بات کی۔ متذکرہ بالا آیات میں صاف نظر آ رہا ہے کہ عاکمی قوانین کی میں قانون کی عملداری کی بات کی۔ متذکرہ بالا آیات میں صاف نظر آ رہا ہے کہ عاکلی قوانین کی بات کی جارہی ہے اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے سارے کا موں کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس آخری ٹکڑے کو بنیاد بنا کریہ کہنا کہ یہ 'عالم خلق' ہے اور یہاں سارے کا م فطری قوانین کے مطابق وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اور ان قوانین میں اللہ تعالی کی ذات سارے کا م فطری قوانین میں اللہ تعالی کی ذات بھی پابند ہوگئی ہے اور وہ بھی اس میں دخل نہیں دے سے سے بے لئریہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ 'عالم امر' اور 'عالم خلق' کی تقسیم غیر قر آئی ہے۔ اور دنیا میں اور انسانی معاملات میں اللہ تعالی کو قانون کا بابند بنانا بھی غیر قر آئی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نار ل

فكريرويزاورقرآن \_\_231\_ قانون

حالات میں دنیا کاظم ونس فطری قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔لیکن قرآن کریم میں بیان کردہ مجزات اور فطری قوانین میں مطابقت نہیں ہے۔ عام دستور کے مطابق تو بنی اسرائیل کے تمام بچوں کوفرعون قل کر دیتا ہے۔لیکن قرآن کریم کھول کر دیکھئے کہ موسی کے لیے کیوں ایسے حالات بیدا کر دیئے گئے کہ فرعون ان کوقل نہ کرسکا۔ یاعام حالات میں آگ تو ہر حال میں جلاتی ہے۔گر ابراہیم کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتی ۔قرآن کریم ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حضرت زکر یا بوڑھے ہوگئی ہے مگر دعا کرنے سے ان کو اولا دعطا کردی جاتی ہے۔اس لیے یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ خدائے بزرگ و برتراس دنیا میں فطری قوانین کا پابند ہے۔وہ قادر مطلق ہے با اختیار و باارادہ ہے۔اور جو چاہتا ہے سوکرتا ہے۔اور اس حالے بندگی اور خدائی کا فرق ملحوظ خاطر رہنا ہے۔

. اس کے بعد پرویز صاحب نے قانون کے لیے تکلِمَةُ الله اُور سُنَةُ الله کے الفاظ بھی استعال کئے ہیں۔ ہیں۔آ ہے ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔

كَلِمَهُ الله الله اور مئنة الله وانون خداوندى كے لئے قرآن ميں دوالفاظ آئے ہيں۔ ايک كَلِمَهُ الله اور دوسر به سننة الله ور ان پر تدبر سے ان دونوں ميں بي فرق سامنے آجا تا ہے كہ كلمہ قانون كى نظرى حيثيت ہے۔ جسے فارمولا كہا جا سكتا ہے۔ اور سنت الله اس فارمولا كى عملى شكل يعنى جب وہ نظرى قانون عملى پيكراختيار كرتوا سے سنت الله سے تعبير كيا جائے گا۔ يعنى وہ روش جس پرخدا چل رہا ہے۔ ياجس پروہ كائنات كو چلار ہاہے۔ يددونوں غير متبدل ہيں۔ سورة انعام ميں ہے۔ كامئيد آل لِكَلِمٰتِ الله ((6/34) كلمات الله (قوانين خداوندى) كوكوئى بدل نہيں سكتا ميں ہے۔ كامئيد آل لِكَلِمٰتِ الله الله ميں تبديل ليك منه الله ميں تبديل ليك منه الله ميں تبديل وافق الله ميں تبديل وافق أَلَوْ اَلله ميں تبديل وافق أَلَى اَلله ميں تبديل الله ميں تبديل وافق أَلَى اَلله الله الله ميں کوئى تبديلي نہيں يا ہے واور يہی قوم مخاطب کی صورت ميں جس کی اتو سنت الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے واور يہی قوم مخاطب کی صورت ميں بھی رہے (اور يہی قوم مخاطب کی صورت ميں بھی رہے گا کی او سنت الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے کہ الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے دور اور يہی قوم مخاطب کی صورت ميں بھی رہے گا کا تو الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے دور کو اور يہی قوم مخاطب کی صورت ميں بھی رہے گا کو الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے کہ اور اور يہی قوم مخاطب کی صورت ميں بھی رہے گا کیا تو سنت الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے کہ سنت الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے کہ سنت الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے کہ سنت الله ميں کوئی تبديلي نہيں يا ہے کہ سند کی کوئی تبدیل کوئی تبدیل کی سنت الله ميں کوئی تبدیل کوئی تب

فكريرويزاورقرآن \_\_232\_\_ قانون

<u>22</u>0

خداوندی اپنارخ تک نہیں برلتی۔((17/77)) خداوندی اپنارخ تک نہیں برلتی۔

(كتاب التقدير \_44)

جو کچھاو پر کہا گیا ہے اسے سمٹا کر بیان کیا جائے توحسب ذیل نتائے سامنے آئیں گے۔ 1 ۔ اِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ شَنِي قِلَدِيْرُ ۔ خدا نے ہرشے کے لئے قوانین مقرر کرر کھے ہیں اور انہی قوانین

کی روسےوہ ان پر بورا پورا کنٹرول رکھتا ہے۔

2۔اشیائے کا ئنات ان قوانین کی اطاعت پر مجبور ہیں۔

3 ۔ یہ توانین' فَدَدٍ مَعُلُومٍ'' ہیں۔ لینی ان کاعلم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان کاعلم حاصل کر سکے۔ (جیسا کہ پہلے بھی بتایا جاچکا ہے) قصہ آ دم میں جو کہا گیا ہے کہ وَعَلَمَ اَدُمَ الْاَسْمَاءَ عُکُلَهَا) (2/31''ہم نے آ دم کو تمام''اسا'' کاعلم دے دیا۔ تو اس سے مرادعلم اشیائے کا گنات ۔ لینی توانین فطرت اور اشیائے کا گنات کی خصوصیات و تا شیرات کاعلم ہے۔ جب انسان، ان قوانین کاعلم حاصل کر لیتا ہے تو فطرت کی تو تیں اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ قصہ آ دم میں اسے' ملائکہ کے سجد وہ' سے تجییر کیا گیا ہے۔ (2/34)

قرآن کریم نے ان تمام تصریحات کو چندجامع الفاظ میں سمٹادیا ہے۔ جہاں کہا ہے کہ وَ سَخَوَ لَکُمْ مَّا فِی السَّمطُوتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًامِنْهُ) (45/13 خدا نے تمام اشیا ہے کا نئات کو توانین کی زنجروں میں جکڑ رکھا ہے تا کہتم ان سے فائد ہے حاصل کر سکو۔ انہیں اپنے کام میں لاسکو۔ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَا لَیتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ۵) (45/13 جو توم بھی اس حقیقت پر غور وَکر کرے گی وہ اس میں، (کا نئات میں انسان کا مقام متعین کرنے کے لئے) بڑی واضح نشانیاں پائے گی۔

ہم نے دیکھ لیا کہ خدا کے تخلیقی پروگرام کی اس نٹی منزل میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا ہے اور وہ یہ کہ خدا کا امر (جو کسی قاعدے اور ضابطے کا پابند نہیں تھا)'' امر مقدور'' ہو گیا۔ یعنی وہ مطلق اختیار کے بجائے قانون ہو گیا۔ اور قانون بھی ایساجس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بالفاظ دیگر، اس مرحلہ میں خدا نے اپنے او پر آپ یابندیاں عائد کرلیں۔ خدا کے لئے'' یابندی'' کے دیگر، اس مرحلہ میں خدا نے اپنے او پر آپ یابندیاں عائد کرلیں۔ خدا کے لئے'' یابندی'' کے

فكر پرويزاورقر آن \_\_233\_\_ قانون

220

تصور سے احساس پرکپکی طاری ہوجاتی ہے۔ لیکن جب اس نے خود ہی ایسا کیا اور کہا ہے تو ہمارے لئے ایساتسلیم کرنے میں کوئی باکنہیں ہونا چاہیے۔ اور' باک' کے کیامعنی؟ جب بیایک حقیقت ہے جس کا ہم ہرروز مشاہدہ کرتے ہیں۔ (کہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں) تو اسے تسلیم کرنا ہی صداقت شعاری ہے۔ سورہ انعام میں ہے۔ کُقب عَلیٰ نَفْسِدِ اللَّہ حُمَة ) (6/54) اس نے رحمت کواپنے او پرواجب قراردے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں کَقب کالفظ ان مقامات پر آیا ہے جہاں کسی بات کوکسی پرفرض (یعنی لازم) قراردیا گیا ہو۔ جسے کُتِب عَلیٰ کُمُ الصِّیامُ الصِّیامُ کیا ہے۔ جہاں کسی بات کوکسی پرفرض (یعنی لازم) قراردیا گیا ہو۔ جسے کُتِب عَلیٰ کُمُ الصِّیامُ کیا گیا ہے۔ لہذا کَقب عَلیٰ نَفْسِدِ اللَّهُ حُمَة کُمِیْنَ یہ ہوئے کہ خدانے اپنے آپ پرخودیہ پابندی عائدی ہوئی ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ حَقًا عَلَیْنَا نَفْج الْمُؤْمِنِیْنَ ۵) (10/103 مونین کو مصائب وآلام سے محفوظ رکھنا، خدانے اپنے او پرلازم قراردے رکھا ہے۔ یہاں حَقًا عَلَیْنَا کَ الفاظ بڑے نورطلب ہیں۔ ان کا مطلب سے کہ خدانے اپنے او پرفرض قراردے رکھا ہے کہ وہ الفاظ بڑے نورطلب ہیں۔ ان کا مطلب سے کہ خدانے اپنے او پرفرض قراردے رکھا ہے کہ وہ ایسا کرے۔ دوسری جگہ ہے۔ و کَتَبَ اللَّهُ لَا غَلَیْنَا نَصُورَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵ (58/21) مونین کی مدکرنا الفاظ بڑے نورواجب ہے۔ و کَتَبَ اللَّهُ لَا غَلَیْنَا نَصُورَ الْمُؤْمِنِيْنَ کَ مُدانے یہ کے مدانے یہ کورکہ کا میں کے ایکھرکر کھا ہے۔ کُقب اللَّهُ لَا غَلَیْنَا نَصُورَ الْمُؤْمِنِيْنَ کُورِ الْرحیٰ کے دوسری جگہ ہے۔ و کَتَبَ اللَّهُ لَا غَلَیْنَا نَصُورا الْمُؤْمِنِيْنَ کَا کُورُ سُلِیٰ ۵ (58/21) خدانے یہ کھورکوں ہے کہ مارے او پر واجب ہے۔ کَتَبَ اللَّهُ لَا غَلَیْنَا نَصُور کُلُورُ سُلِیٰ ۵ (58/21) خدانے یہ کھورکوں ہے کہ ماور ہمارے رسول ضرورغالب رہیں گے۔ (الحج کا کہ کے اللّهُ کُلُورُ ک

خدا کے وعدے ۔خدا کے یہ''وعدے'' درحقیقت اس کےمقرر کردہ قوانین ہیں اور انگی

فكر پرويزاور قرآن \_\_234\_\_ قانون

220

خلاف ورزی نہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ ہے مراد اس ''پابندی''سے جوخدانے اپنے او پر عائد کر کر کھی ہے۔ (کتاب التقدیر 48-46)

تصریحات بالاسے 'نقتریرکامفہوم واضح ہوگیا ہوگا۔ لفظ' نقتریر' کے شیخ مفہوم کے متعلق جو کچھ پہلے لکھا گیا ہے۔ اسے ایک بار پھرسامنے لائے۔ سورہ انعام میں ہے۔ وَ جَعَلَ الْفِلَ سَکُنَا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمْرَ حُسْبَانًا اللهٰ لِکُکَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۵) (6/96 خدا نے الْفِلَ سَکُنَا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمْرَ حُسْبَانًا اللهٰ لِکُکَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۵) (6/96 خدا نے ور الله کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو (وقت کے ) حساب و شارکا ذریعہ بنایا۔ بیخدا کے عزیز وعلیم کی' نقتریر' ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے ہم دوسر کے نقطوں میں یول کہیں گے۔ کہ' پیغدا کا مقرر کردہ قانون ہے' ۔ اسی طرح سورہ اسین میں ہے۔ وَ الشَّمْسُ تَبْخِوی لِمُسْتَقَدِّ لَهَا الْحَلِیْکِ عَلَیْمِ ۵) (36/38 اور سورج آ پیٹے مستقر کی طرف چلا جارہا ہے۔ بیخدا ہے عزیز و کینو الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۵) (36/38 اور سورج آ پیٹے مستقر کی طرف چلا جارہا ہے۔ بیخدا ہے عزیز و کینو اللهٰ کُلُورُ وَ الْعَلَیْمِ ۵) (38/14 اور ہم نے تمہاری قربی فضا میں جگمگاتے چراغ (سارے) تقدیر کے اور انہیں تہماری حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا۔ بیخدا ہے عزیز وعلیم کی تقدیر ہے۔ اجمال بھی 'نقدیر' سے مرادخدا کے مقرر کردہ تو انین ہیں۔ سورہ فرقان میں جن کے آبخوروں کے متعلق ہے۔ قوادِیْوَا مِنْ فِضَیْقِ قَدَدُوْهَا مورہ الدھر میں جن کے آبخوروں کے متعلق ہے۔ قوادِیْوَا مِنْ فِضَیْقِ قَدَدُوْهَا مورہ اللهٰ کُلُورہ کُلُمُ کُلُورہ کُلُور

قرآن کریم میں انہی مقامات پر تقدیر کا لفظ آیا ہے۔ اور اس کے معنی بالکل واضح ہیں۔ یعنی خدا کے مقرر کردہ پیانے ، یا قوانین خداوندی ، جن کے مطابق یہ کارگہ کا ئنات سرگرم عمل ہے۔ اس سے واضح ہے کہ جن معنوں میں پہلفظ (تقدیر) ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ اس قرآنی مفہوم کے بالکل خلاف ہے۔ ''انسان کی تقدیر''''اس کی تقدیر''''میری تقدیر'' ہیسب غلط ہے۔ تقدیر توصرف خدا کی ہے۔ یعنی قانون خداوندی۔ لہذا انسانوں کی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ تقدیر ، خدا کا وہ قانون ہے جوانسان کی حالت کے مطابق اس پر وار دہوجا تا ہے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_235\_\_ قانون

جس قسم کی روش انسان اختیار کرلے۔اس قسم کی خدا کی تقدیر (خدا کا قانون) اس پر منطبق ہو جاتی ہے۔ جو شخص آگ میں انگلی ڈالتا ہے۔خدا کی تقدیر اس پر وار دہوجاتی ہے۔ کہ وہ جلن اور سوزش کی تکلیف میں مبتلا ہواور جب وہ اس پر مرہم لگالیتا ہے۔تو خدا کی بیرتقدیر اس پر منطبق ہو جاتی ہے کہ اسے راحت اور سکون حاصل ہوجائے۔ (کتاب التقدیر 58-58)

متذکرہ بالاتصریحات میں پرویز صاحب نے بیتین الفاظ بطور'' قانون' کے استعمال کئے ہیں لیکن ان میں بڑا واضح فرق ملحوظ نہیں رکھا۔ یعنی ایک بات ہے جسے اللہ کی روش کہتے ہیں ۔اوردوسری بات ہے جسے قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔

انسانی زندگی کے باہمی معاملات کے تصفیہ کے لیے جو توانین اللہ تعالی نے عطاکتے ہیں۔ وہ قوانین اللہ تعالی نے عطاکت ہیں۔ اور ان کوآپس میں ملایانہیں جاسکتا۔ مثلاً قانون فطرت ہے کہآگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جا تا ہے۔ یاسی چیز کو ہوا میں اچھالیں تو وہ وہ اپس فطرت ہے کہآگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جا تا ہے۔ یاسی چیز کو ہوا میں اچھالیں تو وہ وہ اپس نتیجہ زمین کی طرف گرتی ہے۔ یہ قوانین فطرت فوری طور پر اپنا نتیجہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور اس میں نتیجہ قانون کے مطابق 100 فیصد درست رہتا ہے۔ گر انسانی زندگی کے معاملات میں نتائج مختلف ہوسکتے ہیں۔ جیسے قتل کی سز آفتل ہے مگر ہمارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ قاتل نے جاتے ہیں یا ہے کہ چوری کی سز انہیں ماتی۔ پھر ہے کہ سی موقع چوری کی سز انہیں ماتی۔ پھر ہے کہ سی موقع پر کوئی فر داپنے گنا ہوں سے تو بہ کر لے اور اللہ تعالی اس کی تو بہ کو قبول کر لے اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دے اور اس کے گنا ہوں کی سز اکوٹال دے۔

اس چیزکو مدنظرر کھتے ہوئے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ' خدانے اپنے اوپر پابندیاں عائد کرلیں' ۔ یا ہے کہ' خدا قانون کا پابند ہو گیا۔' اس کے لیے پرویز صاحب نے ان آیات کو بطور حوالہ درج کیا ہے۔ کتَب عَلٰی نَفُسِهِ الدَّ حُمَةً ) (6/12 یا حَقًا عَلَیْنَا نُنْج اللهٰ عِنِینَ ) (10/103 یا وَعُدَا اللهٰ عَلَیْنَا نُنْج اللهٰ وَعِنِینَ ) (10/103 یا وَعُدَا عَلَیْهِ حَقًا ) (16/38 اور وَعُدَاللهٰ طَلَا یُخلِفُ اللهٰ وَعُدَهُ ) (30/6 یا درج کیا ہے درک کھی نہیں کرتا۔'' یہ خدا کا وعدہ ہے اور یا درکھو خدا اسپے وعدوں کی خلاف ورزی کھی نہیں کرتا۔'' ان چیزوں سے بین تیجہ اخذ کرنا کہ خدا تعالی قانون کا پابند ہوگیا ہے درست نہیں ہے۔ آسے ان کلوں کی یوری آیات کود کھتے ہیں۔

فكريرويزاورقرآن \_\_236\_\_ قانون

﴿ وَإِذَا جَآئَ كُمْ اللَّهِ يُنَ يُوْ مِنُوْنَ بِالْيَتَا فَقُلُ سَلْمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لا اللَّهُ مَنْ عَمِلَ هِنْكُمْ مَلْي نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لا اللَّهُ مَنْ عَمِلَ هِنْكُمْ مَلُوعً مِيجَهَا لَوْتُهُ مَتَابَ مِنْ مَبُعْدِه وَ اَصْلَحَ فَإِنَّهُ خَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۵ (6/54)

''اور بيلوگ جب آپ كے پاس آئيں جو ہمارى آئيوں پر ايمان رکھتے ہيں تو يوں كهدد يجئے گاتم پرسلامتى ہے۔ تمهارے رب نے مهر بانی فرمانا اپنے ذمه مقرد كرايا ہے۔ كه جو خص تم يس سے برا كام كر بيٹے جہالت سے۔ پھروہ اس كے بعد تو بہ كر لے اور اصلاح رکھتو بياللّٰد كى شان ہے كہوہ بركى مغفرت كرنے والا ہے۔''

﴿ قُلُ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ ﴿ قُلُ لِللهِ ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿ لَيَجْمَعَنَكُمْ الْمِيوَمِ الْقِيمَةِ لَا رَبُّ وَيُهِ ﴿ 6/12 ) الْحِيوَ مِ الْقِيمَةِ لَا رُبُونَ ۵ (6/12 )

'' آپ کہے کہ جو کچھ آسانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے آپ کہدد بیجئے کہ یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہر بانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے سووہ ایمان نہیں لائمیں گے۔''

ان آیات میں واضح ہے کہ اللہ نے رحت کرنا اپنے اوپر واجب قرار دے لیا ہے۔
لیکن ان آیات اور انہی جیسی دیگر آیات کا پیم فہوم قطعاً غلط ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آپ کو فطری
قوانین کے تابع کر لیا ہے۔ جیسا کہ پرویز صاحب نے لا تَبُد دُیلَ لِکَلِمْتِ اللهُ اور
دیگر آیات بیان تو کر دیں، مگر آخر میں مفہوم کیا ٹکالا؟ کہ'' خدا نے اپنے اوپر پابندیاں عائد
کرلیں۔''یا بیکہ' خدا کے وعدے' اس کے مقرر کر دہ قوانین ہیں۔''

ان آیات کامفہوم اپنی جگہ واضح ہے۔لیکن خداکو قانون کا پابند بنا کرانسانی دنیا میں اس کی مرضی کوختم کر دینا سراسرغیر قر آنی ہے۔ جب اللہ تعالی نے فرمادیا ہے ۔ اِنَّ اللّٰہُ يَفْعَلُ مَا يَشَالَىٰ فَ) ( 22/18 اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُون فَ فَا مَعَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُون کَا ہے۔ اور لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُون کَا ہے۔ اور الله یسئل عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُون کَا ہے۔ اس ہے پوچھانہیں جا سکتا بلکہ سارے اس کے آگے جوابدہ ہیں۔

اس کے باوجود یہ کہنا کہ خدا قانون کا بابند ہو گیا ہے۔ایک غیر قر آنی تصور ہوگا۔اور

فكريرويزاورقرآن \_\_237\_ قانون

ایک چیز کو پرویز صاحب نے بالکل ہی نظرانداز کردیا ہے۔ جسے کہتے ہیں خداکی مرضی! اسبات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ غیب کاعلم صرف الله تعالی ہی جانتا ہے۔ اور فوری طور پر جو چیز خلاف قانون نظر آرہی ہوتی ہے لیکن اس کے وجود پذیر ہونے میں خداکی حکمت، منشا اور مرضی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَ کَانَ حَقَّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْ مِنِیْنَ ) (30/47 مونین کی مدد کرنا ہم پرواجب ہے۔ مگر بہت سے واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے انبیا کوئل بھی کیا۔ اور خلفائے راشدیں میں سے تین خلفاء کوشہید کردیا گیا۔

یا جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ وَلَنَبَلُو نَکُمْ بِشَیعٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمُوَالِ وَالْأَنَفُسِ وَالْفَمَرَاتِ طَوَ بَشِّرِ الصِّبِرِیْنَ ۵ (2/155) اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے۔خوف سے، بھوک سے، مال وجان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت و بچئے۔

اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فر دفطری قوانین کے مطابق اپنی پوری سعی و کاوش سے ممل کرتا ہے۔ لیکن نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ پوری سعی و کاوش سے ممل کرتا ہے۔ لیکن نتائج اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ تو کس طرح سے ہم

انسانی زندگی میں خدا کی مرضی کاانکار کرسکتے ہیں۔اوراس کوقانون کا پابند بناسکتے ہیں۔ پرویز صاحب نے صرف اپنے تصورات کو بنیاد بنا کر''قانون' کے لفظ کا استعال کیا۔ اور جہاں کہیں بھی قرآنی ترجمہ یا مفہوم اپنے خیالات کے خلاف گیا تو وہاں''قانون' کا لفظ استعال کر کے اس کواپنے خیالات کے تابع کیا۔

اس کے بعد پرویز صاحب نے مشیت خداوندی کوبھی قانون کے دائرے کے اندر محدود کر دیا۔ اور قرآنی اصطلاجات کومن پسند معانی پہنا دیئے۔آئیئے دیکھتے ہیں۔ ''لَوُ شَمَائَ اللّٰہے۔ قرآن کریم میں بیتر کیب متعدد مقامات میں آئی ہے۔اس کا عام طور پرتر جمہ

کیاجا تا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو۔۔، اس کا سیح ترجمہ بول کرنا چاہئے کہ' اگر اللہ اس سم کا قانون مشیت مقرر کردیتا تو ایسا ہوجا تا۔۔' مثلاً اگر کہا جائے کہ نمک نمکین کیوں ہے۔ تو اس کا جواب

فكريرويزاورقرآن 238 قانون

ہے ہوگا کہ خدا کا قانون مشیت ہیہ ہے کہ نمک نمکین ہو۔اگراس کا قانون مشیت یہ ہوتا کہ نمک میٹھا ہو، تونمک میٹھا ہوجا تا۔

<u>22</u>0

اگریدکہا جائے کہ۔۔۔اگر خدا چاہے تو اب بھی نمک میٹھا ہوسکتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اگروہ چاہے تو ایسا بھی ہوسکتا ہے۔لیکن وہ ایسا چاہے گانہیں۔ کیونکہ اس نے قوانین مشیت مقرر کر دینے کے بعد خود ہی کہہ دیا ہے کہ وہ ان قوانین میں تبدیلی نہیں کرےگا۔اس ترکیب (لَوْ شَائَ) میں لَوْ کے معنی یہ ہیں کہ اب یہ بات بھی نہیں ہوگی۔''
( کتاب التقدیر 197)

''سورہ یونس میں ہے۔ لَوْ شَاتَیْ رَبُکَ لَامَنَ مَنْ فِی الْاَرْضِ کُلُهُمْ جَمِیْعاً۔اگر مشیت خداوندی میں ایبا ہوتا تو وہ انسانوں کو پیدائی ایبا کر دیتا کہ وہ سب ایمان لے آتے۔ (10/99) وَ لَوْ شِئْنَا لَاَتَیْنَا کُلَ نَفْسٍ هٰلَها۔) [اگر ہماری مشیت کا نقاضا ہوتا کہ تمام انسان مجبوراً ایک ہی راہ پرچلیں تو ہم ان کے اندرالی جبلت رکھ دیتے۔] لیکن ہمارا قانون مشیت یہ نہیں۔انسانوں کے لیے قانون میہ کہ ہم نے رسول کی وساطت سے انہیں بتادیا ہے کہ ان کے لیے گئے گئر راستہ کونسا ہے۔ اور اس کے بعد کہہ دیا کہ فَمَنْ شَاتَیْ فَلْیَوْ مِنْ وَ مَنْ شَاتَیْ فَلْیَوْ مِنْ وَ مَنْ شَاتَیْ فَلْیَکُفُرُ (کتاب التقدیر 200۔199)

"أَنُ لَوْ يَشَاعَ اللهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيْعاً ۵ (13/31) الرّخدا کی مشیت کا تقاضا ہوتا تو اس کے لئے پچھ کی مشکل نہیں تھا کہ وہ انسانوں کو پیدا ہی اس طرح کردیتا کہ وہ سب راہ راست پر چلتے وَلَوْ شَائَ اللّٰهُ مَا اقْتَدَلَ ۔۔۔) (12/253 گرمقصو دمشیت یہ ہوتا کہ انسانوں میں اختلاف اور قال کو چراً روک دیا جائے تو خدا انہیں پیدا ہی مجبور کر دیتا۔" ( کتاب التقدیر ( 202 ) ''قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت، مشرکین اور کفار، لَوْ شَائَ اللّٰهُ مَا آشُو کُنَا۔۔۔) (مراح الله کو ایسامنظور نہ ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد ایسا کرتے ۔ ( 16/148 گرا جاتا ہے کہ مشرکین سے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مشرک کرتے نہ ہما جاتا ہے کہ مشرک کرتے نہ ہمارے آباؤ اجداد ایسا کرتے ۔ ( 16/35) ، ( 16/35) ہورہ کیسین میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مشرک کرتے ہما جاتا ہے کہ مشرک کرتے ہوتا تا ہے کہ مشرک کرتے ہوتا تا ہے کہ مشرک کرتے ہوتا تا ہے کہ مشرک کرتے ہم ہم جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مشرک کرتے ۔ ( 16/35) ہورہ کے سورہ کے سورہ کیسین میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ مشرک کرتے ۔ ( 16/35) ہورہ کو میاب کو کہ مشرک کرتے دان کو کو کا کا تا ہو کہ کم کم کے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کم کم کو کیسان کی کو کو کردیا گرا کو کیسان کیسان میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ کم کے کہا جاتا ہے کہ کم کیسان کو کو کہا کہ کو کیسان کیسان کیسان کیا کو کو کو کو کیا گرا کو کو کا کہا جاتا ہے کہ کم کردیا گرا کیا کہا کہ کردیا کو کو کو کو کردیا کہ کردیا کو کو کو کھوں کیا کہ کو کو کو کردیا کو کردیا کو کو کو کردیا کو کردیا کو کو کو کہ کو کو کو کردیا کو کردیا کہ کردیا کو کو کو کردیا کو کردیا کردیا کو کردیا کو کردیا کردیا کردیا کردیا کو کردیا کہ کو کردیا کردی

فكريرويزاورقرآن \_\_239\_\_ قانون

بھوکوں اور ناداروں کی مدد کروتو کفاریہ کہتے ہیں کہ اَنْطُعِمُ مَنْ لَّوْ یَشَایَ اللهٔ اَطْعَمَهُ ) (36/47 کیا ہم ان لوگوں کی روٹی کا انتظام کریں، جنہیں خدا بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اسے انہیں بھوکا رکھنا منظور نہ ہوتا تو وہ انہیں امیر کیوں نہ بنا دیتا۔ اس نے جو انہیں غریب رکھا ہے تو اس سے ظاہر ہے کہوہ انہیں روٹی دینا ہی نہیں چاہتا۔ اگر ہم انہیں روٹی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم خدا کی مشیت سے جنگ کریں۔

قرآن نے بیذ ہنیت مشرکین اور کفار کی بتائی ہے اوراسے سخت جہالت اور گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ نگو شَائعَ اللّٰهُ کا قرآنی مفہوم وہی ہے جسے پہلے بیان کیا گیا ہے۔'' ( کتاب التقدیر 203) پہاں پرویز صاحب نے پذہیں بتایا کہان آیات کا مفہوم کیا ہے گا۔

فكريرويزاورقرآن \_\_240\_ قانون

رتا تھا۔ وہ خدا کا بھی منکر تھا اور اس کے قانون مکافات کا بھی۔ قانون مکافات عمل سے انکار (یعنی اس حقیقت سے انکار کہ انسان جو بھی ہوتا ہے وہی کچھ کا ٹیا ہے ) کا نتیجہ یہ ہوا کہ (اس نے کھیتی کی طرف سے غفلت برتی اور ) وہ تباہ ہوگئی۔ اس پر اس کے ساتھی نے (جوان امور پر ایمان رکھتا تھا) اس سے کہا کہ تجھے چاہئے تھا کہ اپنی کھیتی اور باغات کود کھی کر ہمیشہ یہ کہتا کہ مَاشَائی اَللّهُ لَا قُوۡ قَالاً بِاللّهِ ) (18/39ء ہیسب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے سوا اور کسی میں ایس قوت واقتد ارئیس کہ انہیں پیدا کر سکے اور پر وان چڑھا سکے۔''
کسی میں ایس قوت واقتد ارئیس کہ انہیں پیدا کر سکے اور پر وان چڑھا سکے۔''

''سورہ یونس ہیں ہے کہ اے رسول اُ یمخالفین تجھ سے باربار پوچھتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ الرہم غلط روش پر چلتے رہتے وہ ماری تباہی آ جائے گی۔ توہمیں بتاؤکہ وہ تباہی کب آئے گی۔ اس کے جواب میں کہا کہ ان سے کہو کہ تم مجھ سے اس طرح پوچھتے ہو گو یا اس انقلاب کالا نامیر ب اسٹے اختیار میں ہے۔ لہذا میں بتاسکتا ہوں کہ وہ کب آئے گا۔ یہاں سب پچھ خدا کے قانون مشیت کی روسے ہوتا ہے۔ وہ انقلاب تو ایک طرف لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ صَوَّا اَوَ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا مَشِیت کی روسے ہوتا ہے۔ وہ انقلاب تو ایک طرف لَا اَمْلِکُ لِنَفْسِیْ صَوَّا اَوَ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا مَشِیت کے خلاف، نفع و شَائَ اللهُ ) (10/49 میں توخود اپنی ذات کے لیے بھی، خدا کے قانون مشیت کے خلاف، نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ ہونہیں سکتا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے لئے سکھیا کو ممد حیات بنالوں یا پانی میں زہر کی خاصیت پیدا کر دوں۔ یا ایسا کر سکوں کہ میرے کھیت میں گذم دوماہ بعد فصل وے دے اور فریق مخالف کے گھیت میں سال بھر کے بعد۔ یہاں ہر بات کے لیے ایک قانون مہلت مقرر ہے۔ لِکُلِّ اُمَّةِ اَجُلُ طُ اِذَا جَائَ اَجَلَهُمْ فَلَا یَسْتَاخِرُوْنَ مَاعَةٌ وَ لَا یَسْتَقْدِمُوْنَ ۵) (10/49 جب مہلت کے مطابق واقع ہوگا۔ یہ ہوتی اسٹی تا نیم کی جی دیرسویر نہیں ہوتی ۔ لہذا، یہ انقلاب بھی اس قانون مہلت کے مطابق واقع ہوگا۔

يهال سه لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرَّا قَ لَا نَفْعًا إلَّا مَا شَا كَاللَّهُ كَامْفَهُوم واضح مُوكيا-"

(كتاب التقدير 205)

" قرآن كريم ميں بعض مقامات پر إلَّا هَا شَائَ اللهُ آتا ہے۔ مثلاً سورة الاعلى ميں بي اللهُ اللهُلّا اللهُ ا

فكريرويزاورقرآن \_\_241\_\_ قانون

اس انداز سے دیا ہے کہ تو اس میں سے پچھ بھی بھول نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہے اِلَّا هَا شَائَیَ اللَّهُ اِس کے بیمعنی نہیں کہ تو اس میں سے صرف اتنا بھلاسکتا ہے جتنا خدا چاہے۔ اس سے زیادہ نہیں بھلاسکتا۔ خدا کی طرف سے حضور کو جو وحی عطا ہوئی تھی اس کا ایک حرف بھی بھلا یا نہیں جاسکتا تھا۔ ((17/86 صاحب المنار ، مفتی محموع بدہ (مرحوم ) نے لکھا ہے کہ

''استنا، بالمشیت قرآن میں ہر جگہ ثبوت اور استمرار کے لیے آتا ہے۔ یعنی جہاں اِلَّا کے بعد مَا شَائَ اللهُ وَغیرہ الفاظ آئیس تو اس کے خلاف بھی نہیں موگا۔ ان مقامات میں اِلَّا کہنے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ان امور کا ثابت اور دائم رہنا خداکی مشیت کی روسے ہے۔ اگر اس کی مشیت اس کے خلاف ہوتی تو وہ آنہیں ویساہی بنادیتا۔ لہذا فَلا مشیت کی روسے ہے۔ اگر اس کی مشیت اس کے خلاف ہوتی تو وہ آنہیں ویساہی بنادیتا۔ لہذا فَلا تَذَمْدَى هُ لِاَلّا مَا شَائَى اللّهُ طَلَّے معنی ہے ہیں کہ تواسے ہر گزنہیں جملا سکے گا۔

( كتاب التقدير 206)

''اِنْ شَاآئَ اللّٰهُ اِنْ شَاآئَ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

فكريرويزاورقرآن \_\_242\_\_ قانون

نتیج بھی ایسا مرتب ہوکرر ہے گا۔ یا بالفاظ دیگر جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ جب بیقا نون مشیت کے مطابق ہے تو پنہیں ہوسکتا کہ اس کا نتیجہ ایسانہ نکلے۔ لہذا ایسا ہوکرر ہے گا۔ (کتب لغت میں ہے اِنْ جمعنی اِذْ بھی آتا ہے جس کا ترجمہ'' جب' ہے )۔ اس مفہوم کے اعتبار سے دیکھئے کہ بات کہاں سے کہاں جا کہنچی ہے۔ وہی ''اِنْ شَائی اَللهُ''جونقدان یقین اور عدم خوداعتا دی کے لئے بولا جا تا تھا۔ اب، حتم ویقین اور کامل خوداعتا دی کا آئینہ دار ہوگیا۔ یہ ہے اِنْ شَائی اللهُ کا قرآنی مفہوم۔ سیوطی نے اِنْ جمعنی ''چونکہ' یا ''جب' کے سلسلہ میں جو مثالیں دی ہیں وہ بڑی واضح میں۔ مثل سور کال عمران کی مشہور آیت و اَنْشُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمُ مُوْوَ مِن ہو۔ اس کے تم دنیا میں سب سے بلند مقام پر ہوگے۔ یا جب تم مومن ہو۔ اس کے تم دنیا میں سب سے بلند مقام پر ہوگے۔ یا جب تم مومن ہو۔ اس کے تم دنیا میں سب سے بلند مقام پر ہوگے۔ یا جب تم مومن ہو۔ اس کے تم دنیا میں سب سے بلند مقام پر ہوگے۔ یا جب تم مومن ہو۔ تو ہونہیں سکتا کہتم بلند ترین مقام پر فائز نہ ہو۔

سورہ فتح میں ہے۔ لَتَدُ خُلُنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ إِنْ شَائَ اللهُ اُمِنِينَ ۔۔۔) (48/27) چونکہ تمہاراتمام پروگرام خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہے اس لئے تم ضرورامن وعافیت سے کعبہ (یا مکہ) میں داخل ہوگے۔ یا بالفاظ دیگر، جب تمہارا پروگرام خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ تم داخل ہوگے اور بالضرور داخل ہوگے۔

جب حضرت یوسف کے والدین اور دیگر اہل خاندان مصر میں آئے تو آپ نے ان سے کہا۔ قَالَ ادْ حُلُوْ امِصْوَ اِنْ شَائَ اللهُ اُمِنِیْنَ) (12/99 چونکہ بیسب کچھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہور ہاہے۔ اس لئے تم مصر میں امن وآرام رہوگے۔

جب حضرت موی کے خسر نے (جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے) حضرت موی کے خسر نے (جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے) حضرت موی سے کارندگی کا معاملہ طے کیا توان سے کہا کہ سَتَجِدُ نِی آنْ شَائَ اللّٰهُ مِنَ الصَّلِحِیْنَ ۵ (28/27) چونکہ میں خدا کے قوانین کا پابند ہوں۔اس لئے تم مجھے اچھے لوگوں میں پاؤ گے۔ (نیز 37/102, 18/69) جنگ احزاب میں منافقین نے بڑی غداری کی تھی۔ بعد میں بیسوال سامنے آیا کہ ان کے ساتھ کس قشم کا برتا و کیا جائے۔ مجر مین کے سلسلہ میں ،خدا کا قانون بیہ ہے کہ اگر کسی

فكريرويزاورقرآن 243 قانون

میں اصلاح کا امکان نظر آئے اور وہ اپنے کئے پرنادم ہوتو اسے معاف کر دیا جائے۔ اور اگر ایسی صورت نہ ہوتو ، جرم کی سزادی جائے۔ اس قانون کے پیش نظر ، ان (منافقین ) کے متعلق بھی کہا گیا کہ وَ یُعَذِّب الْمُنِافِقِیْنَ اِنْ شَاتَیْ اَوْ یَتُوْ بَ عَلَیْهِمْ ) (33/24 انہیں سزا دی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ اس کا فیصلہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوگا۔ (جسکی طرف او پراشارہ کیا گیا ہے )۔

سورہ لقمان میں ہے کہ وَ مَا تَدُرِی نَفُسْ مَا ذَا تَکْسِب غَدًا) (31/34 کوئی خُض یقین طور پرنہیں کہ سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ بیاس لئے کہ واقعات کے ظہور پزیر ہونے کے سلسلہ میں بعض ایسی کڑیاں بھی رونما اور موثر ہوجاتی ہیں۔ جن کا انسان کوبل از وقت علم نہیں ہوسکتا۔ یہی وہ کڑیاں ہیں جنہیں غیب کہ کر پکاراجا تا ہے۔ اور جن کے متعلق کہا ہے کہ غیب کاعلم خدا کے سواکسی کونہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں کہا گیا کہ متنقبل کے جوامورا یسے ہوں جن کے اسباب خدا کے سواکسی کونہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں کہا گیا کہ متنقبل کے جوامورا یسے ہوں جن کے اسباب کہ سکتے ہو کہ آج ہو کہ آج سے سوسال بعد سورج گہن کس وقت لگے گا۔ لیکن بیم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کھی ، اس جگہ سے اڑکر کس جگہ بیٹھے گی۔ ایسے معاملات کے سلسلہ میں کہا کہ و کا تَقُولُ لُنَ سَتَ کہ یہ کھی ، اس جگہ سے اڑکر کس جگہ بیٹھے گی۔ ایسے معاملات کے سلسلہ میں کہا کہ و کا ایک قولُ لُنَ اَنْ یَسَانَی اللّٰہ کَ مُعالِق ضروری اسباب مہیا کر وں گا۔ جو کچھتم نے کرنا ہے اس کے لئے قانون خداوندی کے مطابق ضروری اسباب مہیا کرتے جاواور یہ کہو کہا گراس کے قانون کے مطابق جملہ اسباب مہیا ہو گئے تو پھریقینا ایسا ہوگا۔

مَنْ يَشَاعَ عُوهِ عَلَيْهِ مِلَى سنداور تاسَد مِين جوآيات شدومد سه پيش كى جاتى بيل ـ وه، وه بيل جن مِين مَنْ يَشَاعَ عُلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

فكريرويزاورقرآن \_\_244\_\_ قانون

اگراس قسم کی آیات کے یہی معنی لئے جائیں جوان کے عام تر جموں کی روسے متعین ہوتے ہیں۔ تو یہ انہی مضامین سے متعلق قرآن کی بے شاردگر آیات کے خلاف جاتے ہیں۔ مثلاً ہوایت و ضلالت کے متعلق ہے۔ وَ قُلِ الْحَقُّ مِن زَبِّکُم فَمَنْ شَائَ فَلْیُوْ مِنْ وَ مَنْ شَائَ فَلْیُوْ مِنْ وَ مَنْ شَائَ فَلْیُوْ مِنْ وَ مَنْ شَائَ فَلْیُو مِن وَ بَکُم فَمَنْ شَائَ فَلْیُوْ مِن وَ مَنْ شَائَ فَلْیُوْ مِن وَ مَنْ شَائَ فَلْیُکُفُر ﷺ (18/29 ان سے کہدو کہ حق خدا کی طرف سے آگیا ہے۔ ابجس کا جی چاہے اسے قبول کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کردے۔ عذا بومغفرت کے متعلق بے شارمقامات میں کہا گیا ہے کہ جَز آئی ہِمِما کَانُوْ ایَعْمَلُوْنَ ۵ میان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے۔ رزق کی بسط وکشاد وغیرہ کے سلسلہ میں اصول ہے بیان کیا گیا ہے۔ کہ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی ) (53/39 انسان کو وہی کچھل سکتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔

جیسا کہ او پر کہا جاچکا ہے۔ اگر مَنْ یَشَاء سے متعلق آیات کے معنی پید لئے جائیں کہ
''دوہ جسے چاہتا ہے' دے دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں ، توقر آن کریم کی
عقلف آیات ایک دوسر سے کے متضا دہوجائیں گی۔ اور (جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے ) قرآن
کریم نے اپنے من جانب اللہ ہونے کی دلیل بیدی ہے۔ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا
مذکورہ صدر آیات ، باہمدگر متضا دنہیں ہوسکتیں۔ اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم کیا

عربی زبان کے قاعدے کی روسے، مَنْ یَشَاءَ کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک بیدکہ ''جےاللہ چاہے''۔اوردوسرے بیدکہ''جوشخص ایسا چاہے۔'' مثلاً یُضِلُ مَنْ یَشَا آئ وَ یَهُدِیْ مَنْ یَشَا آئ کے ایک معنی بیہ ہوسکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہے گراہ کردیتا ہے۔اوردوسرے معنی بید جو شخص ہدایت لینا چاہے، اسے ہدایت مل جاتی ہو اور جو گراہ رہنا چاہے وہ گراہ رہتا ہے۔ای طرح رزق سے متعلق آیت کے ایک معنی بیہو سکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اورجس کی روزی چاہے تگ کردیتا ہے۔اوردوسرے معنی بیہو سکتے ہیں کہ جو شخص چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اورجس کی روزی چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اورجس کی روزی چاہے کشادہ مل سکتا ہے۔ جو اپنے لئے رزق کی تنگی علیہ اسے کشادہ مل سکتا ہے۔ جو اپنے لئے رزق کی تنگی علیہ ہوجاتی ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ ان دونوں معانی میں ترجیح کن معانی کو دی جائے گی۔سواس کا

فكر پرويزاور قرآن \_245\_ قانون

220

جواب آسان ہے۔ (جیسا کہ پہلے بھی ککھا جاچکا ہے) ان آیات کا وہ مفہوم صحیح ہوگا جوقر آن کریم کی دیگر آیات اوراس کی کلی تعلیم کے مطابق ہو۔قر آن کریم کی کلی تعلیم کامحور، قانون مکا فات عمل ہے۔ یعنی انسان کو اس کے اعمال کا متیجہ ملتا ہے۔ لہذا ان آیات کا وہی مفہوم قر آنی تعلیم کے مطابق ہوگا۔جس میں مَنْ یَشَاتی کی فاعل انسان کو تصور کیا جائے۔''

(كتاب التقدير 218-216)

''اس کے تخلیقی پروگرام کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں ہر کام اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ جن میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ اس مرحلہ میں یفْعَلُ مَایَشَایَ کُے معنی ہونگے۔۔۔۔وہ ہربات اپنے قانون مشیت کے مطابق کرتا ہے۔ اس کی بے ثمار مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثلاً

ا۔سورہ رعد میں ہے۔لِکُلِ اَجَلِ کِتَابْ ۵ یَمْحُوْ اللّٰهُ مَا یَشَائی ) (39-13/38 ہر ممل کے نتیجہ کے لیے ایک میعاد ہوتی ہے اور یہ میعاد خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق متعین ہوتی ہے۔اس

فكر پرويزاور قرآن \_\_246\_\_ قانون

<u>22</u>0

کے مطابق اقوام یا اشیاء کامحوو ثبات (باقی رہنا یا مٹ جانا) ہوتا ہے۔ اور بیسب کچھاس کے قانون مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہلے بیکہا ہے کہ ہر بات کے لیے ایک قانون (کتاب) مقرر ہے اور اس کے بعد مَایَشَاء کہا۔ ظاہر ہے کہ یہاں مَایَشَاتی ہُ کے معنی 'خدا کے قانون مشیت کے مطابق' ہوسکتے ہیں۔

قرآن کریم میں جہال کہیں بھی لؤشآئ اللہ ما شائ اللہ ان شآئ اللہ اور مَن يَشَآئ اللہ اور مَن يَشَآء جيسے الفاظآئ بيں۔ پرويز صاحب نے ان كامفہوم كيا ہے ' قانون مشيت' ، اور دوسرى بات جو پرويز صاحب نے کہی كہ ان مقامات پر مَنْ يَشَآء كا فاعل انسان كو مانا جائے تومفہوم درست ہوگا۔

جہاں تک'' فاعل'' والی بات کا تعلق ہے تو اس کا تعین صرف سیاق و سباق ہی کرسکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جہاں اس کا فاعل انسان ہے۔ لیکن جہاں یَشَاءً کے ساتھ'' اللہ'' لکھا ہوا ہے وہاں تو انسان کو فاعل نہیں مانا جاسکتا۔

اب آتے ہیں پہلی بات کی طرف یعنی'' قانون مشیت' ۔اس چیز کو بنیاد بنا کر قرآن کر میں جہاں بھی ایسے الفاظ آئے ہیں۔''سواللہ چاہے''''اگر اللہ چاہتا''،'' جسے اللہ چاہے'' وغیرہ۔ وہاں پرویز صاحب نے ان کا مطلب قانون مشیت کر دیا ہے۔ اور ذات خدا وندی کو

فكريرويزاورقرآن \_\_247\_\_ قانون

انسانی دنیا اورانسانی معاملات سے لاتعلق کردیاہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ''قانون مشیت' ہے کیا؟ فطری قوانین کی حد تک توبات ہمچھ میں آتی ہے کہ بیتمام کا ئنات سائنسی قوانین کے ماتحت ہے اور مغربی اقوام ان قوانین کو تسخیر کر کے، تسخیر کا ئنات کی طرف گامزن ہیں اورتر قی یافتہ بھی ہیں اورخوشحال بھی ہیں۔

''قانون مشیت' کے بارے میں نہ توہمیں اس کا ننات سے کوئی را ہنمائی ملتی ہے اور نہ نہی قرآن کریم نے کچھ بتایا ہے کہ یہ کیسا قانون ہے؟ اور آیا کہ یہ بھی قابل تسخیر ہے؟ اور ہونا تو یہ بھی چاہئے تھا کہ مغربی اقوام اس قانون کو بھی مسخر کرلیتیں ، اور ترقی یافتہ کے ساتھ ساتھ 'ہدایت کم ہی نظر آتی ہے۔ مگر قرآن کریم نے یافتہ' بھی شار ہوتیں۔ مگر وہاں ترقی تو نظر آتی ہے ہدایت کم ہی نظر آتی ہے۔ مگر قرآن کریم نے سائنسی یا فطری قوانین کو کم ہی بیان کیا ہے۔ اس کا زیادہ تر مخاطب انسان اور انسانی معاملات ہیں۔ اور جہال کہیں انسانی معاملات کا بیان ہوگا۔ وہاں ذات خداوندی کا بیان بھی ہوگا۔ کوئی چیز اللہ نے بذا تھ اپنی طرف منسوب کی ہے تو اسے ہم'' قانون مشیت' کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔

اب بهم چند قرآنی آیات بیان کرتے ہیں جن سے ان الفاظ کامفہوم مزیدواضح ہوگا۔ ﴿ بِئُسَمَا اشْتَرَوْ ابِهَ ٱنْفُسَهُمُ ٱنْ يَكُفُرُوْ ابِمَا ٓ اَنْوَلَ اللهُ بَعْيًا ٱنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآ عَامِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَآ عُوْ بِعَضَبِ عَلَى غَضَبٍ طُو لِلْكُفِرِيْنَ عَذَابَ مُهِيْنٌ ۵ (2/90)

''بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو پچ ڈالا۔ وہ انکا کفر کرنا ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالی نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فر مایا۔ اس باعث بیلوگ غضب پر غضب کے ستحق ہو گئے اور ان کا فروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔''

\$\frac{1}{2/272} فَانِيَ مَانِيَشَ عَلَيْكَ هُدُهُمُ وَلَكِنَ اللهِ يَهْدِئُ مَنْ يَشَاكَ <sup>4</sup>) (2/272

'' انہیں ہدایت پر لے آنا تیرے ذمنہیں ہے۔ بلکہ ہدایت اللّٰد دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔''

''وہی ہے جو مال کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بنا تاہے۔اسکے سواکوئی

فكريرويزاورقرآن \_\_248\_\_ قانون

220

معبود برحق نہیں۔وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔''

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ ثُوَّتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاكَ وُ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنْ تَشَاكَ نُو تَ ثَوْعُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنْ تَشَاكَ نُو تَ ثَوْعُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَنْ تَشَاكَ وَ تَعْوَرُ مَنْ تَشَاكَ وَ تُعْوَرُ مَنْ تَشَاكَ وَ عُلِيهِ كَالْخَيْرُ الْإِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيْرُ ٥) (3/2 تُعَوِّرُ مَنْ تَشَابَى دے '' آپ کہد دیجے اے میرے معبود! اے تمام جہان کے مالک! توجے چاہے بادشاہی دے۔ اور جسے چاہے دلت دے۔ اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہاتھ میں سب جملائیاں ہیں بے شک تو ہر چیزیر قادر ہے۔'' تیرے میں سب جملائیاں ہیں بے شک تو ہر چیزیر قادر ہے۔''

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهُ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَآى ۚ وَ مَنْ يُشْرِك بِاللهِ فَقَدِ الْفَوْرَ وَاللهِ اللهِ فَقَدِ الْفَوْرَ عَالَمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ فَقَدِ الْفَوْرَ عَالَمُ اللهُ الل

"بِ شِک الله تعالی اینے ساتھ شرک کئے جانے کونہیں بخشا اور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے اور جواللہ تعالی کے ساتھ شرک مقرر کرے اس نے بڑا گناہ اور بہتان با ندھا۔' ان یَشَا یُذُهِبُکُمُ اَیُّهَا النَّاسُ وَ یَاْتِ بِا حَوِیْنَ طُو کَانَ اللهُ عَلَی ذٰلِکَ قَدِیْرًا ۵) (4/133 ثروہ چاہے توا کے اللہ تعالی اس پر پوری "اگروہ چاہے توا کے والے وہم سب کوفنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے۔اللہ تعالی اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔''

﴿ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْ ابِالْتِنَاصُمُّ وَ بُكُمْ فِي الظُّلُمْتِ طَمَنْ يَشَا اللهُ يُضْلِلْهُ طُو مَنْ يَشَا يَجْعَلَهُ عَلَى مِرَ اطِمُسْتَقِيْمٍ ۵ (6/39)

''اورجولوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ توطرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے، گونگے ہورہے ہیں۔اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ پرلگادے۔'' ہورہے ہیں۔اللہ جس کو چاہے گمراہ کردے اوروہ جس کو چاہے سیدھی راہ پرلگادے۔'' ﴿ وَ لَوْ اَنْنَا نَوْ لُنَا آَلَيْهِمُ الْمُمْلِّٰ كُةُ وَ كَلَّمَهُمُ الْمُوْتُى وَ حَشَوْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْعٍ قُبُلاً مَّا كَانُوْا لِيُوْمِنُوۤ اِلاَ آَنْ يَشَاعَ اللّٰهُ وَ لَٰكِنَ آکُثَرَهُمْ يَحْجَهُلُوْنَ ۵) (6/111)

''اوراگرہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اوران سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کوان کے پاس ان کی آگھوں کے روبرولا کر جمع کر دیتے تب بھی پیلوگ ہر گزایمان نہ لاتے۔ ہاں اگراللہ ہی چاہے تو اور بات ہے کیکن ان میں زیادہ تر لوگ جاہل ہیں۔'' کہ آیا تُبھا الَّذِیْنَ اُمَنُوْ اِلْمُسْوِحُونَ نَجَسْ فَلاَ یَقُورَ بُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ بَغَدَ عَامِهِمْ

فكريرويزاورقرآن \_\_249\_\_ قانون

هٰذَا عَوَانُ خِفُتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِقِ انْ شَائَعُ طَانَ اللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۵) (9/28 دُنُ اللَّهُ عَلِيْمُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِقِهِ إِنْ شَائَعُ عَلِي اللَّهُ عَلِيهُ مَثْرَكَ بِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ بِيلِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ كُلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيْ

﴿ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَبَوَّ أُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآى ۚ نُصِيْب بِرَحْمَتِنَا مَنُ نَشَآى ٔ وَلاَنْضِيْعُ آَجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥) (12/56

''اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں بسادیا کہ وہ جہاں چاہے رہے سے۔ہم جسے چاہیں اپنی رحت پہنچادیتے ہیں۔ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔''

﴿ فَبَدَا بِا و عِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآئِ آخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآئِ آخِيْهِ ﴿ كَذَٰلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفُ ﴿ مَا كَانَ لِيَا خُذَا خَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ الْأَانُ يَشَاّى َاللهُ ۖ طَاكَانَ لِيَا خُذَا خَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ الْأَانُ يَشَاّى َاللهُ ۖ طَنَوْ فَعُدَرَ جُتِ مَّنُ نَشَاتَى ۖ لَيُوسُفُ ﴿ مَا كَانَ لِيَا خُذَا خَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ الْآَانُ يَشَاّى َاللهُ طَنَوْ فَعُدَرَ جُتِ مَنْ نَشَاتَى عُلْ وَفُوقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيْمُ ﴾ (12/76

''پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاش سے پہلے۔پھر اس جام کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کی روسے بیاپنے بھائی کونہ لے سکتا تھا۔ مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہتا تھا۔ہم جس کے چاہیں درجے بلند کردیں۔ ہملم والے سے بڑا ایک علم والاموجود ہے۔''

﴿ اَلَهُ تَوَ اَنَّ اللهُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِا لُحَقِّ طَانُ يَشَا يُذُهِبُكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۵ لا) (14/19

'' کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگروہ چاہے توتم سب کوفنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔''

﴾ يُثِيِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِا لَقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰحِرَةِ ۚ وَ يُضِلُ اللهُٰ الظَّلِمِيْنَ <sup>قفلا</sup>وَيَفْعَلُ اللهُٰمَايَشَاعَ ٤ (14/27)

''ایمان والوں کواللہ تعالی کپی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔اور ظالم لوگوں کو گمراہ کردیتا ہے۔اوراللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_250\_\_ قانون

لَّ يُنَزِّلُ الْمَلْئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاعَ عُمِنْ عِبَادِةِ اَنْ اَنْذِرُوْ آانَهُ لَآ اِلْهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَقُوْنِ ۵)(16/2

''وہی فرشتوں کواپنی وحی دے کراپنے تھم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتار تا ہے۔ کہتم لوگوں کوآگاہ کردو کہ میرے سوااور کوئی معبود نہیں ۔ پستم مجھ سے ڈرو۔''

﴿رَبُّكُمْ اَعْلَمْ بِكُمْ اللَّهِ النَّهَا يَرْحَمُكُمْ اَوْإِنْ يَشَا يُعَذِّبُكُمْ ۖ وَمَا اَرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً ۵ (17/54)

''تمہاراربتم سے بنسبت بہت زیادہ جاننے والا ہے وہ اگر چاہے توتم پررحم کردے۔ چاہے تمہیں سزادے۔ہم نے آپ کوان کا ذمہ دارٹھیرا کرنہیں بھیجا۔''

المُولَيْنُ شِئْنَالَنَدُهُبَنَ بِالَّذِي آو حَيْنَا إِلَيْكَثُمُ لا تَجِدُلَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلاً ٥ (17/86)

''اورا گرہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اُتاری ہے۔سبسلب کرلیں۔ پھر آپ کواس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آسکے۔''

كُنُورْ عَلَى نُورِ طَيَهُدِى اللهُ لِنُورِ هِ مَنْ يَشَاكَ طُ) (24/35

''نور پرنورہے۔اللہ تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتاہے جسے چاہتا ہے۔''

اللهُ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ٥) (25/51

''اگرہم چاہتے توہربستی میں ایک ڈرانے والابھیج دیتے۔''

﴿ اَلَمْ تَرَ الْي رَبِّكَ كَيْفَ مَذَ الظِّلَ عَوَلَوْ شَائَ لَجَعَلَهْ سَاكِنَا عَثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً ۵ (25/45

'' کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا ہے۔اگروہ چاہتا تو اسے تھہرا ہوا ہی کردیتا۔ پھر ہم نے سورج کواس کار ہنما بنایا۔''

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدْهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقُوْلُ مِتِي لَا مُلْتَنَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالتَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۵)(32/13

''اگرہم چاہتے تو ہر فر دکو ہدایت نصیب فر مادیتے لیکن میری پد بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کوانسانوں اور جنوں سے بھر دول گا۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_251\_\_ قانون

220

لَهُ مُلُكُ السَّمُوٰ تِ وَالْاَرْضِ عَيْخُلُقُ مَا يَشَآى عُلَهَ لِمَنْ يَشَآى عُالَاقًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَآى عُلَامَ لَمَنْ يَشَآى عُلِيَمَ يَشَآى عُلِيْمَ لَكُورَ  $^{4}$ اوَ يُرُوِّ جُهُمُ ذُكُوانًا وَإِنَاتًا  $^{3}$  وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشَآى عُقِيْمًا طَاِنَهُ عَلِيْمَ وَكُورَ  $^{4}$ اللهُ عَلِيْمَ عَلِيْمَ مَنْ يَشَآى عُقِيْمًا طَاِنَهُ عَلِيْمَ وَكُورَ  $^{4}$ اللهُ عَلَيْمَ عُلِيْمَ عُلِيْمَ عُلِيْمَ عُلِيْمَ عُلِيْمَ عُلِيْمَ عُلِيْمَ عُلِيْمَ عُلْمَ مَنْ يَشَآى عُقِيْمًا طَاِنَهُ عَلِيْمَ وَلَوْ مِنْ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ مَنْ يَشَالَى عُلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ مَنْ يَسَلَى عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلِيْمَ عَلِيْمَ عَلِيْمَ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ

''آسانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی اور پیٹیاں بھی۔ اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی کردیتا ہے۔'' پیٹیاں بھی۔ اور جسے چاہتا ہے بانچھ کردیتا ہے اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔'' پٹیاں بھی۔ اور جسے چاہتا ہے بانچھ کردیتا ہے اور وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔'' کھوکر ویتا ہے اور وہ بڑے لئے الآؤ ضِ وَ لَکِنْ یُنَوِّلُ بِقَدَدٍ مَّا یَشَاتَیُ اللّٰ اِلدِّ وَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ لَنَّا الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهُ الدِّرِ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهُ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَالِمَ اللّٰهُ الدَّالِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهُ الدِّرْ فَقَ لِعِبَادِ مِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ ا

''اگراللدتعالی اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کردیتا تو وہ زمین میں فساد ہر پاکردیتے۔لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے نازل فرما تا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا باخبر ہے اورخوب دیکھنے والا ہے۔''

42/19)(۵)(الْقُلُولِيْفُ مِبِعِبَادِهِيَرُزُقُ مَنْ يَشَاتَئُ وَهُوَ الْقُوىُ الْعَزِيْرُ ۵) (42/19)

''الله تعالی اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے۔ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے اوروہ بڑی طاقت والا اور بڑے غلبہ والا ہے۔''

47/4) وَلَوْ يَشَآىَ اللهُ لَا نُتَصَرَ مِنْهُمُ  $^{ ext{W}}$  وَلَكِنُ لِيَبْلُوَ ابَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ  $^{ ext{d}}$ 

''اورا گراللہ چاہتا توخود ہی ان سے بدلہ لے لیتالیکن اس کا منشابیہ ہے کتم میں سے ایک دوسرے کا امتحان لے۔''

﴿ وَكُمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمْوٰتِ لاَ تُغْنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا الاَّ مِنْ مَبَعْدِ اَنْ يَاْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشَاعَ وُ وَيَرْضَى ( ) (53/26 يَشَاتَ وُ وَيُرْضَى ( ) ( 53/26

''اور بہت سے فرشتے آسانوں میں ہیں جن کی سفارش کھے بھی نفع نہیں دے سکتی۔ مگریہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔' ککلّا إِنَّهُ تَذُكِرَةً هُ قَمْنُ شَائَعُ ذَكَرَهُ هُ طُومَا يَذُكُرُ وْنَ اِلَّا اَنْ يَشَائَ اللهُ طُهُو اَهْلُ اللَّهُ عُومَ اَهْلُ اللّهُ عُومَ اَهْلُ اللّهُ عُومَ اَهْلُ اللّهَ عُومَ اَهْلُ اللّهُ عُومَ اَهْلُ اللّهُ عُومَ اَهْلُ اللّهُ عُومَ اَهْلُ اللّهُ عُومَ اِللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

فكريرويزاورقرآن \_\_252\_\_ قانون

''سچی بات تو بیہ ہے کہ بیقر آن ایک نفیحت ہے۔اب جو چاہے اسے یاد کر لے اور وہ بھی جب ہی یا دکر یں اور اس لائق بھی کہ وہ بخش یا دکریں گے جب اللہ تعالی چاہے۔وہ اسی لائق ہے کہ اسی سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخش دے۔''

﴿إِنَّ هٰذِه تَذُكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَائَ اتَّخَذَ الْي رَبِه سَيِيْلاً ٥ وَمَا تَشَائَ وُنَ اِلاَ اَنْ يَشَائَ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥ يُدُخِلُ مَنْ يَشَائَ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ وَالظَّلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اللهُ كَانَ عَلِيْمًا ٥ ) (3-76/29

''یقینایی آن توایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔اور تم نہ چاہو گے مگریہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالی دانا اور حکمت والا ہے۔ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور در دناک عذاب کی تیاری توصرف گنہ گاروں کے لیے ہے۔''

للهُّرَ اِنَّهُوَ اِلاَّذِكُرْ لِلْعُلَمِيْنَ ۵ لَلِمَنْ شَاّعُ مِنْكُمُ اَنْ يَسْتَقِيْمَ ۵ طُوَمَا تَشَاّعُ وْنَ اِلاَّانْ يَشَاّعُ اللهُّرَبُ الْعُلَمِيْنَ ۵) (22-81/27 اللهُّرَبُ الْعُلَمِيْنَ ۵) (28-81/27

'' یے قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ بالخصوص اس کے لیے جوتم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔'' سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔اورتم بغیر پروردگار عالم کے چاہے پر پہنیں چاہ سکتے۔''

ان آیات پرغور کرنے کے بعد بیر حقیقت مکشف ہوجاتی ہے کہ 'اللہ تعالی کی مرضی' کو قانون مشیت کے پیرائے میں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ پرویز صاحب نے ہر جگہ جہاں بھی کسی بات کواللہ تعالی نے اپنی جانب منسوب کیا ہے وہاں '' قوانین خداوندی'' '' قانون مشیت' فغیرہ استعال کر کے اللہ تعالی کی ذات کوانسانی دنیا سے کاٹ دیا ہے۔ اور'' قانون' کے لفظ کے استعال سے ان کا مفہوم اسی طرح کے فطری یا سائنسی طریق کے قوانین ہیں جن پر کا کنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے بعد جہاں دل کیا'' قانون مشیت'' کا لفظ استعال کر لیا اور جہاں دل کیا '' قانون مشیت خداوندی'' یا'' رضا'' یعنی اصل معنوں میں استعال کرلیا۔ اور جہاں دل کیا اس کو''مرضی'' یا'' رضا'' یعنی اصل معنوں میں استعال کرلیا۔ فکھن شَائی فَلْیَوْ مِنْ وَ مَنْ شَائی فَلْیک کُفُر عُن (18/29 جس کا جی جا ہے اس سے انکار کردے۔

فكريرويزاورقرآن 253 قانون

مقام جیرت ہے کہ جہاں یر'' کؤ شَائیً'' کا لفظ کا فرلوگ استعال کررہے ہیں وہاں

اسی مفہوم کوچیجی سمجھا جار ہاہے۔آیئے یہاں کچھآ یتیں دیکھتے ہیں۔

﴿ وَقَالُ الَّذِيْنَ اَشُّرَكُو الْوُ شَاتَعُ اللهُ مَا عَبَدُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعٍ نَّحُنُ وَ لَا اَبَاؤُنَا وَ لَا حَرَّ مُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعٍ نَّحُنُ وَ لَا اَبَاؤُنَا وَ لَا حَرَّ مُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعٍ طَكَذْ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ الاَّ الْبَلْعُ الْمُبِينُ ٥ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعٍ طَكَذْ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ الاَّ الْبَلْعُ الْمُبِينُ ٥ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْعٍ طَكَذْ لِكَ فَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُبِينُ ٥ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبِينُ ٥ مَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْ

''مشرک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سواکسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے ، نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے ۔ یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کار ہا۔ تورسولوں پر توصرف کھلم کھلا پیغام کا پہنچادینا ہے۔''

﴿ وَقَالُوْ الَوْ شَاتَى الرَّحْمٰنُ مَاعَبَدُنْهُمْ طَمَالَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ قَانُهُمْ الأَيَخُوْ صُوْنَ ۵ طُ )(43/20)

''اوروہ کہتے ہیں اگراللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے ،انہیں اس کی کچھ خبرنہیں ، یہ توصرف اٹکل پچو (حجوٹ باتیں ) کہتے ہیں۔''

﴿ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْ امِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ لاَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّذِيْنَ اَمَنُوْ ا اَنُطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاّئُ اللهُ ا

''اورجبان سے کہاجا تا ہے کہاللہ تعالی کے دیئے ہوئے رزق میں سے پچھٹر چ کروتو کا فرکہتے ہیں مسلمانوں سے کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں ۔ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں ۔''

پرویزصاحب نے مفہوم القرآن میں ((16/35 آیت کے لیے ُ ' لَوْ شَائَ اللهُ '' کا مطلب یہی کیا ہے۔''اگر اللہ چاہتا تو'۔اور باقی آیات میں بھی۔

اب دیکھئے کہ ان آیات میں لفظ'' قانون مشیت' استعال کریں تو ان آیات کا کیا مطلب بنے گا، مثلاً ((36/47 کواگر پرویز صاحب کے الفاظ میں بیان کیا جائے تومفہوم ہوگا ''اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کروتو کا فر، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ رزق تو اللہ کے قانون مشیت کے مطابق ہی ماتا ہے۔'' (معاذ اللہ)

فكريرويزاورقرآن \_\_254\_\_ قانون

<u>22</u>0

اس لیے بیطریقہ کار غلط ہے کہ قر آنی الفاظ کے مطالب اپنی مرضی سے کہیں پچھ استعال کئے جائیں اور کہیں پچھ؟ اللہ تعالی نے تو ان آیات میں بیالفاظ کفار کے منہ سے ادا کرواکے ان کے کیسے معانی واضح کردیئے ہیں۔

اب دی گئ آیات کریمہ پرغور کریں تو دیکھیں کہ مس طرح قانون مشیت کسی کو بیٹے،
کسی کو بیٹیاں دیسکتا ہے؟ اور کسی کو بانچھ رکھ سکتا ہے اور کس طرح رزق کی کمی بیشی کر سکتا ہے؟
سائے کواللہ تعالی نے پھیلا دیا ہے اگروہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا۔ اس کا تو قانون مشیت سے
کوئی واسط نہیں۔ پھراگر اللہ تعالی چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا لیکن اس نے تو بعض کی بعض کے
ذریعے سے آزمائش بھی کرنا ہے۔

ان بیان کردہ آیات میں جو بھی افعال بتائے گئے ہیں وہ ایک کلی بااختیار وارادہ اور مقتدرہتی ہی سرانجام دے سکتی ہے۔ اور''قانون' نام کی کوئی جامد چیز ایسے کام سرانجام نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ نے انسانی دنیا کے لیے قوانین بنادیج ہیں۔ اور اب ان میں دنیل نہیں ہوتا۔ ایک قطعاً غلط تصور ہے۔ اللہ تعالی نے فطری / سائنسی قوانین خارجی کا ئنات کے لیے بنائے ہیں۔ کیونکہ باقی کا ئنات ان قوانین کی پیروی کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالی کا بالواسط تعلق انسانی زندگی سے ہے۔ جہال اس انداز کے قوانین نا قابل عمل ہیں۔

اگرانسانی زندگی اور دنیا میں اللہ تعالی دخل نہیں دیتا تو پھر قر آن میں بیان کردہ مجزات کے واقعات کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوظ اور ان کے ساتھی تو عذاب سے نج جاتے ہیں گران کی بیوی اور دیگر قوم تباہ وبر باد ہوجاتی ہے۔اسی طرح قوم عاد ،قوم ثمود اور دیگر اقوام کے ساتھ ہوا۔اور اللہ تعالی نے اس چیز کوز ور دے کر بیان کیا ہے۔ کہ ہم ایمان والوں کو بچالیں گے۔

اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر اللہ تعالی کو انسانی دنیا میں'' داخل''نہیں کرتے پھر '' دعا'' کا کیا وجود رہ جاتا ہے۔قرآن میں ہے کہ''یونسٹ نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا تو ہم نے اسے نجات دی۔''اس کے علاوہ دیگرانہیاء کی انفرادی دعائیں بھی ہیں۔

اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف که' مَنْ یَشَاتی '' کا ترجمهُ' جسے اللہ چاہے''

فكريرويزاورقرآن \_\_255\_\_ قانون

پھرساری قرآنی تعلیم کا یہی تو فلسفہ ہے کہ نیک لوگ جنت کے حقدار ہوں گے اور کافر، ظالم اور فاسق لوگ ہی دوزخ کے حقدار ہوں گے۔''''مسکلہ جبر'' کے حوالے سے بھی قرون اولی کے عربوں نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ بیتو زبان کا اسلوب ہے عربوں کی زبان ہے اور انہیں ہر طرح سے زبان کے حوالے سے معاملات کی سمجھ آرہی تھی۔

دعا۔ اب ہم جائزہ لیں گے دعا کے موضوع پر پرویز صاحب کے تصور کا۔

''ہمارے ہاں دعا کامفہوم خداسے پچھ مانگنالیاجا تا ہے۔اس میں مانگنے کا تصور ایساغالب اورعمیق ہوتا ہے کہ ہم'' دعا مانگنے'' کے الفاظ بھی عام طور پر بولتے ہیں۔ حالانکہ اگرخود دعا ہے مفہوم'' مانگنا ''کیاجائے تو'' دعا مانگنا''کی ترکیب بے معنی اور بے ربط ہوجائے گی عربی زبان میں دعائے معنی مانگنانہیں۔ بلکہ سی کو آواز دینا، بلانا، پکارنا ہیں۔لیکن چونکہ عام طور پرکسی کو مدد کے لیے پکاراجا تا ہے۔اس لیے اس کے معنی مدد مانگنے کے لئے جاتے ہیں۔

قر آن کریم کااندازیہ ہے کہ وہ ایک ہی لفظ ان لوگوں کے لیے بھی استعال کرتا ہے جو حضرات انبیائے کرامؓ کے لائے ہوئے دین خالص کے نہیں، بلکہ اس کی محرف شکل، مذہب کے پیروہوتے ہیں۔اوران کے سلسلہ میں بھی جو دین خالص (قر آن ) کے متبع ہوتے ہیں۔جب وہ

فكريرويزاورقرآن \_\_256\_\_ قانون

220

ایک لفظ کواول الذکر کے سلسلہ میں استعال کرتا ہے۔ تواس سے وہی مفہوم لیتا ہے۔ جوان کے ہاں مروج ہوتا ہے۔ اور جب اسی لفظ کو ثانی الذکر کے شمن میں استعال کرتا ہے تواس سے شیح قرآنی مفہوم لیتا ہے۔ مثلاً وہ الد کا لفظ دونوں کے لیے استعال کرتا ہے۔ لیکن مذہب پرستوں کے ہاں اس کا تصور کچھ اور جوتا ہے اور دین کی روسے کچھ اور ۔ یا جب وہ عبادت کا لفظ استعال کرتا ہے تو مذہب پرستوں کے ہاں اس سے مفہوم پرستش، پوجا پاٹ (Worship) ہوتا ہے۔ لیکن دین کی روسے اس کی روسے اس کے معنی احکام وقوانین خدا وندی کی اطاعت ہوتا ہے۔ دین میں پرستش کا تصور نہیں بلکہ اطاعت اور محکومیت کا تصور ہوتا ہے۔ اور الہ سے مفہوم وہ بلند و بالا صاحب اقتدار مستی، جس کے احکام وقوانین کی اطاعت کی جائے ۔ اسی طرح جب وہ دَعَا یَدُعُوْ اوغیرہ کے الفاظ مذہب پرستوں کے لئے لاتا ہے تو اس سے ان کا وہ تصور مقصود ہوتا ہے جس کی روسے وہ الفاظ مذہب پرستوں کے لئے لاتا ہے تو اس سے ان کا وہ تصور مقصود ہوتا ہے جس کی روسے وہ کرتا ہے تواس سے مقصود محض 'دیکارنا''نہیں ہوتا۔خدا کی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے۔''
کرتا ہے تواس سے مقصود محض' دیکارنا''نہیں ہوتا۔خدا کی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے۔''

''وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِیْ عَنِی فَاِنِیْ فَرِیْبِ طَاجِیْبِ دَعُوَ قَاللَّهَا عِإِذَا دَعَانِ۔۔۔)(2/186) اس کاعام ترجمہ کیاجا تا ہے(اے رسول ! جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں توان سے کہدو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کوسنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔)

اس ترجمہ کی روسے دشواری پیپش آتی ہے کہ ہم ہرروز دیکھتے ہیں کہ مظلوم ومقہور، غریب و نادار، بے کس و بے بس، مصیبت زدہ لوگ گڑ گڑا، گڑ گڑ اگر گڑ اگر شدا سے دعا نمیں مانگتے ہیں۔
لیکن انکی کوئی مصیبت رفع نہیں ہوتی ۔ ان کی ساری عمر ظلم وستم سہتے سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے ۔ لہذا اس امرواقع کی موجودگی میں بیکس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خدا ہر پکار نے والے کی پکارکوستا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے ۔ اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر بیہ کہد دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سنتا توسب کی ہے لیکن کرتا وہ بی ہے جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے ۔ لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو بچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔

فكريرويزاورقرآن \_\_257\_\_ قانون

220

لیکن به جواب ( قطع نظراس سے که تتم رسیدہ ،مصیبت زدہ ، برسرحق مظلوم انسان کااس سے حقیقی اطمینان نہیں ہوسکتا۔) بڑے دور رس ( نخریبی ) نتائج کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک مظلوم انسان، ظالم کی دست دراز بوں کےخلاف خدا سے دعا کرتا ہے۔اوراس کے بعدد کیھا ہے کہاس کی حالت ذرابھی بہتر نہیں ہوئی۔ بلکہ اس مستبہ ظالم کے ظلم میں اوراضا فیہ ہوتا جلا جارہا ہے۔تو ( مذکورہ بالا جواب کی رو سے )اسے بچھولینا چاہیے کہ ظالم کاظلم اس کے قق میں بہتر اور خدا کی منشا کے عین مطابق ہے۔اس لیےاسےاب نہاس کے مظالم کے خلاف لب کشائی کرنی جا ہیے۔اور نه ہی اس سے بیخے کی کوئی تدبیر سوچنی غور سیجئے کہ اس قسم کے عقائد ظالموں کو کس طرح بے لگام جھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں۔اس سے پہلے، ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں (کم از کم ) انتقام کے جذبات توا بھرتے تھے اور ہوسکتا تھا کہ وہ ان کے دست نظلم سے محفوظ رینے کی کوئی تدبیر سوچ لیتے ۔لیکن اس عقیدہ کے بعد توصورت بیہ ہوگی کہ مظلوم نہ صرف ظلم و زیادتی کو پورے سکون کے ساتھ برداشت کرے گا۔ بلکہ ظالم کے حق میں دعائے خیر بھی کرنے گا۔ کہ وہ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر رہاہے۔ پاللعجب آپ نے دیکھا کہ ستبدقو تیں، محکوموں اور زیر دستوں کے لیے س کس قشم کے عقائد وضع کرتی رہتی ہیں۔ تا کہ وہ انہیں ذیج کریں اور بیان کے شکر گزار ہوں۔ (کتاب التقدیر 366-365) وعاسے ہوتا کیا ہے۔ کوئی کام کرنا ہواس کے لیےسب سے پہلے، ہمارے دل میں آرزو بیدار ہوتی ہے۔ دنیا میں عمل کی بنیاد آرزو ہے۔جس قدریہ آرزوشدید ہوگی، اس قدر ہمارا ارادہ مستکم ہوگا۔اورجس قدرارادہ مستکم ہوگا۔اسی نسبت سے ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے۔علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ایک نظم کھی ہے۔ جسے ہم ابتدائی مدرسہ کے ہرطالب علم کی زبان سے ہرروز سنتے ہیں۔ یعنی وہ نظم جس کا پہلاشعر ہیہے کہ لب يه آتى ہے دعابن كے تمناميرى نندگي شع كى صورت ہوخدا ماميرى ـ اس شعر کےمصرعہ اول میں جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ (یوں تو) بچوں کے لیے ہے ۔لیکن اس میں جو

حقیقت بیان ہوئی ہےوہ بڑی عمیق ہے۔ یعنی جب انسان کی دلی تمنا، حروف والفاظ کی شکل میں زبان پرآتی ہے تواسے دعا کہا جاتا ہے۔جتن گہری تمنا،اتن ہی مخلص دعا۔جتنی شدید آرز و،اتن ہی

فكريرو يزاورقرآن 258 قانون

یر کیف بکار۔نفسات کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ آرزؤں کی بیداری سے انسان

کے اندر کس قسم کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ پھر،جس قسم کی آرزو،اسی قسم کی نفسیاتی تبدیلی۔ اس نفساتی تبدیلی سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔اور ظاہر ہے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے،

خارجی د نیامیں تبدیلی واقع ہوجاتی ہے۔

جیسا کہ میں نے پیش لفظ میں کہا ہے، میں اس کتاب میں،مسلہ تقدیراوراس کے تضمنات يرفلسفيانه نقطنه نگاه سے گفتگونہيں كرنا جاہتا كهاس سے بات عامنهم بھی نہيں رہے گی۔ اور ہمارا سفر بھی بہت طول طویل ہوجائے گا ورنہ (Subjective Idealism) کا تو بیہ کہنا ہے کہ خارجی کا ئنات کا کوئی وجود ہی نہیں ۔اس کے احوال وکوائف، ہمارے دل ہی کے برتو ہوتے ہیں۔ہبرحال یہ حقیقت ہے کہانسان کی شدت آ رز و سے اس کےاندرالیی نفساتی تبریلی پیدا ہو حاتی ہے جواس کا انداز نگاہ بدل دیتی ہے۔اوراس کی آرز ومیں جس قدرار تکازیپدا ہوتا ہے اس قدراس میں توانا ئیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جوءشق کی ایک جست قصہتمام کر دیتی ہے۔ وہ شدت آرزوہی کی پیدا کردہ توانائی کی روسے ہوتا ہے۔اس باب میں جب ہم، زمانہ ءجاہلیت' کے عربوں کا ذرا گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تدن و تہذیب سے اس قدر عاری اورفلسفہ ومنطق ہے اس قدر نا بلد ہونے کے یا وجود ، ان کی نگاہ کس قدر بلنداوران کی فکر کس قدرعیق تھی۔اوراس کےمظاہرہ کا ان کے ہاں ایک ہی ذریعہ تھا۔۔۔یعنی ان کی زبان۔۔۔ لسان عربی مین ۔۔۔۔ به (بادینشین ) جب اپنے مویشیوں کا دودھ دویتے تو تھوڑ اسا دودھ تھنوں میں باقی حچورڑ دیتے۔ بیردودھ،اس دودھ کے نیچے اتار نے کاموجب بن جاتا جسے جانور نے اویر چڑھالیا ہوتا۔اس طرح چھوڑے ہوئے دودھ کووہ ''الدّاعِیَة'' کہتے۔اس سے دعا کامفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی وہ کیفیت جوانسانی جذبات کوا بھارنے اوراس میں حرکت پیدا کرنے کا موجب بینے جس سے اس کی مضمر توانا ئیاں (حصیا ہوا دودھ)مشہود ہوکر باہرنگل آئیں۔شدت (كتاب التقدير 381-379) آرزوسے،جس کا دوسرانام دعاہے۔

انبیائے کرام کی انفرادی دعائیں۔

قر آن کریم میں حضرات انبیائے کرامؓ کی بعض انفرادی دعاؤں کا بھی ذکر آیا ہے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_259\_\_ قانون

220

220

مثلاً حضرت الوب نے اپنی انتہائی تکلیف میں خدا کو پکار ااور خدانے ان کی مصیبت کور فع کردیا۔
((83-84) حضرت یونس نے اپنے م والم کی اندو ہنا کیوں میں خدا کو پکار ااور انہیں مصیبت سے نجات مل گئی ((88-21/87-سواول توقر آن کریم نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی کہ ان کے مصائب وآلام دور کرنے کے لیے س فتم کے اسبب پیدا کئے گئے تھے۔ دوسر نے (اور بیبات مصائب وآلام دور کرنے کے لیے س فتم کے اسبب پیدا کئے گئے تھے۔ دوسر نے (اور بیبات میں بنیادی ہے) کہ نبوت ایک ایسامقام ہے جس کی کندو ماہیت کا ہجھنا کسی غیر نبی کے لئے ممکن نہیں۔ ہم جان ہی نہیں سکتے کہ خدا اور نبی کا با ہمی تعلق س فتم کا ہوتا تھا۔ خدا نبی سے کس طرح ہم کلام ہوتا تھا۔ خدا نبی سے کس طرح ہم کلام کوتا تھا۔ خدا اور انسانوں کا تعلق کر سکتے اس کے متعلق بحث و گفتگو سے کیا حاصل! ویسے بھی ختم نبوت کے بعد، اب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو وکی کہ دااور انسانوں کا تعلق خدا کی اس سکتا کہ خدا اور انسانوں کا تعلق خدا کی اس مستعل کہ خدا اور انسانوں کا تعلق خدا کی اس رست تعلق پیدا کرنے کا نہ امکان ہے نہوئی ذریعہ۔ جواس کا دعوی کرتا ہے وہ در حقیقت نبوت کا دعوی کرتا ہے وہ در حقیقت نبوت کا دعوی کہی غلط ہے۔ دعوا کا دعوی کہی غلط ہے۔ اس لئے خدا سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کا دعوی بھی خدا سے براہ راست تعلق پیدا کرنے کا دعوی بھی غلط ہے۔ کشف ، الہام وغیرہ فتم کے نصورات ، سب غیر قرآنی ہیں اور دوسروں کے ہاں سے مستعار لیے کشف ، الہام وغیرہ فتم کے نصورات ، سب غیر قرآنی ہیں اور دوسروں کے ہاں سے مستعار لیے کشف ، الہام وغیرہ فتم کے نصورات ، سب غیر قرآنی ہیں اور دوسروں کے ہاں سے مستعار لیے کونے قرآن کریم میں تو بدا فاط تک بھی نہیں آئی ہے کہی نہیں تو بدا فاط تک بھی نہیں تو بدا فلور نے کہ نہیں تو بدا فلور کے بھی تو بدا تھیں تھیں تو بدا فلور کے بدا کے دور کے بعد کی میں تو بدا فلور کیا ہے کہ کور نے کہ کور کو بھی تو بدا کے دور کے دور کے کور کی کر کے دور کے کور کے دور کے کور کی کر کے دور کے کور کے کر کر کے دور کے کر کر کے ک

حضور نبی اکرم کی جوانفرادی دعا قرآن کریم میں آئی ہے۔ وہ ہرانسان کے لئے قیامت تک حسن آرزو کا بلند ترین نمونہ ہے آپ سے کہا گیا کہ'' قُلُ ذَبِ ذِ دُنِیْ عِلْمَا )(20/114)''کہو! سے میر نے نشوونما دینے والے، مجھے علم فراواں عطافر ما۔ اے کاش حضور ؓ کے نام لیوا، اپنے سینوں کواس ایک آرزو کا گہوارہ بنا لیتے تو آج ان کا مقام کیا ہوتا۔''
( کتاب التقدیر 386-385)

یے تھا پرویز صاحب کا تصور دعا۔ آیئے اس کا قر آن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ انسانی دنیا میں خدا کے بطورایک مقتدر ہتی کے وجود کی سب سے بڑی دلیل دعاہے۔

فكريرويزاورقرآن 260 قانون

220

اورجس انداز سے اللہ تعالی نے دعا کا عمل سکھا یا ہے اس سے پی تصور اور بھی واضح ہوجاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَالَکَ عِبَادِیْ عَنِی فَإِنِیْ قَرِیْبُ طُ اَجِیْبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَرماتے ہیں۔ وَإِذَا سَالَکَ عِبَادِیْ عَنِی فَإِنِیْ قَرِیْبُ طُ اَجِیْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیْبُوْ الی وَلْیُوْمِئُو ابِی لَعَلَّهُمْ یَوْشُدُونَ ۵) (2/186 جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہددیں میں بہت قریب ہوں، ہریکار نے والے کی پکارکو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس لیے انہیں چاہئے کہ میری بات کو مانیں اور مجھ پر بی ایک ان کیوں ہدایت پر ہوں۔

پرویز صاحب کا کہنا کہ ایسا ترجمہ کرنے سے دشواری پیش آتی ہے کہ ظالم ظلم کرتارہے اور مظلوم گر گڑا کر دعا تیس مانگتے رہیں۔ اب اس چیز کی وجہ سے کیا اس آیت کا ترجمہ بدل دیا جائے؟ بیتو ناممکن ہے۔ تو پھراس کا مفہوم ہی بدلا جاسکتا ہے۔ اب پرویز صاحب نے تواس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کررہے ہیں کہ خدا ہر پکار نے والے کی پکارسنتا اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔

اس طرح کی با تیں کر کے پرویز صاحب ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ ابتالا اور آزمائش بھی کوئی چیز ہے اور اللہ تعالی نے اپنے مقرب انبیائے کرام گوبھی بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُو نَکُمْ بِشَنْمَ عِنَ الْحُوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ دُلا۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُو نَکُمْ بِشَنْمَ عِنَ الْحُوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ دُلا۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُو نَکُمْ بِشَنْمَ عِنَ الْحُوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقُصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَمْوَاتِ طُوبَةُ اللّهُ وَاتِ مِنْ اللّهُ وَالْوَلَو اللّهُ مُولِدِ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

پھر جیسا کہ پرویز صاحب نے کہد یا کہ 'امر واقعہ یہ ہے کہلوگوں کی عمر مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے' اس لیے یہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خدا ہر یکار نے والے کی ایکار کوسنتا اور اس کی

فكريرويزاورقرآن \_\_261\_ قانون

دعا کوقبول کرتا ہے۔''ہم بیرنہ جھی کہیں کہ کوئی فردنسی آ زمائش سے دو چار ہے پھر بھی انفرادی طور پر تو خداستمااور قبول کرتا ہے۔آ ہیۓ اس کی دلیل قر آن کریم سے دیکھتے ہیں۔

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ الطَّنُرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ﴿ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَ كَانُ لَغَهُ عَنْهَ الْإِنْسَانَ الطَّنُرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ﴿ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا ۚ فَلَمَّا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴾ (10/12 مَرَّ كَانُ لَغَهُ عَنَا إلى صُرِّ مَسَفَعَ عَهُ اللهُ عَنَا إلى مُسْرِقِ فِينَ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ﴾ (10/22 ثُرَّ عَانُ اللهُ عَنَا إلى عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَالِمُ اللهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُولُ عَنْ عَلَاللهُ اللّهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ الل

﴿هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُ كُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ طَحَتَّى ٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَ فَرِحُوا بِهَا جَآئَ تُهَا رِيْحُ عَاصِفْ وَ جَآئَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُوْ اَأَنَّهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُوْ اَأَنَّهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُو اَأَنَّهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُو اَأَنَّهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ ظَنُو اَأَنَّهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ وَ ظَنُو اَأَنَّهُمْ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ طَنُو اللَّهُ مِنْ كُلِ مَكَانٍ وَ طَنْتُوا الللَّهُ مَنْ الشَّكُولِيْنَ هَا اللَّهُ مَنْ الشَّكُولِيْنَ هَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمَعْقُ وَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

''وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کوشکی اور دریا میں لیے لیے پھرتا ہے یہانتک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو،
اور وہ کشتیاں لوگوں کوموافق ہوا کے ذریعہ سے لے کرچلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے
ہیں۔ان پرایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیس اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ
سمجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ
اگر تو ہم کواس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالی ان کو بچالیتا ہے تو
فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سر شی کرنے گئتے ہیں۔''

ان آیات میں اللہ تعالی نے انسان کی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ وہ جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے پھر جب اللہ اس کی مصیبت کو رفع کر دیتے ہیں تو انسان فراموش کر دیتا ہے۔ یہ چیز یہی ظاہر کرتی ہے کہ مشکلات میں صرف اللہ ہی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے بلکہ قبول کرتا ہے۔

اللهُ وَيُجِينُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوِّيَّ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاتِ الْأَرْضِ طَيَّ اللهُ السُّو

فكر پرويزاور قرآن \_\_262\_\_ قانون

220

مَّعَ اللَّهِ طَقَلِيْلاً مَّاتَذَكَّرُوْنَ ٥ (27/62)

<u>22</u>0

''کون ہے جو بے کس کی پکار کو قبول کر کے تختی کو دور کر دیتا ہے جب وہ پکارے۔اور تہمیں زمین میں خلیفہ بنا تا ہے کیا اللہ تعالی کے ساتھ کو کی اور الہ ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔''

اس کے ساتھ ہی حضرات انبیائے کرامؓ کی انفرادی دعائیں بھی ہمارے لیے باعث نمونہ اور باعث نصیحت ہیں کہ جب بھی ان پر کوئی شخق یا تنگی آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور مدد طلب کی تواللہ تعالی نے ان کی مدد کی ۔

''اورالوب کی حالت کو یاد کروجبہاس نے اپنے پروردگارکو پکارا کہ مجھے یہ بیاری لگ گئ ہے اور تو رخم کرنے والوں سے زیادہ رخم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی پکار من کی اور جود کھانہیں تھا اسے دور کردیا اور اس کو اہل وعیال عطافر مائے۔ بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہر بانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسمعیل اور ادر ایس اور ذوالکفل یہ سب صابرلوگ تقے۔ ہم نے انھیں اپنی رحمت میں داخل کرلیا۔ یہ سب لوگ نیک تھے۔ مجھی والے (حضرت یونس) کو یاد کرو! جب کہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے۔ بالآخر وہ تاریکیوں کے اندر سے بیکاراٹھا کہ الہی تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں ہوگیا۔ تو ہم نے اس کی بیکار من کی اور اسے نم سے نجات دے دی۔ اور ہم ایمان ظالموں میں ہوگیا۔ تو ہم نے اس کی بیکار من کی اور اسے نم سے نجات دے دی۔ اور ہم ایمان

فكريرويزاورقرآن \_\_263\_\_ قانون

والوں کو اسی طرح بچایا کرتے ہیں۔اورزکریا کو یاد کروجب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہانہ چھوڑ، توسب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے بھی عطا فرمایا۔اوران کی بیوی کوان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے۔اورہمارے سامنے طرف جلدی کرنے والے تھے۔'' عاجزی کرنے والے تھے۔''

تصریحات بالاسے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالی کی ذات اس ساری کا ئنات میں بطور مقتد ہستی کے موجود ہے۔ اور سار انظام کا ئنات بشمول انسانی دنیا اسی کی منشا کے مطابق رواں دواں ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور ہر انسان کی پکار کو سننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے مل سے باخبر ہے۔ نیکی اور بدی میں فرق اس نے بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کو رغبت دلائی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا اس کے سپر دکر کے رکھو گے۔ اتنا ہی وہ تمہار ہے معاملات میں سہولت پہنچائے گا۔ اور یہ کہ وہ کسی بھی طرح کے قانون کا پابند نہیں ہے۔ قادر مطلق ہے اور باختیار وارادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان آیات میں اللہ تعالی نے وہ اسباب بیان کر دیتے ہیں باختیار وارادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کو سے خواں کو سکون مہیا کیا گیا۔

جن سے انبیاء کرام گی تکالیف دور کر کے ان کو سکون مہیا کیا گیا۔

اس لیے ذات خداوندی کے بارے میں یرویز صاحب کا تصور درست نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہر

اس لیے ذات خداوندی کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور درست ہمیں۔اس کے ساتھ ہی ہر حِگه قر آنی مفاہیم کے لیےلفظ'' قانون'' کا استعال غیر قر آنی ہے۔

{☆☆☆☆☆}

فكر پرويزاور قرآن \_\_264\_\_ قانون

220

باب پنجم

معاشى نظام

اب ہم دیکھتے ہیں پرویز صاحب کے معاثی نظام کوجو بقول ان کے قر آنی نظام کے عین مطابق ہے اور صدر اول میں ایسا ہی نظام متشکل تھا۔ اس کے لیے ان کی تصنیف ہے ' نظام ربوبیت''۔ جس کا بیشتر حصہ فلسفیا نہ مباحث سے متعلق ہے۔ اور معاثی نظام جو انہوں نے بیان فرمایا اس کے چند نکات اس طرح ہیں۔

ا۔انسانی ضروریات زندگی کا پورا کرنانظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔

۲۔اس کے لیے ضروری ہے کہ وسائل پیداوار نظام مملکت کی ملکیت میں رہیں اور زمین کی انفرادی ملکیت کا تصور غلط ہے۔

سر ہر فردا پنی دی گئی استعداد کے مطابق کام کرے اور اپنی موجود ضرورت کے مطابق رکھ کر باقی سب کچھ نظام مملکت کے حوالے کر دے۔ اور نظام باقی لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دے۔ اس طرح معاشی مساوات قائم ہوجائے گی۔

۴ \_انفاق، صدقات، خیرات اوروراثت کے احکامات عبوری دور سے متعلق ہیں ۔

یہ چند نکات ہیں اس کے بارے میں تفصیلات ہم'' نظام ربوبیت' سے اخذ کرکے پنچ درج کرتے ہیں تا کہ معاثی نظام کے بارے میں پرویز صاحب کا تصور واضح طور پرسامنے آجائے۔

''نظام مملکت کی ذیمه داری۔

یہ ہیں رزق کے سلسلہ میں وہ پیچید گیاں جن کاحل، انسانوں کے وضع کردہ معاثی نظاموں میں سے کوئی نظام نہیں کر سکا۔اس کاحل قرآن نے بتایا ہے۔اس نے کہا ہے کہ ضرور یات زندگی کا پورا کرنا افراد کی ذمہ داری نہیں۔ یہ نظام مملکت کی ذمہ داری ہے۔ افراد کے ذمے ، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کام کاسر انجام دینا ہے۔جوان کے سپر دکیا جائے۔ان کی اور ان کے اہل وعیال کی ضروریات زندگی پورا کرنا مملکت کا کام ہے۔صرف انہی افراد کی نہیں بلکہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_265\_\_معاشى نظام

مملکت کے دائر سے کے اندر ہر ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سر پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَ مَامِنُ دَاتَبَةِ فِی الْأَرْضِ اِللَّا عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا) (11/6 ''زمین میں کوئی ذی حیات ایسانہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔''

یہاں یہ کہا گیا ہے کہ''ہرذی حیات کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے''لیکن خداایسا نہیں کرتا کہ ہر شخص تک رزق خود پہنچائے۔خداکی اطاعت کاعملی طریق اس حکومت کی اطاعت ہے جواحکام خداوندی کونا فذکر نے کا فریضہ اپنے ذمہ لیتی ہے۔اسی انداز سے، ہرذی حیات کے رزق کی ذمہ داری اس نظام پرعائد ہوتی ہے۔جود نیا میں خدا کے نام پر حکومت قائم کرتا ہے۔وہ نظام خدا کی طرف سے (On His Behalf) یہ اعلان کرتا ہے کہ نَحٰنُ نَوْزُ قُکُمْ وَ اِیّا اَعْمُ اِیْ وَ وَمُدار بیل اور تمہاری اولا دکرزق کے بھی ذمہ دار۔ اس سے واضح ہے کہ انسانوں کے سلسلہ میں وہ ذمہ داریاں جنہیں خدانے اپنے او پرعائد کررکھا ہے۔اس حکومت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں۔جوخدا کے نام پرقائم ہوتی ہے۔
(شاہ کاررسالت ۔ 332-332)

ز مین کی انفرادی ملکیت ہم سطرح زمین کے رقبوں کوان بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے سکیڑتے اور سمیٹتے ( کم کرتے ) چلے جارہے ہیں۔ بیہ مارا فیصلہ ہے ( کہان پران کی ملکیت ختم ہوگی) اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے فیصلے کولوٹائہیں سکتی۔ ہم بہت جلد حساب کرنے والے ہیں۔ ((13/41)

سورۃ الانبیاء میں کہا کہ انہیں اوران کے آباؤاجداد کوز مین متاع حیات حاصل کرنے کے لیے ملی تھی۔اس پر زمانہ گزرگیا تو انہوں نے اس پر قبضہ ومخالفانہ جمالیا۔اب ہم آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی پخمیل ہوکررہے گی۔ یہ ہمیں مغلوب نہیں کر سکیں گے۔((21/44) یوں اس دوسری منزل میں اس نظام کے قیام کی عملاً ابتدا کردی۔ شار کاررسالت 346)

زمین کی اس پوزیشن کوقر آن کریم نے،قوم شمود کی تاریخی شہادت کی روشن میں اس

فكر پرويزاورقر آن \_\_266\_\_معاشى نظام

<u>26</u>5

جس انقلاب کی ابتدااس طرح ہوئی تھی وہ عہد فاروقی ظیمیں کئی منزلیں آگے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جہاں اراضیات کومملکت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ یہ سوال اس وقت زیرغور آیا جب شام اور عراق کا علاقہ فتح ہوا۔ عراق میں دجلہ وفرات کی وادیاں صحح معنوں میں زرخیز، (سوناا گلنے والی ) تھیں۔ اس قسم کی اس قدر وسیح اراضیات جب مفتوحہ قرار پائیں توان کی تقسیم کا سوال سامنے آیا۔ اس سے پیشتر مفتوحہ زمینوں کو بھی مال غنیمت قرار دیا جاتا تھا۔ اس لئے وہ سیاچیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ اگر حضرت عمر ان اراضیات کو بھی حسب دستورسابق سیاچیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ اگر حضرت عمر ان اراضیات کو بھی حسب دستورسابق سیاچیوں ایک اس سے مختلف تھا۔ اس لئے انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اسے مجلس مشاورت میں بیش کیا جائے۔ چونکہ بیسوال بڑا اہم ہے۔ اس حیثیت سے بھی کہ اس میں اس فیصلہ کے خلاف فیصلہ کیا جوعہد رسالت مآب اور دورصد لیقی طبیں نا فذر احمل تھا اور اس جہت سے بھی کہ معاشیات کے سلسلہ میں بیا یک اہم سنگ میں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ اس کے متعلق جو بحث ہوئی تھی۔ اسے بوری تفصیل کے ساتھ درج کر دیا جائے۔ حضرت عمر شی نے جب

فكريرويزاورقرآن 267 معاشى نظام

'' غیررسی طور پر' صحابہ ؓ کے سامنے اپنی رائے کا اظہار فرما یا تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اکثر صحابہ ؓ آپ سے متفق تھے، بعض کو اس سے اختلاف بھی تھا۔ ان (مؤخر الذکر) میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ؓ اور حضرت بلال ؓ جیسے حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کے اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر ؓ نے مجلس مشاورت کے سامنے اپنی تقریر میں فرمایا۔

'' یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں زمین کوآپ لوگوں میں تقسیم کردوں اور بعد کے لوگوں کوالی عالت میں چیوڑ دول کہ اس میں ان کا پچھ حصہ خدر ہے۔ کیا آپ لوگوں کا مقصد بیہ ہے کہ اس کی آمدنی ایک طبقہ میں سمٹ کررہ جائے اور نسلاً بعد نسلاً اسی طبقہ میں منتقل ہوتی رہے۔ اگر میں نے ایسا کردیا تو سرحدوں کی حفاظت کس مال سے کی جائیگی۔ بیواؤں اور حاجت مندوں کی کفالت کہاں سے ہوگی۔ مجھے اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بعض لوگ پانی کے بارے میں بھی فساد کرنے لگیں گے۔

اس کی تائید میں حضرت علی ؓ نے تقریر کی جس میں فرمایا۔

''میری رائے ہے کہ کا شتکاروں اور اراضی کو جوں کا توں رہنے دیجئے۔ تاکہ یہ (اراضیات) سب لوگوں کے لیے کیسال معاثی قوت کا ذریعہ ہوں۔ (فوجوں میں زمین تقسیم کرنے سے بیا نہی میں سٹ کررہ جائے گی۔)

حضرت معاذ ﴿ نے فر ما یا

اگرآپ نے زمینیں تقسیم کردیں تو زرخیز زمینوں کے بڑے بڑے بڑے فوج میں بٹ جائیں گے پھران کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی عورت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی اکیلا مرد۔اسکے علاوہ سرحدوں کی حفاظت اور فوجیوں کی کفالت کے لئے حکومت کے پاس کچھنہیں رہے گا۔اس لئے آپ کووہ کام کرنا چاہئے جس میں آج کے لوگوں کے لئے بھی فائدہ اور سہولت ہواور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی ۔''

اس تجویز کی مخالفت میں،حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ اورحضرت بلال ؓ نے جوتقاریر فرمائیں،ان کالمخص بہ تھا کہ!

''جو مال اللّٰہ نے ہمیں غلبہ سے عطافر مایا ہے۔وہ ہم لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔اسی طرح جس

فكر پرويزاورقر آن \_\_268\_\_معاشى نظام

طرح رسول اللہ ؓ نے خیبر تقسیم کردیا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ جولوگ اس وقت موجوز نہیں ، ان کے بیٹوں اور پوتوں کے خیال سے ہماری حق تلفی کی جائے۔ہم اپنی اولا د کے لیے ہیں اور بعد والے اپنی اولا د کے لیے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ نے امیر المؤمنین کو مخاطب کر کے متعین طور پر پوچھا کہ ''کیا بیاراضی اوران کے غیرمسلم مالک،اللہ نے ہمیں فنچ کے متیجے میں نہیں دیئے؟'' اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے فرما یا کہ:۔

''اے عبدالرحن! بات وہی ہے جوآپ فرماتے ہیں لیکن میں ان اراضیات کی تقسیم کے حق میں نہیں کیونکہ میں د کیور ہاہوں کہ اب، میرے بعد، کوئی ایسا ملک فتح نہیں ہوگا جس سے مسلمانوں کو اتنا نفع حاصل ہو، جتنا اب تک ہو چکا ہے۔ بلکہ (پیریجی ممکن ہے کہ) آئندہ فتح ہونے والے علاقے مسلمانوں پر بارثابت ہوں۔ سواگر شام اور عراق کی اراضیات موجودہ مسلمانوں میں تقسیم کردی سیکن تو آئندہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے مال کہاں سے آئے گا۔ اور آج کے بعد فتح ہونے والے علاقوں کے بیتم اور بیواؤں کی کفالت کیونکر کی جاسکے گی۔

لیکن بید حضرات اس پر بھی حضرت عمر گل کی تجویز سے متفق نہ ہوئے۔لہذا طے پایا کہ اس مسلہ پر مجلس مشاورت کی آئندہ نشست میں فور کیا جائے۔اس مجلس کی دوسری نشست میں انصار کے قبیلہ اوس وخزرج کے ممتاز عمائد کو بھی دعوت شرکت دی گئی کیونکہ وہ اراضیات کے معاملہ میں ،مہاجرین کے مقابلہ میں بہتر تجربدر کھتے تھے۔اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے حضرت عمر گفتے فرمایا۔

'' میں نے آپ حضرات کواس لئے دعوت دی ہے کہ جس بارامانت کوآپ نے میرے سر پررکھا ہے۔ ہماں کی ادائیگی میں آپ میریا عانت فرما ئیں۔اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں سے ایک فردگی ہے۔اس لئے آپ میں سے ہر شخص کواپنی رائے آزادی سے پیش بلکہ آپ میں سے ہر شخص کواپنی رائے آزادی سے پیش کرنے کاحق حاصل ہے۔ میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں بعض حضرات نے میری مدافعت کی تھی اور بعض نے مخالفت کی میں ہر گرنہیں جا بتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا ہے، نہاں برفخ کہ کس نے میری موافقت کی۔ میں ہر گرنہیں جا بتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا

فكر پرويزاورقر آن \_\_269\_\_معاشى نظام

اتباع کریں اور جے آپ میں جے ہیں۔ اسے میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کر انا چاہتا ہوں۔ جے میں حق سمجھتا ہوں۔ (لیکن حق کا معیار نہ آپ کی رائے ہے نہ میری۔ حق کا معیار خدا کی کتاب ہے ) اور یہ کتاب جس طرح میرے پاس موجود ہے، اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی ناطق بالحق ہے۔ آپ اسے سامنے رکھ کر جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پڑمل کرنا ہم سب کا فرض ہوگا۔''

آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ آوازیں آنے لکیں ''اسے المونین! ہمیں تسلیم ہے کہ جو پچھ آپ کرناچاہے ہیں وہی مناسب ہے۔'' حضرت عمر ٹنے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا۔

آپ نے میر سے ان دوستوں کی آوازیں تنی ہوگی جواس باب میں میری مخالفت کرتے ہیں۔ ان کاخیال ہے کہ میں شایدان کی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میر سے نزد کیک کن فرد کی بھی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میر سے نزد کیک کن فرد کی بھی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میر سے نزد کیک کن فرد کی بھی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میر سے نزد کیک کن فرد کی بھی حق تلفی کرنا چاہتا ہوں حالانکہ میر سے نزد کی جس بھی اس خیس کیا۔ یہ حضرات خود گواہ ہیں کہ مال منقولہ میں نے نو جیوں میں تقسیم کردیا حتی کہ سبھی اس کے مناسب موقع پر صرف کردیا ہے۔ اب سوال زمین کا ہے۔ اس بارے میں میرا خیال ہے کہ اسے موجودہ کا شکاروں کے پاس رہنے دیا جائے۔ اس کے انتظام کے متعلق میں نے سوچا ہے کہ ) اسے موجودہ کا شکاروں کے پاس رہنے دیا جائے اور ان سے خراج وصول کر لیا جایا کرے۔ تا کہ یہ آمد نی اجتماعی مفاد کے کام میں لائی جا سکے اور اس کے ذریعے فوج کے اخراجات نیز موجودہ اور بعد میں آنیوالی نسلوں کی پرورش کا سامان مہیا کیا جائے۔ آپ حضرات غور بھی کہ کیا یہ مما لک سرحدوں کی حفاظت کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے؟ آخر برے، بھرہ کو فوجوں کی چھاؤنیاں نہیں جزیرہ بھرہ کو فوجوں کی چھاؤنیاں نہیں بنی پڑس گی؟ آخران کا خرج کہاں سے یورا کیا جائے گا؟''

اس مقام پر دوقت می روایات سامنے آتی ہیں۔ایک بیر کہ آپ نے سورہ ٔ حشر کی ان آیات سے جن کا ذکر اب کیا جائے گا، اسی مجمع میں استدلال فرمایا تھا جس پرتمام حضرات متفق ہو گئے اور بعض روایات میں ہے کہ یہاں بھی اختلاف ہوا تو آپ نے مزید غور وفکر کے لیے تین دن کی مہلت طلب کی اور اس دوران میں قرآن مجید پر گہری سوچ میں ڈو بے رہے۔تیسرے دن

فكريرويزاورقرآن 270 معاشى نظام

جب پھرمجلس کا انعقاد ہوا تو آپ نے فرما یا کہ میں نے کتاب اللہ پر مزید غور وفکر کیا تو للہ الحمد کہ مجھے اس سے اپنی تجویز کے حق میں راہنمائی مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے سور ہُ حشر کی آیات ((10-59/7 تلاوت فرمائیں۔اور کہا کہ دیکھئے،ان میں مال فے کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اس میں

ا۔ مہاجرین کا حق ہے۔ مہاجرین میں ، جنگ میں شرکت کرنے والوں اور شرکت نہ کرنے والوں میں کوئی شخصیص وغیرہ نہیں کی گئی۔ صرف احتیاج (ضرورت مندی) کوشرط قرار دیا گیا

. ۲۔انصار کاحق ہے اوران میں بھی مندرجہ بالاتفریق نہیں کی گئی۔

ان دونوں کے بعد کہا گیاہے:۔

وَالَّذِيْنَ جَآئُوْ امِنْ مَبَعْدِهِمُ) (59/10

''اوران لوگوں کا بھی حق جوان کے بعد آئیں۔''

روایات میں ہے کہ حضرت عمر ٹی طرف سے اس قر آنی استدلال کوس کر صحابہ ٹے چہر نے خوثی سے تممال کھے اور وہ (مخالفین وموافقین سب) جوش مسرت سے بیک زبان پکارا تھے کہ آپ کی رائے بالکل درست ہے۔ہم سب آپ سے متفق ہیں۔

اس طرح اس مشکل ترین اوراہم ترین معاملہ کا فیصلہ نہایت خوش اسلوبی سے طے یا گیا۔

(شاركاررسالت 384-388)

''اس مسلہ کے طل کے لئے جو کچھ قرآن کریم سے میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ قرآن کسی کے پاس فاضلہ دولت رہنے نہیں دیتا۔ اور وسائل پیداوار پر (خواہ وہ فطری ہوں یا مصنوعی ) کسی کی ذاتی ملکیت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا۔ خواہ ملکیت افراد کی ہواور خواہ اسٹیٹ (مملکت) کی۔۔۔قرآنی نصور حیات کی روسے بیتمام کا نئات ایک حکیم وخییہ ہستی کی پیدا کردہ ہے۔ اور اسی کے غیر متبدل قوانین کے تابع چل رہی ہے۔ اس کی تخلیق ایک عظیم مقصد کو لئے ہوئے ہے۔ انسانوں کی تخلیق بھی اسی خدا کے پروگرام کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ اس نے انسانوں کی مخبر کی معتبد کے لئے اپنی طرف سے راہ نمائی عطاکی ہے۔ جسے وحی انسانی زندگی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے اپنی طرف سے راہ نمائی عطاکی ہے۔ جسے وحی

فكر پرويزاورقر آن \_\_271\_معاشى نظام

265

265

کہاجا تا ہے۔ بہوحی ان مستقل اقدار اور غیر متبدل قوانین پرمشمل ہے۔ جوتمام نوع انسانی کے کئے بطور ضابطہ حیات کام کرتے ہیں۔اس ضابطہ وحیات کےمطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہانسان کواس زندگی کی خوشگواریاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور وہ اس قابل بھی ہوجا تا ہے کہمرنے کے بعدزندگی کی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آ گے بڑھتا جائے۔جومعاشرہ اس ضابطہء حیات کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔اسے قرآنی نظام کا حامل کہا جاتا ہے۔اس نظام کا مقصد بہہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی ہےمحروم نہ رہے اور تمام افراد کی مضمر صلاحیتوں کی پوری پوری نشوونما ہوتی چلی جائے۔اسی کا نام پھیل ذات یا استحکام خودی ہے۔ یعنی ہر فرد کی انفرادیت کا ثبات اور اس کی تکمیل ۔اس نظام میں بیر کچھ نہ میکا نکی طور پر رونما ہوتا ہے۔ اور نہ ہی کسی قشم کے جبر وتشدد سے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ چیز اس معاشرہ کے افراد کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ،ان کے ذہن کی کاوشوں سے نشوونما پاتی اوران کے بازوؤں کی قوت سے یروان چڑھتی ہے۔اس لئے کہان افراد کاایمان ہوتا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی روسے دنیا میں کوئی عمل حتی کہ کوئی خیال تک بھی بلانتیجہ نہیں رہتا ۔انسانوں کا ہرعمل اورارادہ وحی خداوندی ( یعنی مستقل اقدار ) سے ہم آ ہنگ ہوتا ہے۔ وہ فردیوری محنت سے کام کرتا ہے۔ اور اپنے لئے صرف اتنالیتا ہے جواس کی ضروریات کے لئے کافی ہو۔ باقی سب کچھا بینے دل کی پوری رضا مندی کے ساتھ نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لئے کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہاس سے اس کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔اوروہ ابدی مسرتوں کامستحق بن جاتا ہے۔ اس طرح اس معاشرہ میں نہ فاضلہ دولت کسی کے پاس رہتی ہے اور نہ ہی پیداوار کے ذرائع پر ذاتی ملکیت کاسوال پیدا ہوتا ہے۔'' (نظام ربوبیت۔24-23)

''باقی رہاذاتی ملکیت کا''نقدس''۔سواس کے متعلق اتناعرض کردینا کافی ہوگا کہ یہ تصور پورپ کے ان فلاسفروں اور معاشی رہنماؤں کا پیدا کردہ ہے جو نظام سرمایدداری کے بنیادی ستون ہیں بودن (Bodin) ہابز (Hobbes)، لاک (Locke)، والٹیر (Hume)، جوم (Hume) سب اسی زمرہ کے لوگ ہیں۔انہوں نے ذاتی ملکیت کو انسان کے فطری حقوق (Natural Rights) کی فہرست میں شامل کیا اور اس کا تحفظ حکومت کا اولین فریضہ قراردیا۔ان

فكريرويزاورقرآن 272 معاشى نظام

کے برعکس قرآن کریم کود کیھئے۔ وہ حضرات انبیاء کرام کے مسلک کونوع انسانی کے لئے بطور دلیل راہ پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کسی رسول کی ذاتی ملکیت کا ذکر نہیں کیا۔ خود حضور خاتم النبیین صلعم کے متعلق بید حقیقت سب کوتسلیم ہے کہ (روز مرہ کی اشیامستعملہ کے سوا) نہ حضور کی کوئی ذاتی ملکیت تھی نہ فاضلہ دولت۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق (جوقرآن کریم کے مطابق جواراس لئے قابل قبول) حضور نے فرمایا کہ انا لانور ث۔ ہماراکوئی وارث نہیں۔ ماتر کنا صدقہ۔ ہم جو کچھ چھوڑ رہے ہیں وہ سب مفاد عامہ کے لئے ہے۔ (بخاری جلد نمبر 2، صفحہ 996) چنانچہ اس اصول کے مطابق باغ فدک، جوحضور کے ذاتی گزارے کے لئے تھا بطور ترک تقسیم نہیں ہوا، بلکہ امت کی مشتر کتو بیل میں آگیا۔

فكريرويزاورقرآن 273 معاشى نظام

اَنْتُهُ لَا تُظُلَمُوْنَ 2/ 272) السَّلِحُ كهاس سے تمہاری ذات میں پنجنگی پیدا ہوجائے گی۔(تَفْہِنِتاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ) اس سے تمہاری نگاہوں میں فراخی اور ظرف میں وسعت آ جائے گی۔اور اس طرح تمہاری ذات حدود فراموش ہوتی چلی جائے گی۔

لَنْ تَنَالُو االَّبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون (3/92)

اور اگرتم وسعت و کشادگی چاہتے ہوتواس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی محنتوں کا عزیز ترین ماحصل ربو بیت عامہ کے لئے کھلا چپوڑ دو۔

اسی لئے دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ انفاق جس سے دل میں کبیدگی پیدا ہوا ورطوعاً وکرھاً کیا جائے اس کا نتیجہ پچھنہیں۔ (وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَ هُمْ کُو هُوْنَ 9/54) ربوبیت عامہ کے لئے انفاق کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ ساکش کی تمنا نہ صلہ کی امید (لَا نُو یُدُ مِنْکُمْ جَزَ آعَاقَ لَا شُکُوْرًا 76/9) اس لئے کہ جو انفاق قانون خداوندی کی ربوبیت اعلی کے لئے ہوتا ہے (الْبِیْغَآئَ وَ جُهِ رَبِّهِ اللّٰ عَلٰی 92/20) اس کا صلہ انسان کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتا ہے۔ (الَّذِی يُؤُتِی مَالَهُ يَتَزَکَّی اللّٰ عَلٰی 92/20) اس کا صلہ انسان کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتا ہے۔ (الَّذِی يُؤُتِی مَالَهُ يَتَزَکُّی مِیں دوسروں سے صلہ اور ستاکش کا کیا سوال ؟ اس لئے سورہ مدر میں ہے کہ (وَ لَا تَمْنُنْ تَسْتَکُوثُورُ 74/6) اس کا صلہ یہ ہے کہ اس سے خودتمہاری ذات کی کی پوری موجاتی ہے۔ (هَلُ جَزَ آئَ الْاِ حُسَانِ اللّٰ الْاِ حُسَانُ 55/60)

یہ ہے انفاق کا صحیح مفہوم قر آن ایک ایسے معاشر ہے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں تمام افراد معاشرہ اس قسم کے انفاق (اپنی محنتوں کے ماحصل کور بو بیت عامہ کے لئے کھلا چھوڑ دینے) کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں ۔وہ اس قسم کے مثالی معاشرہ کو (Ideal Society) جنت کہہ کر ریکارتا ہے۔' (نظام ربوبیت 200-99)

''حقیقت یہ ہے کہ خودلفظ انفاق جسے قر آن نے اس تکرار کے ساتھ اپنے ہاں استعال کیا ہے۔ اس تصور کا صحیح مفہوم سامنے لے آتا ہے۔ نفق الی سرنگ کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کھلی ہو۔ (برخلاف سرب کے جس میں صرف اندر داخل ہونے کا راستہ ہو۔ آگے نکلنے کا راستہ منہ ہو ) منافق کو اس لئے منافق کہتے ہیں کہ وہ دین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ انفاق کے معنی'' کھلا رکھنے' یا ''عام

فكر پرويزاورقر آن \_\_274\_\_ معاشى نظام

265

کرنے''کے ہیں۔''انفاق''کا ترجمہ عام طور پرخرچ کرنا کیا جاتا ہے۔لیکن اس لفظ کے بنیادی معنی کی روسے''خرچ کرنا'، اس کے مفہوم کو سیح طور پر ظاہر نہیں کرتا۔''انفاق فی تبیل اللہ''کا سیح ترجمہ ہونا چاہیے۔''مفاد عامہ کے لئے کھلار کھنا۔'' (نظام ربوبیت 97) الَّذِیْنَ اِذَا اَنْفَقُوْ اللّٰہ یُسُوِ فَوْ اَوَ لَمْ یَقُتُو وْ اَوْ کَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوْ اماً ۵ (25/67) الَّذِیْنَ اِذَا اَنْفَقُوْ اللّٰہ یُسُوِ فَوْ اَوَ لَمْ یَقُتُو وْ اَوْ کَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوْ اماً ۵ (25/67) دوولوگ جوخرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف نہیں کرتے لیکن اس کے ساتھ ہی (موقعہ پر) سیکی ہی نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ان کی روش ان دونوں حالتوں کے ہیں بین ،اعتدال پر ہوتی ہے۔ (نظام ربوبیت 154)

انفرادی ملکیت ۔انسان کی عقل اپنے اس مسلک کے جواز میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتی ہے کہ مختلف انسانوں میں کمانے کی استعداد مختلف ہوتی ہے۔ جو خض زیادہ کما تا ہے اس اپنی کمائی پر پوراپوراحق ملکیت حاصل ہونا چاہئے۔ اس سے اس کی کمائی چھین کر دوسروں کو دے دیناظم اورغصب ہے۔ جو شخص دن میں میں رو پے کما تا ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ تم چار رو پے رکھو اور سولہ رو پے دوسروں کو دے دو، اگر جورواستبداد نہیں تو اور کیا ہے۔ حق و انصاف کا کون سا قانون ہے جس کی روسے آپ اس کی محنت کا ماصل چھین سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کمائی میں سے پچھ قانون ہے جس کی روسے آپ اس کی محنت کا ماصل چھین سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کمائی میں سے پچھ کریں گئی تھیں تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ فور کم خیرات کرنا چاہے تو یہ اور بات ہے۔ آپ اس کے حق ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ فور کی مماد پرسی اور سر مایدواری کے پورے نظام سر ماید داری کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ جب اس پراعتر اض کیا جا تا کہ اس کے نہاں اس کی اس روش کا کیا جواز ہے کہ اس نے اس قدر دولت کے خزانے بھر رکھے ہیں اور غریب بھو کے مرد ہے ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے اِنَّمَا اُوْتِنِیُنَاءُ عَلٰی عِلْمِ بین اورغریب بھو کے مرد ہے ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے اِنَّمَا اُوْتِنِیُنَاءُ عَلٰی عِلْمِ بین اورغریب بھو کے مرد ہے ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے اِنَّمَا اُوْتِنِیُنَاءُ عَلٰی عِلْمِ بین اورغریب بھو کے مرد ہے ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے اِنَّمَا اُوْتِنِیُنَاءُ عَلٰی عِلْمِ بین اورغریب بھو کے مرد ہے ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہتا ہے اِنَّمَا اُوْتِنِیُنَاءُ عَلٰی عِلْمِ

اس لئے کسی کوکیاحق حاصل ہے کہ میری ملکیت میں دست اندازی کرے! قر آن کہتا ہے کہ یہی دلیل ہرمفادیرست اورسر مابیدار گروہ پیش کرتا چلا آ رہاہے۔اوریہی دلیل اس تمام فتنہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_275\_\_معاشى نظام

کی جڑ ہے۔ (بَلُ هِیَ فِئْنَهُ قَلُدُ قَالَهَا الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ 39/49) قرآن نہایت حسن وخو بی سے اس دلیل کا تجزیبہ کرتا ہے اور حقائق کوسامنے لا کراس کی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ سنیے اس باب میں وہ کہتا کیا ہے۔

ذراغورکروتم صبح سے شام تک کام کرتے ہواورایک مزدور بھی صبح سے شام تک کام کرتا ہے۔ تمہارادن بھر کا کام اتنا پیدا کرتا ہے جس کی قیمت (مثلاً) دورو پے ہے۔ تم دونوں کی کمائی میں دوغضر شامل ہیں ا محنت ۲۔ کمائی کی استعداد کا فرق۔ شق نمبر ا دونوں میں مشترک ہے۔ فرق شق نمبر ۲ میں ہے۔ اور اسی فرق کی بنا پر تمہاری پیداوار کی قیمت (مزدور کی پیداوار سے) اٹھارہ رو پے زیادہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری استعداد کی زیادتی ، تمہاری اپنی ہے۔ اس لئے اس اٹھارہ رو پے زیادہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری استعداد کی زیاد تی ، تمہاری اپنی ملکیت سے پیدا شدہ کمائی بھی تمہاری اپنی ہونی چاہیے۔ اس دلیل کی بنا پرتم اس زائد کمائی کواپنی ملکیت میں رکھتے ہو۔ اس سے سرمایہ جمع ہوجا تا ہے۔ اس سرمایہ سے تمہاری اولا دکوورا ثتاً مل جا تا ہے۔ انہیں نہ تمہاری اولا دکوورا ثتاً مل جا تا ہے۔ انہیں نہ تمہاری اولا دکوورا ثتاً مل جا تا ہے۔ انہیں نہ مینت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نہ ہی کمانے کی استعداد کی حاجت۔ وہ بغیر کام کئے اس سرمایہ پرعیش کرتے ہیں۔ لہذا اس دلیل کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ جس شخص میں کمانے کی استعداد زیادہ ہے۔ اسے اپنی زیادہ کمائی پرتن ملکیت حاصل ہے۔ ا

قرآن کہتا ہے کہ ذرا ان دونوں چیزوں کا تجوبہ کرو، یعنی اے تمہاری ذہنی استعداد اور ۲ ۔ سر مایہ کے ذریعے خرید کردہ وسائل پیداوار۔اور پھر دیکھو کہ ان میں تمہارا حصہ کس قدر ہے۔ ایک انسان کی ذہنی استعداد کی تخلیق و تعمیر میں حسب ذیل عناصر کا رفر ماہوتے ہیں۔ ا۔ د ماغی خلیات (Brain Cells) کی ساخت جس کا تعلق پیدائش سے ہے۔ ۲۔ ابتدائی ماحول سے تعلیم و تربیت سے تعلیم و تربیت سے تعلیم و تربیت سے تعلیم و تربیت کے موزوں مواقع۔

فكريرويزاورقرآن \_\_276\_معاشى نظام

(ان سے کا تعلق اسی معاشرے سے ہے جن میں بچیہ پیدا ہوتا ہے۔)

265

آپغور بیج کہ ان تمام عناصر میں سے وہ کون ساعضر ہے جوآپ کا اپنا پیدا کردہ ہے۔ یاجس میں آپ کے کسب وہ نر کا دخل ہے؟ اگر آپ کا د ماغ اچھا ہے تو یہ چیز آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں۔ بلکہ وہبی (یا یوں کہیے کہ پیدائش) ہے۔ اگر آپ کی تربیت اچھے ماحول میں ہوتی ہے۔ تواس میں بھی آپ کی ذاتی کاریگری (توایک طرف اختیار وارادہ) کو بھی کوئی دخل نہیں۔ اگر اتفاق سے آپ کا ماحول خراب ہوتا تو آپ کیا کر لیتے ؟ اسی طرح، اگر آپ کی تعلیم کے لئے اچھی درسگا ہیں موجود تھیں تو اس میں بھی آپ کی اپنی کاریگری کا کوئی دخل نہیں۔ اگر اس علاقے میں، جہاں آپ پیدا ہوئے تھے۔ کوئی اسکول ہی نہ ہوتا۔ یا اسکول میں تعلیم کا اچھا انتظام نہ ہوتا تو آپ کی تعلیم ناقص رہ جاتی۔

اب لیج وہ وسائل پیداوارجہہیں آپ اپنے سرمایہ سے تریدکران کے اجارہ واربن جاتے ہیں۔ ان سب سے بنیادی وسلمارض (زمین) ہے۔ ( یہی وجہ ہے کہ قرآن نے معاثی زندگی کے لئے بھی ارض کی اصطلاح استعال کی ہے کیونکہ تمام معاشی وسائل کی ام (مال) ارض ہی ہے۔ ) قرآن کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ارض کی تخلیق اور اس کے ذریعہ ورزق ہونے میں تمہاری ہنر مندی کوکیا وظل ہے؟ یہی صورت پانی، حرارت، روشی، ہوا، معدنیات وغیرہ کی ہے۔ قرآن ہنر مندی کوکیا وظل ہے؟ کہی صورت پانی، حرارت، روشی، ہوا، معدنیات وغیرہ کی ہے۔ قرآن کے اس بنیادی حقیقت کواپنے مخصوص دکش انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ذرااس تھیتی پرخور کروجس کے ماحسل کے تم واحد ما لک بننا چاہتے ہو۔ (اَفَوَ نَیْنُهُمْ مَا تُحْوَ تُوْنَ 56/63) تم اتناہی کروجس کے ماحسل کے تم واحد ما لک بننا چاہتے ہو۔ (اَفَو نَیْنُهُمْ مَا تُحْوَ تُوْنَ 56/63) تم اتناہی کوز مین سے اگا کر پودا بنا دو؟ کیا یہ کچھتم کرتے ہو یا ہمارا قانون کرتا ہے۔ جس پرتمہیں کوئی قدرت حاصل نہیں اور اسے بکنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیں توضل کا گھر لے جانا تو ایک طرف، تہاری محنت اور بی کی قیمت بھی تم پر چٹی پڑ جائے۔ (لَوْ نَشَائی طُحَو اَلْهُ وَلَا اَلَا اَلَا اِلْ اِلْی پرخور کروجس پرتمہاری فصلوں اور خود تہاری اینی زندگی کا دارومدار ہے۔ (اَفَوَ نَدِیُهُ الْمُاَی اَلَّا لَا کُونَ مَالُکہُ اَلْمُا اِلْکُ اِلْون سے برساتے ہو یا ہمارا قانون برساتا ہے۔ (اَفَوَ نَدِیُهُ الْمُاَی اَلَّا لَدِیْ کُونَ الْمُانِی اَلْدِیْ کُونَ اِلْمُانَی اَلْدِیْ کُی وَان برساتا ہے۔ (اَفَوَ نَدِیْهُ الْمُانَیُ اللَّا اِلَا اِلْمَانَی اَلَا اِلْمَانَی اَلْدِیْ کُونَ اِلْمَارا قانون برساتا ہے۔ (اَفَوَ نَدِیْهُ الْمُانَیُ اللَّا اِلَا اِلْمانَ اِلْمَانَی اللَّا اِلَا اِلَا اِلْمَانَی اللَّا اِلْمَانَی اللَّالَا اِلْمَانَی اللَّا اِلْون برساتا ہو یا ہمارا قانون برساتا ہے۔ (اَفَوَ نَدِیْمُ الْمُانَی اللَّا اِلْمَانَی اللَّا اِلْمَانَی اللَّا اِلْمَانَی اللَّا اِلْمَانَی اللَّا اِلْمَانَی اللَّا اُلْمِانَا اِلْمَانَی الْکُونَ اِلْمُانَی اللَّالَا اِلْمَانَی اللَّا اِلْمُانَی اللَّالَیٰ اِلْمَانَی اِلْمَانَی اِلْمَانَی اِلْمَانَی اِلْمَانَی اللَّالَٰمُ اِلْمَانَی اِلْمَانَی اِلْمَانَی اِلْمَانَی اِلْمُ عَانَہُ اِلْمَانَی اِلْمَانَی اِلْمُلْمَانَی اَلْمَانَی اَلْمَانَی اِلْ

فكريرويزاورقرآن 277 معاشى نظام

265

آئز کشفو هُ مِنَ الْمُؤْنِ آمْ نَحُنُ الْمُنْدِ لُوْنَ ۵ (56/69) فرض کرو، ہم ایباانظام نہ کرتے کہ سورج کی شعاعیں عمل کشید سے صاف اور مقطر پانی او پر لے جائیں اور سمندر کے تمام نمک (جس سے اس کا پانی پینے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی زراعت کے کام آسکتا ہے ) سمندر میں باقی رہ جائیں تو بتا و اس میں تم کیا کر لیتے ؟ (لَوْ نَشَاتَیُ جَعَلْنَهُ اُجَاجًا فَلُوْ لَا تَشْکُونُونَ ۵ (56/71 کا اور آگ بتا و اس میں تم کیا کر لیتے ؟ (لَوْ نَشَاتَیُ جَعَلْنَهُ اُجَاجًا فَلُوْ لَا تَشْکُونُونَ ۵ (56/71 کے اس میں برکھانے پینے کی اشیاء اور زندگی کا دار و مدار ہے ۔ کیا اس میں حرارت تمہاری پیدا کردہ ہے یا ہماری؟ (اَفَوَ نَیْنَهُ مَا لَنَا وَ الَّتِی تُورُونَ ۵ (56/70 کیا یہ ورخت تمہاری پیدا ہوئے ہیں جن سے آگ روش کی جاتی ہے؟ یا (یَ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْشُمُ اَنْسُمُ اَنْ فَانُون رَبُوبِیت کا سیارے کاروبار میں تمہاری ہنر مندی ہو جو کہ اس سارے کاروبار میں تنہاری ہنر مندی اور کا کتا دُخل ہے اور ہمارے کا کتا تی قانون ریوبیت کا کس قدر حصہ ہے؟ اور کاری کا کتا دُخل ہے اور ہمارے کا کتا تی قانون ریوبیت کا کس قدر حصہ ہے؟

پالتا ہے نیچ کومٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھا تا ہے ہے اب؟
کون لا یا تھینچ کر پچپٹم سے بادسازگار؟ خاک بیکس کی ہے کس کا ہے بینور آفتا ہے؟
کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب
موسمول کوکس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب؟

بیسب کچھ ہمارے قانون کا کیا ہواہے۔ اس میں تمہاری صرف محنت تھی۔ باتی سب کچھ ہماراتھا۔
اب بات یوں ہوئی کہ ایک مشتر کہ کاروبار تھا۔ جس میں محنت تمہاری تھی اور ہمارا سرمایہ
اب کاروبار کے منافع (پیداوار) کواسی نسبت سے بانٹ لینا چاہیے۔ تم اپن محنت کا معاوضہ لے لواور ہمیں ہمارے سرمایہ کا حصد دے دو۔ ہم نے اپنا حصد ، انسانیت کی ربوبیت عامہ کے لئے وقف کررکھا ہے۔ اس لئے اسے ان تک پہنچا دو۔ (نکخن جَعَلُلْهَا تَذُكِرَ قُ وَ مَتَاعًا لِلْمُقُولِیٰنَ ۵ 56/73) ہم نے اسے ہموکوں کے لیے وقف کررکھا ہے، اوراس طرح خداکی ربوبیت عامہ (عظیم ربوبیت ) کے قیام واستحکام میں سرگرم عمل رہو۔ (فَسَیّخ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیْمَ عامہ (حوریت ) کے قیام واستحکام میں سرگرم عمل رہو۔ (فَسَیّخ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیْمَ اللّٰ کَالَٰمُ اللّٰہُ کُوراک یہ خوراک یہ خوراک یہ جس براس کی

فكر پرويزاورقر آن \_\_278\_\_معاشى نظام

<u>26</u>5

زندگی کا دارومدار ہے۔اورسو پے کہ اس میں کس قدر حصہ اس کی کاریگری کا ہے اور کتنا حصہ ہمارا ہے۔ (فَلُینُظُوِ الْإِنْسَانُ اِلٰی طَعَاهِ 480/24) ہمارا قانون ربوبیت بارش برساتا ہے۔ پھراسی قانون کے مطابق زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے کونیل پھوٹتی ہے۔ پھراس سے بالیں بنتی ہیں۔ اور ان میں دانے پڑتے ہیں۔ پھراس طرح انگور اور ترکاریاں ، زیتون اور کھجور اور طرح طرح کے پھلول کے گھنے باغات اور چارہ پیدا ہوتا ہے۔ (31-80/25 یہ پھل اور چارہ کس مقصد کے لیے ہے۔ تمہاری اور تمہارے مویشیول کی پرورش کے لئے (مَتَاعًا لَکُمْ وَ لِانْعَا مِکُمْ 280/8)

سورہ ق میں ہے کہ ہم نے زمین کواس طرح کی پیلا دیا اور اس میں پہاڑ پیدا کردیئے۔
اور اس نظام زراعت و آب رسانی کے ذریعے طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگا دیں۔ اس نظام
میں ہر شخص کے لئے جو اپنی تو جہات کو اس طرف منعطف کرے گا، سامان بصیرت و تذکیر ہے
میں ہر شخص کے لئے جو اپنی تو جہات کو اس طرف منعطف کرے گا، سامان بصیرت و تذکیر ہے

(و - 50/7 کی ہر ہم نے بادلوں سے مینہ برسایا۔ جس سے بڑے بڑے باغات اگائے اور کھیتی
کھی ۔ نیز کھچوروں کے تنہ یہ خوشے۔ بیسب کھھانسانوں کی پرورش کے لئے ہے۔ (دِ ذُقًا لِلْعِبَادِ

ان حقائق کوسا منے لانے کے بعد قرآن ایک سوال کرتا ہے۔ اور وہ یہ کہ بتا کہ کہ بیتمام وسائل معیشت کس کے پیدا کردہ ہیں؟ (اَهَنُ هٰذَا الَّذِی یُوْرُ قُکُمْ 67/21) اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتا کہ کہ اگر وہ اس رزق کوروک لے تو تمہاری ہنر مندی کیا کرے؟ (اِنُ اَهْسَکُ رِ ذُقَهٔ 67/21) اگر وہ (مثلاً پانی کو پنچ لے جائے اور سطح زمین سے او پر نہ آنے دیے تو تم کیا کرلوگے 67/30) وہ کہتا ہے کہ سوچو کہ یہ بات کس قدر صاف اور واضح ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ ہم نے بادلوں کو بلند کیا اور ان سے پانی برسایا۔ ہم نے اس میں سے پھل اور غذا کی دوسری چیزیں پیدا کیں (2/22) یہ سب کچھ تو ہم نے کیا لیکن تم ہو کہ بجائے اس کے کہ اس متاع (سامان معیشت) کو ہمارے قانون ر بو ہیت کے مطابق استعال میں لاؤ۔ اس قانون کی بجائے اپنے ہی قاعدے اور قانون بنا لیتے ہواور رزق کی تقسیم ان کے مطابق کرنے لگ جائے ہو؟

(فَلاَ تَجْعَلُوْ اللَّهِ اَنْدَادٌ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۵ 2/2) اس تمام کاروبار میں تمہارا حصہ محنت کا ہے وہ تم لیے دو۔ (وَ اَتُوْ حَقَّهُ مُوْوَ

فكريرويزاورقرآن 279 معاشى نظام

حَصَادِهِ 6/141) سورة حجر میں ہے کہ اس پیداوار میں صرف تمہارے لئے ہی سامان معیشت نہیں بلکہ ان کے لئے بھی ہے جن کے متعلق تم (بزعم خویش اپنے معاشی نظام کے ماتحت ہے تھتے ہو کہ ان کا اس میں کچھ تہیں ۔ (وَ جَعَلْمَنا لَکُمْ فِیْهَا مَعَایِشَ وَ مَنْ لَّسُتُمْ لَهُ بِرْ زِقِینَ ۵ 15/20) ہم نے اس سامان معیشت کوتمام نوع انسانی (بلکہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق) کے لئے وجہ ربوبیت بنایا ہے۔ (وَ الْاَرْضَ وَ صَعَهَا لِلْاَنَامِ ۵ 55/10) اور اس کے ساتھ ہی میزان (خداکا وہ ضابطہ قوا نین جس کی روسے رزق کی صحیح تقسیم ہوتی ہے اور معاشرہ کا توازن قائم رہتا ہے) بھی بھیجا ہے۔ اس لئے میزان کو انساف کے ساتھ قائم رکھواور کسی کے حصے میں کی بیش نہ کرو۔ (وَ اَقِیْمُوْ الْوَزُنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُ وِ اللّٰمِیْزَ انَ ۵ 55/9)

ان تمام تصریحات سے بید حقیقت آپ کے سامنے آگئ کہ وسائل پیداوار خداکی بخشائش ہیں۔ جن کا مقصد تمام نوع انسانی کی ربوبیت ہے۔ اس لئے کسی کو جی نہیں کہ ان کی حد بندی کر کے انہیں اپنی ملکیت میں لے لے۔ (وَ مَا کَانَ عَطَائُ رَبِّکَ مَحْظُوْرًا 3 17/20) اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے بطور بخشش عطا ہوا ہے۔ اس کی حد بندی نہیں کی جاسکتی۔ اس کے گرد حصار نہیں کھینے اعاسکتا۔

ز مین کی انفرادی ملکیت ۔ بیظا ہر ہے کہ ان معاشی وسائل میں جوخدا کی طرف سے بطور بخشش (تمام نوع انسانی کومفت) عطا ہوئے ہیں زمین کی حیثیت بنیادی ہے۔ اس لئے زمین کے متعلق اور بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے عام ضرورت مندوں کے لئے کیساں طور پر کھلا رہنا چاہئے ۔ اس پر کسی کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدانہیں ہوسکتا۔ سور ہم السجدہ میں ہے۔ قُلُ اَئِنَکُمْ لَتَکُفُورُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا طَلْ الْکُ وَنَ بِاللَّذِی خَلَقَ الْاَرْضَ فِیْ یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا طَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

''ان سے کہددو کہ کیاتم اس خدا کے قانون ربوبیت سے انکار کرنا چاہتے ہو۔جس نے زمین کودو مدارج میں پیداوار کے قابل بنایا۔اس لئے کہوہ تمام کا ئنات کاربوبیت کرنے والا ہے۔لیکن تم اوروں کو بھی خدا کا ہمسر بنادیتے ہو۔'' اس کے بعد ہے

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ لِمَرَكَ فِيْهَا وَ قَدَرَ فِيهَا آفْوَاتَهَافِي أَرْبَعَةِ آيَامٍ سَوَآئً

فكريرويزاورقرآن \_\_280\_معاشى نظام

<u>26</u>5

''اوراس نے اس کے اوپر پہاڑ کھڑے کر دیئے۔ (تا کہ آب رسانی کا سلسلہ ٹھیک ٹھیک کام کرے) اور زمین میں فراوانی رزق کی استعداد پیدا کر دی۔ اور چارموسموں میں اس کی پیداوار کے اندازے مقرر کر دیئے۔ اسے تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلار ہنا چاہئے۔

یہ بنیادی ذریعہ پیداوار (زمین) خداکی طرف سے بلاقیمت عطا ہے۔ تاکہ اس سے تمام نوع انسانی کی پرورش ہوسکے۔ زمین پرکیریں تھینج تھینج کراسے ذاتی ملکیت قرار دے لینا، خداکے خلاف سرکش اور اس کے قانون ربوبیت سے بغاوت ہے۔ جو پچھ خداکی طرف سے بلامز دومعاوضہ تمام انسانوں کو یکسال طور پر ملا ہے۔ قرآن کی روسے ان پرانفرادی ملکیت کا تصور ہی باطل ہے۔ ہوا، پانی، روشنی ،حرارت، زمین ،سب انسانی زندگی اور اس کی پرورش کے اسباب و ذرائع ہیں جوخداکی صفت ربوبیت کی وجہ سے مفت عطا ہوئے ہیں۔ انہیں انسانوں کی پرورش کے لئے یکسال طور پرکھلار ہنا چا ہیے۔'' (نظام ربوبیت 126-120)

"وسائل پیداوار۔سوان کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ بیسب" نِعْمَةٌ قِنَ اللهُ "ہیں۔اس کئے ان پرکسی کے حق کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے جوقر آن کہتا ہے کہتم اسے ربوبیت عامہ کے لئے کھلا کیوں نہیں رکھتے۔(وَ مَالَکُمْ اَلَا تُنْفِقُوْ افِیْ سَبِیْلِ اللهِ 57/10) کیونکہ ارض وساکی ملکیت خدا ہی کی ہے تمہاری نہیں۔ (وَ لِلهُ مِیْوَ اَثُ السَّمُوْتِ وَ الْاَزْضِ 57/10)"

(نظام ربوبيت 128)

اورآ خرمیں لکھتے ہیں۔

'' (لیکن اس تمام بحث کے باوجود ایک بنیادی نکته کو بھی سامنے رکھئے۔مومن وہ ہے جو بطیب خاطر اسے اپنے دل کی کامل رضا مندی سے ، اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی استعداد کے مطابق پوری بوری محنت کرے اور اس کے ماحصل (اپنی کمائی) میں سے اپنی ضروریات کے مطابق لے کے باتی نوع انسان کی نشوونما کے لئے عام کر

فكر پرويزاورقر آن \_\_281\_معاشى نظام

دے۔ حتی کہ وہ دوسروں کی ضروریات کواپنی ضرورت پرترجیجے دیتا ہے۔ اس'' ایمان' کے بعدا اگر

(بفرض محال) اس بات کوتسلیم بھی کرلیا جائے کہ جو بچھا یک شخص کما تا ہے۔ وہ سب کا سب اس کی

ذاتی ملکیت قرار پائیگا۔ تو جہاں تک ایک مومن کا تعلق ہے اس سے اصل مسئلہ پر بچھ فرق نہیں

بڑتا۔ یہ سب بچھاس کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی ذاتی ملکیت کواپنے دل کی پوری

رضا مندی سے نوع انسانی کی نشوونما کے لئے اپنے معاشرہ (نظام مملکت) کے حوالے کر دیتا ہے۔

اسلام کا معاشرہ ان افراد پر شتمل ہوتا ہے۔ جواس قسم کا ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا، جماعت موتنین

کے ضمن میں یہ سوال بچھا ہمیت نہیں رکھتا کہ ایک فردگی محنت کا ماحسل اسکی ذاتی ملکیت ہوتا ہے یا

نہیں۔ وہ ذاتی ملکیت ہویا نہ ہو۔ ایک نز دیک وہ ان لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ جن کی ضروریات

انگی محنت کے ماحسل سے پوری نہیں ہوئیں۔ یہ اس مشکل ترین مسئلہ کا آسان ترین حل ہے۔

(نظام ربو ہیت کہ 134)

'' کہیں انہیں محتاجوں اور غریبوں کو خفیہ اور علانیہ خیرات دینے کی تلقین کی جاتی ہے (2/271) اور کہیں تنہیں محتاجوں اور غریبوں کو خفیہ اور علانیہ خیرات دینے کہ وہ او پر ہے (2/271) اور کہیں حکم دیا جاتا ہے کہ دولت کو گردش دینے رہولیکن اس انداز سے کہ وہ او پر کے طبقہ میں نہ پھرتی رہے۔ (کئی لَا یَکُوْنَ دُوْ لَدَّ جَمَیْنَ الْاَ غَنِیاتَیْ عِمْن کُمْ 59/7) کہیں انہیں دولت جمع کرنے کے ہلاکت انگیز عواقب سے ڈرایا جاتا ہے۔ (9/24) اور کہیں سودخواری کے نتائے سے متنبہ کیا جاتا ہے۔ (2/275) حقیقت یہ ہے کہ اگر بنظر تعمق دیکھا جائے تو ان ہی تدریجی احکامات سے اس جماعت میں ایس کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس میں ذاتی املاک اور جائیدادگی گنجائش ہی باتی نہیں رہتی۔ مثلاً دیکھئے

فكر پرويزاورقر آن \_\_282\_\_معاشى نظام

سارویی جمع نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ نہ ہی اسے کسی خاص حلقے میں گردش دیا حاسکتا ہے۔

۴۔ اپنی ضروریات کے لئے نہ ہی اسراف کیا جاسکتا ہے نہ تبذیر ۔ یعنی نہزا کداز ضرورت خرج کیا حاسكتا ہے نہ بلاضرورت۔

۵ کسی کوروییه قرض دے کراس پرسوذہیں لیا جاسکتا۔

اب فرمائيئے کہ اگر کسی کے پاس زائداز ضرورت روپیے ہوتو، ان احکام کی موجود گی میں وہ اس رویے کوکر یگا کیا؟ بیرویہ پتواس کے لئے وہال جان بن جائے گا۔ کیونکہ (قرآنی احکام کی روسے )اس رویے کے رکھنے (یاخرچ کرنے ) کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس رویے سے کارخانے لگائے جائیں۔ تجارت کی جائے۔ بہت اچھا! لیکن اس تجارت اوران کارخانوں سے جوروپیرآئے اسے کیا کیاجائے؟ بات پھروہیں آجائے گی۔''

(نظام ربوبیت 155)

'' قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی تمام اقوام عالم کا پرورش کرنے والا ہے ۔ (رب العلمين ) زمين يركوئي چلنے والا ايسانہيں جس كے رزق كى ذمه دارى خدا پر نه ہو۔ ((11/6 يايد كهم لوگ اپنی اولا دکوافلاس کے ڈریے تل نہ کر دیا کرو۔ (نَحْنُ نَوْزُ قُهُمْ وَ اِیّا کُمْ 17/31) ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہدار ہیں۔اور تمہاری اولا دکے بھی۔اب ظاہر ہے کہ جب ان سب کے رزق کی ذمہ داری خود خدانے لی ہے تو ان میں سے کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنا جا ہیئے لیکن بہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کروڑ وں انسان بھو کے مرتے ہیں۔ایک ایک قحط میں لاکھوں جانیں روٹی نہ ملنے کی وجہ سے تلف ہو جاتی ہیں۔ کتنے بیجے ہیں جومض غذا نہ ملنے ( یا کم ملنے ) کی وجہ سے ضائع ہوجاتے ہیں۔اس سےانسان (معاذاللہ)اس نتیجہ پر پہنچتاہے کہ بہخدا کی ذمہداری اچھی ہے۔ جواس قدر مخلوق بھوکوں مرجاتی ہے۔ لیکن ان آیات کا مطلب بنہیں کہ اللہ ان ذ مہ داریوں کو براہ راست بورا کرتا ہے۔ یہ بوری ہوتی ہیں معاشرہ کے ہاتھوں۔ اگر معاشرہ ، ضابطہء خداوندی کےمطابق متشکل ہوتا ہے تو اللہ کی بیتمام ذمہ داریاں پوری ہوتی جاتی ہیں۔ اور اس

فكريرو بزاورقر آن 283 معاشي نظام

265

طرح انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہ کس طرح رَبَّ مُلِّ شَنیعِ ہرشے کی ربو ہیت کا ذمہ دار ہے۔ کیکن اگر معاشرہ غیر خداوندی خطوط پرمتشکل ہوتو اس کا ( (6/165 متیجہ ربوبیت عامہ نہیں ہوتا۔'' (نظام ربوبیت 159)

خار جی کا ئنات میں خدا کی رپوبت خدا کے قانون کا ئنات کی رو سے ازخود کارفر ما ہوتی جاتی ہے۔لیکن انسانوں کی دنیا میں بدر بوبیت انسانوں کے ہاتھوں سے پوری ہوسکتی ہے۔ جونظام ( حکومت ) خدا کے نام سے قائم ہوتا ہے۔وہ ان تمام ذمہ داریوں کواییے سرپرلیتا ہے جو خدا کی طرف منسوب ہیں۔اوراس کے بدلے میں افراد معاشرہ وہ تمام فرائض وواجبات پورے کرتے رہتے ہیں جن کا عہدانہوں نے اپنے خداسے کر رکھا ہوتا ہے۔افراد معاشرہ اس نظام کی اطاعت کےاس وقت تک مکلف ہوتے ہیں۔ جب تک بدنظام ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے۔ ان تصریحات کی روشنی میں اس آیت کامفہوم سامنے لائے جس میں کہا گیا ہے کہ وَ هَاهِنْ دَاتَّةٍ فِيُ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (11/6 ، زمین میں کوئی چلنے والا ایبانہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پرنہیں۔ بہذ مہداری اس معاشرہ کے سرہوگی جوخدا کے قانون کے مطابق متشکل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہاری برورش کا سامان اس طرح کردیا جائے۔تو پھرتم رزق سمیٹ کر جمع کیوں کروہتم اسی لئے جمع رکھنا چاہتے تھے کہ کل کوونت پڑنے پروہ تمہارے اور تمہاری اولا دکے کام آئے لیکن جب تمہاری اور تمہاری اولا دکی پرورش کی تمام ذمہ داریاں معاشرہ اینے سرلے لے تو تہمیں جمع کرنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ (نکٹ نُوزُ قُهُمْ وَایّا کُمْ 17/31) ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولا د کے بھی ۔ تم اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے کہ جب تم بوڑھے ہوجاؤاورتم میں کمانے کی استطاعت ندر ہے اور تمہارے جھوٹے جھوٹے بیچے ہول تواس وقت تمهاری اوران کی پرورش کا کیاانتظام ہوگا۔(2/266)لیکن اس نظام ربوبیت میں اس قسم کا خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔اس میں ہرا یک کی پرورش کاانتظام موجود ہوتا ہے۔'' (نظام ربوبیت 160-159)

''اس کے برعکس، دوسرامعاشرہ ہے جس میں ہر فر دِمعاشرہ کی اپنی اوراس کی اولا د کی پرورش کی ذمہداری معاشرہ اینے ذمے لے لیتا ہے۔اس میں کسی شخص کواپنے مستقبل کے متعلق

فكر پرويزاورقر آن \_\_284\_\_معاشى نظام

<u>26</u>5

کوئی عدم اطمینان نہیں ہوتا۔وہ دل کے بورے اطمینان کے ساتھ کام کرتا ہے۔اور چین کی نیند سوتا ہے۔اسے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہ چوری کرنے کی حاجت، نہ فریب دینے کی ضرورت ہے نہ بددیانتی کرنے کی مجبوری۔ یہ ہے وہ معاشرہ جواس نئی جماعت کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے۔اس میں نہتو کسی کوستقبل کی فکرستاتی ہے اور نہ ہی پہخد شد ہوتا ہے کہ میری محنت کا ماحصل ، اس طبقہ کی عیش پرستیوں کی نذر ہوجائے گا۔جس کے ہاتھ میں معاشرہ کانظم ونسق ہے۔ نظام ر بوبیت میں اس قسم کا کوئی طبقہ ہی نہیں ہوتا۔ ارباب نظم ونسق بھی اسی قانون اور فیصلے کے یابند ہوتے ہیں۔جس پر دوسرے افراد معاشرہ گا مزن ہوتے ہیں۔اس میں ارباب حل وعقد کوعملاً بتانا موتا ب كه (مَا أريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَ مَا أريدُ أَن يُطعِمُونِ 51/57 ) بهم افرادِ معاشره ك ذ م کچھکام ہیں۔اسی طرح ہمارے ذمے بھی کچھکام ہیں۔اورجس طرح دیگرافرادِمعاشرہ کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہے۔ اسی طرح ہماری ضروریات کا پورا کرنا بھی معاشرے کے ذمے ہے۔ ہم میں اور دیگر افراد معاشرہ میں کوئی فرق نہیں۔ ہم اپنے لئے کوئی خاص معاوضہ نہیں چاہتے۔ ہمارامعاوضہ بھی اسی طرح خدا کے ذمے ہے۔ جس طرح دوسرے افراد کا (فَهَا سَالْتُکُمْ مِّنْ أَجُو إِنْ أَجُوىَ إِلَا عَلَى اللهِ 10/72) تهم بھي ديگرافرادمعاشره كے ساتھ اس نظام ربوبيت كاجزالين ـ (وَأَمِوْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ 10/72)" (نظام ربوبيت 161) '' تحار<mark>ت میں نفع</mark> یہیں سے بی حقیقت بھی سامنے آگئ کہ جب نظام ربوبیت میں تمام ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ کے سریر ہوگی۔اوراس طرح نہ کسی کوروپیداینے یاس رکھنے کی ضرورت ہوگی نہ جائیداد کی ذاتی ملکیت کی حاجت ،تواس وقت تجارت میں نفع لینے کا بھی سوال بیدانہیں ہوگا۔نفع تو ایک طرف، اس وقت تجارت کا موجودہ نظر بہ ہی بدل جائے گا۔اس وقت چزیں تیارکرنے والےانہیں تیارکرتے جائیں گے۔اورجنھیںان کےاستعال کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچا دی جا عیں گی۔ چیزیں بنانے والوں اور استعمال کرنے والوں دونوں کے رزق کی ذمہداری معاشرہ پر ہوگی۔ ہماراموجودہ معاشرہ اپنی پیدا کردہ مصیبتوں سے ننگ آ کرزیادہ سے زیادہ بیسوچتا ہے کہ نقتری کے مبادلے کی بجائے ،اجناس کا مبادلہ (Barter System) بہتر

فكر پرويزاورقر آن \_\_285\_\_معاشى نظام

<u> 26</u>5

ہوسکتا ہے۔اس باب میں کہارہ جاتا ہے کہ

''مبادلے کے عدل کے بیم عنی ہیں کہ جن چیزوں کا تبادلہ کیا جائے۔ان کی قیمتیں برابر ہوں۔''
لیکن اس کے بعد دفت سے پیدا ہوجاتی ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو کیسے متعین کیا جائے۔ مثلاً موچی
نے جوتا تیار کیا۔وہ اسے گیہوں کے عوض فروخت کرنا چاہتا ہے۔اب بید کیسے متعین کیا جائے کہ کس
قدر گیہوں کی قیمت جوتے کی قیمت کے برابر ہے؟ لیکن جس معاشرہ میں موچی اور کسان دونوں
کے رزق کی ذمہ داری معاشرہ پر ہو،اس میں'' قیمت'' کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔وہاں سوال ہوگا
ضرورت کا۔اس لئے قرآنی نظام ربوبیت میں'' تجارت'' کا مسکلہ خود بخود صل ہوجا تا ہے۔اس میں
تجارت سے دراصل مراد ہوگا۔اشیائے ضرور یہ کی مناسب تقسیم کا انتظام ۔اس نظام کے کارندوں
کی ضرور یات زندگی معاشرہ (نظام مملکت) کی طرف سے مہیا ہوتی رہیں گی۔اس کوان کا''منا فع

اسی طرح اس نظام میں کام کرنے والوں (موجودہ اصطلاح میں محنت کشوں، مزدوروں) کی اجرتیں مقرر کرنے کا بھی سوال پیدائہیں ہوگا۔وہ اپنی استعداد کے مطابق وہ کام کریں گے۔جوانہیں تفویض کیا جائے گا۔اور معاشرہ انکی ضروریات پوری کرتا جائے گا۔ یہی ان کی محنت کا معاوضہ ہوگا۔'' (نظام ربوبیت 162-163)

'' حضور کے دور میں ۔ میں نے جو کچھ گذشتہ صفحات میں لکھا ہے (اور جو کچھ اس کے بعد آئے گا) اس میں آپ نے ایک چیز کونما یاں طور پر محسوس کیا ہوگا۔ اور وہ میہ کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے۔ اس کی سند میں صرف قرآن کی آیات پیش کی ہیں۔ تاریخ اور روایات سے کچھ نہیں لکھا۔ (حتی کہ میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ نبی اکرم ؓ نے جس نظام ربوبیت کو مشکل فر ما یا اس کے تفصیلی خط و خال کیا تھے اور وہ کب تک علی حالہ قائم رہا) اس کی یہ وجہ نہیں کہ تاریخ و روایات میں قرآنی نظام ربوبیت کی تائید میں گھرات مل سکتی ربوبیت کی تائید میں گھرات میں جہاں کسی مسئلہ کی تائید میں شہادات مل سکتی ہیں۔ لیکن ان تاریخی روایات کی کیفیت ہے کہ ان میں جہاں کسی مسئلہ کی تائید میں کچھ ماتا ہے وہاں اس کی تر دید میں بھی بہت کچھ ماتا ہے۔'' (نظام ربوبیت 189)

''ایک بات بالکل واضح ہے اوروہ یہ کہ اگر آپ کو یہ تسلیم ہے کہ جو پچھان صفحات میں کھا گیا ہے۔ وہ قر آن کی رو سے جے ہے تواس کے بعد یہ بھی تسلیم کرنا پڑیگا کہ نبی اکرم نے اسی کے مطابق معاشرہ کی تشکیل فرمائی ہوگی۔'' (نظام ربوبیت 190)

''ہم نے دیکھا کہ قرآن کی روسے
ا۔ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری نظام کے سر ہوتی ہے۔ (اس کی عمل شکل کیا ہوگی۔ اس کا فیصلہ وہ نظام کر ہےگا۔)
۲۔ عفو، یعنی ضرورت سے زائد، فر دِمتعلقہ کی ملکیت نہیں ہوسکتا۔ اسے ربو ہیت عامہ کے لئے کھلا رہنا چاہیے۔ (یدالگ بات ہے کہ اسلامی نظام ان زوائد کوفر دکی تحویل میں رہنے دے اور صرف عندالضرورت انہیں طلب کر سے یا سابقہ کے ساتھ ہی اپنی تحویل میں لیتا جائے۔)
سا۔''ذاتی ملکیت' اگر ہوسکتی ہے تو روز مرہ کی عام مستعملہ اشیا میں ہوسکتی ہے۔ لیکن کسی فردکواس کی ضرورت ہی نہ ہوگی کہ وہ ان اشیا کوفر وخت کر ہے۔ اس لئے'' ملکیت' عملاً استعال تک محدود کی مار جائے گی۔ یہی اشیاء بطور ترکہ آگے منتقل ہوسکتی ہیں۔ اگر یہ، اس کی اولا داس ترکہ کی بھی مختاج رہ جائے گی۔ یہی اشیاء بطور ترکہ آگے منتقل ہوسکتی ہیں۔ اگر یہ، اس کی اولا داس ترکہ کی بھی مختاج نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی تمام ضروریات معاشرہ خود پوری کر رہا ہوگا۔' (نظام ربو بیت 195)

''قرآن کامنتہی۔اس قسم کے معاشر سے کی تشکیل جس میں۔
ا۔تمام افراد کی ضرور یات زندگی کا گفیل خودمعاشرہ ہو۔
۲ کسی فرد کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اوراس طرح
ساعقل کے نقاضوں کی تسکین کے بعد،انسان پور ہے جذب وانہاک سے نوع انسانی کی بہودگلی
میں مصروف ہوجائے اوراس سے اس کی ذات کی تربیت واستحکام ہوتا جائے۔''
(نظام ربوبیت 223)
پیر تھا پرویز صاحب کے نزدیک قرآن کریم کا بیان کردہ معاشی نظام۔اب ہم قرآن کریم کی
روثنی میں ہی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔

فكريرويزاورقرآن \_\_287\_معاشى نظام

265

ارزق کی ذمہ داری نظام مملکت بر۔ پرویز صاحب کہتے ہیں کہ تمام ذی حیات کے رزق کی ذمہ داری قرآن میں خاص اپنے لیے رزق کی ذمہ داری قرآنی حکومت کے سرہے۔ اور جو چیزیں اللہ نے قرآن میں خاص اپنے لیے وقف کی ہیں ان کو قرآنی معاشرہ پورا کرتا ہے اور ان مقامات پر اللہ یا رسول کا مطلب''نظام مملکت'' ہے۔ اس سلسلہ میں وہ دو آیات قرآنیہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں 11/6 اور 6/151 مگریہ پرویز صاحب کا انداز ہے کہ وہ پوری آیت درج نہیں کرتے اور آیات کے گڑوں کو بنیا د بنا کر ان پربہت بڑے فلے کی بنیا در کھتے ہیں۔ ہم ان آیات کو پورا درج کرتے ہیں۔

﴿ قُلُ تَعَالَوُا آثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلاَ تَقْتُلُوا آوُلاَ دَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ طَنَحُنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلاَ تَقْرَبُو اللَّفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا تَقْتُلُوا آوُلاَ دَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ طَنَحُنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلاَ تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللهِ الْحَقِ طَذْلِكُمْ وَضَكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ الْحَقِ طَذْلِكُمْ وَضَكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ وَمَا بَطُولُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَضَكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ وَمَا بَطُولُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللل

''آپ کہہ دیجئے آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کرسناؤں جن کوتمہارے رب نے تم پرحرام فرمادیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشریک مت شھیراؤاور ماں باپ کے ساتھ احسان کرواور اپنی اولا دکوافلاس کے سبب قبل مت کرو، ہم تم کواوران کورز ق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ خواہ وہ اعلانیہ ہوں اور خواہ پوشیدہ اور جس کا خون کرنااللہ تعالی نے حرام کردیا ہے اس کوتل مت کرو۔ ہاں مگر حق کے ساتھ، اس کاتم کوتا کیدی حکم دیا ہے تا کیم تم جھو۔''

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ﴿ نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطُاً كَبِيرً ا ٥ (17/31)

''اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولا دکونہ مارڈ الو! ان کو اور تم کوہم ہی روزی دیتے ہیں۔ یقیناان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔''

یہ تھے وہ احکام جن میں سے ایک گلڑا لے کر پرویز صاحب نے بےنظریہ قائم کیا کہ رزق کی ذمہ داری نظام مملکت کے ذمہ ہے۔ حالانکہ اس گلڑ ہے میں 'نکخنُ '' کا مرجع اللہ تعالی کی ذات ہے اور اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم اسلام کی تبلیغ کرر ہے تھے۔ اس وقت لوگوں کو

فكر پرويزاورقر آن \_\_288\_\_معاشى نظام

منع کیا جار ہاہے کہ اپنی اولا دکو مفلسی کے ڈرسے قبل مت کرو۔ اگر کسی'' نظام مملکت'' کی بات ہوتی تو پھر تو ہر فرد دکویقین ہوتا کہ''نظام مملکت'' کی ذمہ داری رزق مہیا کرنا ہے تو وہ قبل ہی کیوں کرتا؟ گر پرویز صاحب کے بقول وہ نظام تو اپنی مکمل شکل میں حضرت عمر فاروق ﷺ کے دور میں جا کر مکمل ہوا۔

﴿ وَمَا مِنْ دَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْ دَعَهَا طُكُلٌ فِي كِتْبِ مُبِينِ ٥ (11/6)

''ز مین پرکوئی ذی حیات ایسانہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ وہی ان کے رہے '' سہنے اوران کے سونیے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔سب چھواضح کتاب میں موجود ہے۔''

صرف ایک گلڑے کی بنیاد پر بیکہنا کہ رزق کی ذمہ داری نظام مملکت کی ہے درست تصور نہیں۔ کیونکہ بعد والا للڑا میہ بتار ہاہے کہ اللہ ہی جانتا ہے ہر چیز کے مستقر اور مستودع کو۔اگر نظام مملکت ہر چیز کے مستقر اور مستودع کو بھی جانتا ہے؟ بیناممکن ہے۔

ذی حیات تو اللہ تعالی نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھی ہے۔ ایسے مقامات جہاں انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے۔ جیسے سمندر کی گہرائیاں، فضا کی بلندیاں، پہاڑوں کے اوپراوران کے اندر بسنے والی مخلوق، دور دراز گھنے جنگلات، صحرا، دشت اور انٹارکڈیکا جیسے جمے ہوئے براعظم اور ان سب مقامات پر بسنے والی مخلوق کاراز ق تواللہ ہی ہوسکتا ہے یہ نظام مملکت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ کی ایسی صفت ہے جس میں اس کے ساتھ کسی کوشر یک ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا۔ کیونکہ بات صرف انسانوں کی نہیں۔ 'وَ هَاهِنْ دَائِدَ فِي الْاَذِ ض'' کی ہورہی ہے۔

نیز نظام مملکت کے خدو خال ، اس کی ہیئت اور بنیادی ڈھانچہ کے بارے میں قرآن کریم نے کوئی واضح ہدایات نہیں دیں۔اس نے توصرف اتنا کہا کہ وَ شَاوِ دُھُمْ فِی الْاُمْوِابِالَر اتنا ہم معاملہ ہے تواللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ زمین پررزق کا ذمہ دار قرآنی معاشرہ ہی ہوگا۔ بلکہ آگے آنے والے حصہ میں بیدواضح طور پر بتایا جائے گا کہ س طرح رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے۔اورکسی کوکم کسی کوزیادہ دے دیا ہے تا کہ ان کوآز مائے۔

فكر پرويزاورقر آن \_\_289\_\_معاشى نظام

ز مین کی انفرادی ملکیت \_اس کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ زمین کی انفرادی ملکیت نہیں رکھی جاسکتی ۔ آ ہے اس بارے میں پھھ آیات قرآنیدد کھتے ہیں۔

َ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ  $^{d}$  وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا مُصِيْرِ 2/107

'' کیا تجھے علم نہیں کہ زمین وآسان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔اور اللہ کے سواتم ہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں'' اور مددگار نہیں''

السِّمَافِي السَّمُوٰ تِوَمَافِي الْأَرْضُ ط 2/284 السِّمَافِي الْمَرْضُ عَلَيْهِ مَا فِي الْمَرْضُ

'' آسانوں اورز مین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔''

\$ وَاللَّهِ مَا فِي السَّمُوٰ تِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ طَوَ الِّي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ \$ 3/109

''اورالله تعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے۔اور الله تعالی کی طرف ہی تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔''

اللهِ مِيرَ اثُ السَّمٰوٰ تِ وَ الْأَرْضِ طُوَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرٌ 3/1800 اللهِ مِيرَ اثْ السَّمٰوٰ تِ وَ الْأَرْضِ طُوَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حَبِيْرٌ 4/1800

'' آسانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو پچھٹم کررہے ہواس سے اللہ تعالی آگاہ ہے۔''

ان تمام آیات میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اور اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے ہی ان کو اور جو کچھان کے اندر ہے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب مزید دیکھئے۔

﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ قَفْ لا يُوْرِثُهَا مَنُ يَشَآ يَ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَالِمَةَ فَاللهُ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنَ ٨ 7/128

''اورموی نے اپنی قوم سے کہااللہ سے مدوطلب کرواور صبر کرو۔ بے شک زمین اللہ کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنادے۔ اور اخیر کا میا بی تو پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔'' کو لَقَدْ کَتَبْنَا فِی اللّٰهِ بُورِ مِنْ مَبَعْدِ اللّٰهِ کُو اَنَّ الْاَرْضَ يَو ثُهَا عِبَادِی الصّٰلِحُونَ ۵ 21/105 کُرو مِنْ مَبْعُدِ اللّٰهِ کُو اَنَّ الْاَرْضَ يَو ثُهَا عِبَادِی الصّٰلِحُونَ ۵ کُرا اللهِ وَ مِن مَبِرے نیک بندے ہی درجم نے بند ونصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی

فكر پرويزاورقر آن \_\_290\_\_معاشى نظام

265

لیجے قرآن نے تو واضح طور پر کہد یا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جے چاہتا ہے زمین کا وارث بنادیت جائز نہیں ہے۔ صرف کا وارث بنادیتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ زمین کی انفرادی ملکیت جائز نہیں ہے۔ صرف اَلاَدُ حَسُ لِلٰهِ کہہ کر تو اس بات کی دلیل نہیں دی جاسکتی ۔ پھر پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ زمین اور دیگر ملکیتی چیزیں مملکت کی تحویل میں دے دی جا نمیں ۔ یہ تو بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ زمین اور دیگر ملکیتی چیزیں مملکت کی تحویل میں دے دی جا نمیں ۔ یہ تو بین ایک فطری عمل ہے ہر فر د زندگی میں بھی غریب ہوتا ہے اور بھی امیر ۔ بعض صداا میر دیتے ہیں ایک فطری عمل ہے ہر فر د زندگی میں بھی غریب ہوتا ہے اور بھی امیر ۔ بعض صداا میر دیتے ہیں ایک فطری غریب ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کے حالات بدلتا رہتا ہے ۔ تا کہ اللہ آزمائے کہ کون اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔

ہاں جن لوگوں نے انگریزوں سے وفاداری کے عوض بڑی بڑی جاگیریں لی ہیں یاوہ جو کبی مدت کے لیے بڑی جاگیریں کا میں جو کبی مدت کے لیے بڑی جاگیریں حکومت سے لیز پر حاصل کرتے ہیں۔ان کے بارے میں حکومت قانون سازی کرکے ان کے لیے زمین کی حدود متعین کرسکتی ہے۔ مگر ان کو زمین کے انفرادی ملکیت کے حق سے محروم کرنا کیسر غیر قرآنی فعل ہوگا۔

﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ٥ لَافِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْاَكُمَامِ ٥ وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ٥ ۚ فَبِاَيَّ الْآجِرَبِّكُمَا تُكَذِّبن ٥ )(13-55/10

''اوراسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔جس میں میوے ہیں اورخوشے والی کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے۔ اورخوشبو دار پھول ہیں۔ پستم اپنے رب کی کون کونی نعت کا انکار کروگے۔''

یہاں اللہ تعالی نے مخلوق پر اپنی قدرت اور اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ تم کس طرح سے ان انعامات کا انکار کر سکتے ہو۔ مگر اس میں بھی پرویز صاحب نے پہلی آیت لئے کر پیغین کرلیا کہ زمین کی انفرادی ملکیت نہیں ہوسکتی۔

اب ایک اہم مکنۃ آتا ہے۔جس کے بارے میں پرویز صاحب نے بڑی تفصیل سے وہ وا قعات بیان کئے ہیں۔ جوعہد فاروقی گل کی فقوعات کے بعد بڑی تعداد میں زمینوں کا اسلامی خلافت کے زیر قبضہ آجانا ہے۔اوران کی تقسیم کامعاملہ کھڑا ہوجا تا ہے۔اس سارے قصے کا انجام فکر پرویز اور قرآن \_\_291\_معاثی نظام

پرویز صاحب نے اپنی مخصوص انداز میں آیت کا ایک ٹکڑا پیش کر کے کیا ہے۔' وَ الَّذِیْنَ جَآعَاُوْ ا مِنْ مِبَعْدِهِم 59/10''اوراس طرح اس دلیل کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ زمینیں مملکت کی تحویل میں رہیں گی تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی حق محفوظ رہ سکے۔ (واضح رہے کہ جو گفتگو پرویز صاحب نے پیش کی ہے۔خلاف معمول اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔)

اس بارے میں پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ ''جس انقلاب کی ابتدااس طرح ہوئی وہ عہد فاروقی طبیس کی منزلیس آ گے بڑھ کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ جہاں اراضیات کومملکت اپنی شخویل میں لے لیتی ہے۔'' حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ اس وقت عمر فاروق ٹ نے مکہ، مدینہ، طائف، اور دیگر علاقوں کی زمینیں سرکاری تحویل میں نہیں لی تھیں۔اوران کے ذہین میں الیکی کوئی بات نہیں تھی کہ زمین کی انفرادی ملکیت ازروئے اسلامی معاشی نظام غلط ہے۔اوراصل معاملہ سواد بات نہیں تھی کہ زمینوں کے بارے میں تھاجس پر لوگوں نے کہا کہ یہ زمینیں بھی ان میں تقسیم کر دی جا تیں۔مگر عرفاروق ٹ تیار نہ ہوئے۔ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ فوجی چھاؤنیوں کی تعمیر اور مملکت کے دیگر اخراجات کے لیے ضروری ہے کہ یہ زمینیں انفرادی ملکیت میں نہ دی جا تیں۔ آ ہے اس سلسلے دیگر اخراجات کے لیے ضروری ہے کہ یہ زمینیں انفرادی ملکیت میں نہ دی جا تیں۔ آ ہے اس سلسلے میں کچھاؤنیاں ملاحظہ کرتے ہیں

ا جریر بن عبداللہ، بجیلہ کے ساتھ السّر اقسے آئے۔اور درخواست کی کہ میں العراق جانے کو تیار ہوں۔ مجھے اور میری قوم کوفتوح کا چوتھائی دیا جائے۔حضرت عمر فاروق ٹنے بیشر طقبول کر لی۔ (بحوالہ فتوح البلدان از علامہ بلاذری صفحہ 365)

۲۔ حضرت عمر فاروق ﷺ نے جریر بن عبداللہ کو ابوعبید کے شہید ہونے کے بعد، جنہیں پہلے بھیجا تھا۔ الکوفہ بھیجا اور ان سے پوچھا کیاتم العراق جانا پیند کرو گے؟ اگر تمہیں نمس نکا لنے کے بعد تیسرا حصد دیا جائے۔کہا! ہاں۔ (بحوالہ فتوح البلدان از علامہ بلاذری صفحہ 365)

سو جب حضرت عمر فاروق ٹے السواد فتح کرلیا تولوگوں نے کہااس کو ہمارے درمیان تقسیم کرو۔
کیونکہ ہم نے بزور فتح کیا ہے۔انہوں نے تقسیم کرنے سے انکار کیا۔اور کہا۔ پھران مسلمانوں
کے لیے کیا رہے گا جو تمہارے بعد آئیں گے؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس کو تقسیم کردوں تو پھر تم
آپس میں یانی پر بھی فساد کروگے؟

فكر پرويزاورقر آن \_\_292\_\_معاشى نظام

راوی نے کہا۔ حضرت عمر فاروق ٹی نے اہل سواد کوان کی زمینوں پر برقرار رکھا۔ان کے سرول پر جزیہاوران کی زمینوں پر خراج مقرر کیا۔اوراس کومسلمانوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا۔

(بحواله فتوح البلدان از علامه بلاذري صفحه 385)

یم۔ حضرت عمر فاروق ٹے نے السواد کا علاقہ ان الوگوں کے لیے محفوظ رکھا جومردوں کی صلب اورعور توں کے رحم میں ہیں۔ اور اہل سواد کو بھی ذمی قرار دیا۔ ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اور ان کی زمینوں پر خراج ہے۔ وہ ذمی ہیں۔ ان کے لیے بند غلامی نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا۔ ولید بن عبد الملک نے اہل سواد کو، فی قرار دینا چاہا تھا۔ لیکن میں نے اس کو حضرت عمر فاروق ٹے کے طرز عمل کی خبر دی۔ جوانھوں نے اس باب میں اختیار کیا تھا۔ اور اللہ نے اس کو ان کے ساتھ ایسا کرنے سے بازر کھا۔ میں میں میں بیان سے بازر کھا۔ میں میں بیان سے بیان کی بیان کی بیان کرنے سے بازر کھا۔ میں میں بیان سے بیان کی بیان کی بیان کرنے سے بازر کھا۔ میں میں بیان میں بیان کی بیان کی بیان کے ساتھ ایسا کرنے سے بازر کھا۔

مجھ سے حسین بن الاسود نے بیان کیا انھوں نے کہا ہم سے بیخی بن آ دم نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے ابواتحق نے ، اور ان سے حارثہ بن مضرّ ب نے کہ: - حضرت عمر فاروق ؓ نے مسلمانوں کے درمیان السواد قسیم کرنے کا ارادہ کیا ، اور حکم دیا کہ اس کی مردم شاری کی جائے۔

مردم شاری کی گئی۔معلوم ہوا کہ ایک ایک مسلمان کے حصے میں تین تین کسان پڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے اصحاب رسول سے مشورہ کیا۔حضرت علی ٹنے کہا انہیں آزاد چھوڑ دو کہ وہ مسلمانوں کے لیے آمدنی کا مستقل ذریعہ رہیں۔حضرت عمر ٹنے عثمان بن حُنیف الانصاری کو بھیجا۔اور انہوں نے اہل العراق پر اڑتالیس یا چوہیں یا بارہ (درہم) فی کس کے حساب سے خراج مقرر کردیا۔

ہم سے ابونصر التمار نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے شریک نے بیان کیا۔ ان سے اصلح نے ان سے حصرت علی ٹے نے ان سے حصیب بن ابی ثابت نے ، ان سے تعلیہ بن یزید نے اور ان سے حصرت علی ٹے نے کہ اگرتم ایک دوسرے کا منہ پیٹنے والے (یعنی آپس میں لڑنے والے ) نہ ہوتے تو میں السوادتم میں تقسیم کردیتا۔ (بحوالہ فتوح البلدان از علامہ بلاذری صفحہ 382-383) اور اس طرح سواوع راق کا علاقہ مفتوحہ لوگوں کے قبضہ میں ہی رکھا گیا اور ان زمینوں کی آمدنی سے اور اس طرح سواوع راق کا علاقہ مفتوحہ لوگوں کے قبضہ میں بی رکھا گیا اور ان زمینوں کی آمدنی سے

فكر پرويزاورقر آن \_\_293\_\_معاشى نظام

ان سے جزیہ وصول کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی عمر فارق ٹنے کہا کہا گران کو اپنے پیچے لوگوں کے لئے کا ڈرنہ ہوتا تو وہ یہ زمینیں بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور مزید جیرت کی بات بہت کہ عمر فاروق ٹ مختلف لوگوں کو ترغیب دیتے رہے ہیں کہ فلاں علاقے پر حملہ کریں اور زمین کا رابع یا ثلث ان کی ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اس طرح مختلف علاقے لوگوں نے فتح کئے۔ اور اپنے جھے کی زمینیں وصول کیں۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ذہن میں ہرگزیہیں تھا کہ زمین کی انفرادی ملکیت جائز نہیں تھا کہ دمینوں کوسرکاری تحویل میں لے لینا ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ کہ اس وقت پہلے سے لوگوں کے پاس جوزمینیں موجود تھیں وہ خلیفہ نے ہرگز ان سے نہیں حجیبیں۔ اس بارے میں پرویز صاحب نے کوئی وضاحت نہیں گی۔ آخر مکہ، مدینہ، طاکف اوردیگر علاقے اسلامی خلافت کا حصہ تھے۔ اور ایسا کیسے ہوسکتا ہے کہ ان علاقوں کے لوگ زمین کی ذاتی ملکیت کاحق رکھیں اور سوادِعراق کے لوگ اپنی زمین سرکاری تحویل میں دے دیں؟ اب آتے ہیں آیت کے اس کھڑ ہے کی طرف، ہم بتاتے چلیں کہ یے کھڑا مال فے کی اس مصحلی آیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی وہ مال جو بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ عراق اور شام تو با قاعدہ طور پرمسلمانوں نے جہاد کر کے ہی حاصل کئے تھے۔ اب ہم وہ ساری آیات جو مال فے سے متعلقہ ہیں یہاں درج کرتے ہیں تا کہ جو ٹکڑا اپرویز صاحب نے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اس کامفہوم متعین ہو سکے۔

﴿ وَمَا آفَا َ عَالَٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَ لاَرِكاَبٍ وَ لٰكِنَ اللهُ يُسَلِّطُ رُسلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاعُ عُلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُوٰى رُسلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاعُ عُلَى كُلِ شَيْعٍ قَدِيْرٌ ٥ مَا آفَا عَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُوٰى وَللَّهُ مَنْ اللهَ عَلَى مَنْ يَسَلِ لاَكُنُ لَا يَكُوْنَ دُولَةً فَلِلْهِ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبِي وَ الْيَتْمَى وَ الْمَسْكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ لاَكَى لَا يَكُوْنَ دُولَةً مَيْنَ الْاَعْنِيَا عَنِي مِنْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فكريرويزاورقرآن 294 معاشى نظام

اُوْ تُوْ اوْ يُؤْثِرُ وْ نَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قَفُ وَ مَنْ يُّوْ قَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُو لَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ جَآءُو مِنْ مَبَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ انِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُو بِنَاغِلاَ لِلَّذِينَ امْنُو ارْبَنِنَا إِنَّكَ رَيُّ وْفْرَّ حِيْمٌ ۵)(0-59/6 ''اورجو مال الله تعالى نے اپنے رسول کے ہاتھ لگا یا ہے۔جس پر نہ توتم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہاونٹ بلکہاللہ تعالی اپنے رسول ؑ کوجس پر چاہے غالب کر دیتا ہے۔اور اللہ تعالی ہرچیز یر قادر ہے۔بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالی تمہار بے کڑے بھڑ ہے بغیرا پینے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے۔اوررسول کا اور قرابت والوں کا اور پتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ تا کہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال نہرہ جائے۔اور تمہیں جو کچھ رسول دے ، لے لواورجس سے روکے رک جاؤ۔ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ یقینا اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ (فے کا مال)ان مہا جرمسکینوں کے لیے ہے جوایئے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہوں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی سیجے لوگ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی ہے اپنی طرف سے ہجرت کر کے آنے والوں سے محت کرتے ہیں۔اورمہاجرین کوجو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں رکھتے ۔ بلکہ خوداینے اویرانہیں ترجیح دیتے ہیں گوخود کوکتنی سخت حاجت ہو۔اور جوہمی اپنے نفس کی حرص سے بحییں وہی کا میاب ہیں۔اوروہ لوگ جوان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گےاہے ہمارے پروردگار!ہمیں بخش دےاور ہمارےان بھائیوں کوبھی جوہم سے پہلے ایمان لا جکے ہیں اور ایمان داروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور ڈشمنی نہ ڈال ۔اے ہمارے رب، بے شک توشفقت ومهربانی کرنے والاہے۔''

مندرجہ بالا آیات میں مال فے کامصرف آیت نمبر 8 تک ختم ہوجاتا ہے۔ اور آگے آیت نمبر 9 سے ایک نئی بات شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے آیت نمبر 10 میں بھی ایک نئی بات شروع ہور ہی ہے۔ آیت نمبر 9 میں وَ الَّذِیْن کا صلہ یُحِبُوْنَ ہے اور آیت نمبر 10 میں وَ الَّذِیْن کا صلہ یَقُوْ لُوْنَ ہے۔ مال فے کے حصہ داروں کے لیے (ل) کا لفظ آرہا ہے۔ بِللَّهِ وَ لِلوَّ سُوْل

فكريرويزاورقرآن \_\_295\_\_معاشى نظام

المُهْجِريُنِ

اوریہی انداز وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہے۔

\*يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي ٓ اَوْلاَدِكُمْ قَالِلذَّكُر مِثْلُ حَظِّ الْانْثَيَيْنِ قَالْ كُنَّ نِسَآعً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنِ ثُلُثَامَاتَرَكَ عَوَانُ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ طَوَ لِأَبَوَ يُهِلِكُلِّ وَاحِدِمِّنُهُ مَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلَدْ وَ وَرِثَهُ اَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ مَبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا آؤ دَيْن ط أَبَاؤٌ كُمْ وَٱبْنَاقُ كُمْ ۚ لَا تَدُرُونَ ٱيُّهُمْ اَقُرْ بُلَكُمْ نَفْعًا طَفَو يُضَدَّقِنَ اللَّهِ طَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ٥ (4/11)

اس ليے يرويزصاحب كى بەدلىل غلط ہے كەصرف وَ الَّذِيْنَ جَآيَةُوْ مِنْ وَبَعْدِهِمْ كَهِمَاسِ مات كا تعین کردینا که زمین ذاتی ملکیت میں نہیں رہ سکتی ۔ پوری آیت کو پڑھیں تو آیت کا سیاق وسیاق اس بات کی احازت نہیں دیتا۔

اس کے ساتھ ہی ایک اور بات بھی قابل غور ہے ۔ مال فے کا ایک حصہ 'وَ لِلَّذِی الْقُرُ بِي ''ہے۔اب بیس کے قرابت دار ہیں۔ظاہر بات ہے بیمال لوگوں کودیا جائے گاتو پھروہ اسے قرابت والوں کو دیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بات واضح کر دی'' تا کہ دولت تم امیروں کے درمیان ہی نہرہ جائے''اور پھراس کےساتھ ہی کہد یا''اس لیے جورسول تم کو دے وہ لےلواورجس سےرو کےرک جاؤ''اس کے باوجود بھی ذاتی ملکیت کی ففی کرناغیرمنطق ہے۔ ﴾ ﴿ وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْئُ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسْوْلِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلَمَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنَ السَّبِيلُ لا إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمْ بِاللهِ وَ مَا آنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰن طوَ اللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئِ قَدِيْرٌ ٥ (8/41)

''جان لو کہتم جس قشم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو۔اس میں سے یا نجواں حصہ تو اللہ کا ہے۔اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور پتیموں اورمسکینوں کا اور راہ چلتے مسافروں کا اگرتم اللہ پرایمان لائے ہواوراس چیز پر جوہم نے اپنے بندے پراس دن اتاراہے۔ جودن حق وباطل کی جدائی کا تھا۔جس دن دونوجیں بھڑ گئ تھیں ۔اللّٰہ ہر چیزیر قادر ہے۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_296\_معاشى نظام

265

متذکرہ بالاواضح احکام کی موجودگی میں بیہ کہنا کہذاتی ملکیت کفراور شرک ہے۔ بالکل غلط ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلم ریاست کی بنیادر کھی جا چکی تھی۔ اور فتح مکہ اور اس کے بعد آنے والی خلافت راشدہ کی فتو حات میں اسلامی ریاست بہت زیادہ رقبہ پر پھیل چکی تھی۔ لیکن اس تمام دور میں ان احکام کو ختم نہیں کیا گیا۔ اور نہ ہی ذاتی ملکیت کی نفی میں کوئی تھم جاری کیا گیا۔ وگر نہ فتح مکہ کے بعد تو لازمی طور پر ایسا تھم دے دیا جاتا۔ اس کے بعد جس طرح کی بحث پر ویز صاحب نے خلیفہ ووم سیدنا عمر شرح حوالے سے کی ہے۔ (اس بارے میں وحید الدین خال صاحب نے نامی مور کے خلاف صحابہ کارڈمل بیاں پر ویز صاحب کے موقف کو تو ی دلائل سے غلط ثابت کیا ہے۔ ) اس تصور کے خلاف صحابہ کارڈمل بتارہا ہے کہ ان کے ذہن میں پہلے ایسا کوئی تصور نہیں ملکیت کے حوالے سے ایسی بحث نہ کرتے اور چپ چاپ ذاتی ملکیت کے حوالے سے ایسی بحث نہ کرتے اور چپ چاپ ذاتی ملکیت کے حوالے سے ایسی بحث نہ کرتے اور چپ چاپ ذاتی ملکیت کے حوالے سے ایسی بہلے سے جوزمینیں موجود تھیں ان کے بارے میں طعائم یکام نیس لے سے جوزمینیں موجود تھیں ان کے بارے میں قطعائم یکام نیس دیا گیا کہ ان کو حکومت وقت اپنی تحویل میں لے رہی ہے۔

اَرُضُ اللَّهِ اب آیئے ایک اور لفظ کی طرف یعنی اَرْضُ اللَّهِ، اس لفظ کو بنیاد بناکر پرویز صاحب نے بینظر بیقائم کرلیا کہ زمین کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی ۔ آیئے دیکھتے ہیں ماحب نے بینظر بیقائم کرلیا کہ زمین کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی ۔ ' ان اصولوں میں سرفہرست بیاصول ہے کہ ذرائع پیداوار پرکسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی ۔ زمانہ ءنز ول قرآن میں ، ذریعہ ء پیداوارز مین تھی ۔ انڈسٹری (صنعت کاری یا نظام کارخانہ داری) ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی تھی ۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ذریعہ ء پیداوارا پنی اصل کے اعتبار سے ، زمین ہی ہوئی تھی ۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ذریعہ ء پیداوارا پنی اصل کے اعتبار سے ، زمین ہی ہداوار ہے جے کارخانے مختلف شکلوں میں ڈھالتے ہیں ۔ اس لئے آن کی ذاتی کریم نے نہایت واضح الفاظ میں کہد یا کہ زمین خدا کی ملکیت ہے ۔ اس لئے اس پرکسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی ۔ اس اصول کا شبھ لینا ضروری ہے کہ جس چیز کو قرآن ' خدا کی ملکیت' بہتا ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام نوع انسان کے فائد سے قرآن ' خدا کی ملکیت' بہتا ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام نوع انسان کے فائد سے کے لیے ہے ۔ اس پرکسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی ۔ اس حقیقت کواس نے ایک تاریخی واقعہ سے کے لیے ہے ۔ اس پرکسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی ۔ اس حقیقت کواس نے ایک تاریخی واقعہ سے کے لیے ہے ۔ اس پرکسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی ۔ اس حقیقت کواس نے ایک تاریخی واقعہ سے

فكريرويزاورقرآن \_\_297\_معاشى نظام

نہایت بصیرت افروز انداز سے واضح کیا ہے۔ قوم شمود کے زمانہ میں معاش کا دارومدارگلہ بانی (مویشی پالنے) پرتھا۔ قوم کے مستبرسرداروں نے چراگا ہوں اور چشموں پر قبضہ کر کے ، کمزور انسانوں کے مویشیوں کوان سے متمتع ہونے سے محروم کررکھا تھا۔ ان کے اس نظام کوتوڑ نے کے انسانوں کے مویشیوں کوان سے متمتع ہونے سے محروم کررکھا تھا۔ ان کے اس نظام کوتوڑ نے کے لئے آسانی انقلاب کے داعی ، خدا کے رسول حضرت صالح "اٹھے۔ کافی جدو جہد کے بعد ، ان کے خالفین اس پر رضامند ہوگئے کہ چراگا ہیں اور چشمے تمام مویشیوں کے لیے یکسال طور پر کھلے رہیں لیکن حضرت صالح "نے کہا کہ جب تک اس معاہدہ کاعملی ثبوت سامنے نہ آجائے ، یقین نہیں کیا جاسکا کہم اس پر قائم رہوگے۔ اس کاعملی ثبوت سے ہوگا کہ بیا یک اونٹنی ہے۔ ھٰذِہ فَاقَةُ اللّٰهِ نہیں کیا جاسکے متعلق بس سے مجھو نہیں ہے محسوکہ بیزیدگی ، بکرکی ، امیرکی ، غریب کی اونٹنی ہے۔ اس کے متعلق بس سے مجھو کہ بین خدا کی اونٹنی ہے۔ اس کے متعلق بس سے محسوکہ بین میں جرے ہے گئے۔ "کہ بین کہ اس اونٹنی کوآز داد چھوڑ دو کہ بین خدا کی زمین میں چرے ہے گئے۔ "

(نظام ربوبیت 280-279)

اس کے بعد آ گے چل کر لکھتے ہیں۔

'' یعنی اَلْاَزْ صُ لِللهُ کَهَ ہے مقصود، خداکی شان ملکوتی کا اظہار نہیں۔اس سے مرادیہ ہے کہ زمین کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوسکتی۔ایسانہ بھینا (یعنی کسی انسان کو زمین کے رقبے کا مالک قرار دینا) کفر ہے۔شرک ہے۔ فلکت بحقلُو اللهُ اَنْدَادًا) (2/22،سواے مسلمانوں! دیکھناتم خداک شریک اور ہمسر نہ کھڑے کر دینا۔'' (نظام ربوبیت 281-280)

لیجئے پرویز صاحب نے تو زمین کی ذاتی ملکیت تسلیم کرنے والوں کو کافر ومشرک بھی قرار دے دیا۔اوراو پر کا جو واقعہ (قوم ثمود) کے بارے میں بیان کیا ہے۔نظر آرہا ہے کہ وہ پرویز صاحب کا ذاتی تصور ہے۔نہ تو قر آن کریم نے الی تفصیل بیان کی ہے۔اور نہ بی اس کے لیے پرویز صاحب نے کوئی حوالہ (قر آن کریم اور تاریخ سے) دیا ہے۔اب ہم قر آن کریم کی آیا۔ دیکھتے ہیں کہ قوم ثمود کے ساتھ اصل معاملہ کیا تھا۔

﴿ وَالَّى ثَمُوْ دَا خَاهُمُ صَلِحًا ٩ قَالَ يُقَوْمِ اعْبَدُو اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ اِلْهِ غَيْرُ وَ طُهُوَ ٱنْشَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوْبُوۤ ا اِلَيْهِ ۖ اِنَّ رَبِّي ۚ قَرِيْبَ مُجِيْبَ ۵ قَالُوْ ا

فكر پرويزاورقر آن \_\_298\_\_معاشى نظام

يُصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْ جُوًّا قَبْلَ هٰذَآ آتَنْهُنَآ أَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ أَبِآؤُ نَا وَ إِنَّنَا لَفِئ شَكِّ مِّمَّا تَدُعُوْ نَآ النَّهِ مُرِيْبِ ۵ قَالَ يَقَوْم اَرَئَ يُتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ زَبِّئ وَ النبي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُونِيْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ قَفَ فَمَا تَزِيدُوْ نَنِيْ غَيرَ تَخْسِيْرِ ٥وَ يَقَوْم هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ أَيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٓ اَرُضِ اللَّهِ وَ لَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّ يَ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ٥ (64-11/61) ''اورقوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔اس نے کہاا ہے میری قومتم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سواتمہارا کوئی معبوز نہیں۔اسی نے تہہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔اور اسی نے اس زمین میں تہمیں بسایا ہے۔ پس تم اس سے معافی طلب کرو۔اوراس کی طرف رجوع کرو۔ بے تنگ میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔انہوں نے کہاا سے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ کیا تو ہمیں ان کی عمادتوں سے روک رہا ہے۔ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ۔ہمیں تواس دین میں شک ہےجس کی طرف توہمیں بلار ہاہے۔اس نے جواب دیا کہاہے میری قوم کےلوگو! ذرا ہٹلاؤ تواگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوااوراس نے مجھےاپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو۔ پھرا گرمیں نے اس کی نافر مانی کرلی تو کون ہے جواس کے مقابلے میں میری مدد کرے! تم تو میرا نقصان ہی بڑھارہے ہو۔اوراے میری قوم! بیاللہ کی جیجی ہوئی اونٹنی ہے جوتمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ابتم اسے الله كى زمين ميں كھاتى ہوئى چپوڑ دواوراسے كسى طرح ايذانه پہنچاؤ ـ ورنه فورى عذاب شمصيں کیڑےگا۔''

یہاں تو بات ہی ساری عبادت کی ہورہی ہے۔اور حضرت صالح کا کہدرہے ہیں کہتم نے اللہ کے سوااور معبود کیوں بنار کھا ہے۔جبکہ قوم اپنے آ باؤا جداد کے معبودوں ہی کی پیروی پر عمل پیرار ہناچا ہتی تھی۔اوراس کے بعد' اوٹٹی' صرف ایک معجز ہ کے طور پر جمیحی گئی۔اس سے قطعاً پیر پہلونہیں نکلتا کہ زمین کی ذاتی ملکیت پرکوئی روک لگائی جارہی ہے۔

فكر پرويزاورقر آن \_\_299\_معاشى نظام

نکال لے کہ انسان زمین تو کیا کسی بھی چیز کو ذاتی ملکیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اور بیساری چیزیں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو پھر جس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو کہیں سے بھی اٹھا کر استعال کرلے۔ اس سے توصرف فسادہی پیدا ہوگا۔

پرویز صاحب نے قرآن کریم سے کوئی ایساواضح تکم بطور حوالہ پیش نہیں کیا۔ جس سے میں میں جاتا کہ زمین کی ذاتی ملکیت رکھنا خلاف قرآن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں۔ اِنَّ الْاَرْضَ بِللّهِ، مَرْآیت کا اگلائلڑا بیان نہیں کرتے یُوْرِ ثُهَا مَنْ یَشَاتَیُ مِنْ عِبَادِهِ) (7/128، اللّٰہ تو این بندوں میں سے جسے جا ہتا ہے وارث بنا تا ہے۔

پرویزصاحب نے تو ایک سطر میں اس مسئلہ کاحل بید نکالا کہ بیدا حکام عبوری دور سے متعلق ہیں۔ آیئے اس بارے پرویز صاحب کا نقط نظر جانتے ہیں۔ ''ان حالات میں آپ خود سوچ کیجئے کہ ایسے معاشرے میں صدقہ وخیرات، نیچ وشری، اور وصیت و وراثت کے احکام کی ضرورت کہاں پیش آئے گی۔ بیسب احکام عبوری دور میں ساتھ چلیں گے

فكريرويزاورقرآن 300 معاشى نظام

اور جول جول معاشرہ ، نظام ربوبیت سے قریب ہوتا جائے گا۔ بیا حکام چیچے کو کھسکتے جائیں گے۔'' (نظام ربوبیت 196-195)

اسى صفحہ كے فٹ نوٹ پر لكھتے ہيں۔

''وراشت کے متعلق تو قرآن نے بالصری فرمایا ہے کہ محنت ومشقت کئے بغیر محض باپ کے ترکہ سے دولت مند بن جانا سرمایہ پرتی کی بنیاد ہے۔ چنا نچہ وہ سورہ الفجر میں واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ مفاد پرستوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وَ تَا کُلُوْنَ التَّرَاثَ اَکُلاً لَمَّنا) (89/19 وہ میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کی روسے میراث کے احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں۔ جس میں ہنوز اس کا نظام راوبیت قائم نہ ہوا ہو۔ جس چیز کو وہ مفاد پرستوں کا مسلک قرار دے کراس بری طرح لتا رُتا ہے، اسے وہ کس طرح ربّانیون کا مسلک قرار دے سکتا ہے۔''

مزيدآ كے چل كر لكھتے ہيں۔

''اس سے ظاہر ہے کہ بیا حکام اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک صحیح قر آنی نظام وجود میں نہیں آجا تا۔ جب بینظام قائم ہوجائے گاتواس وقت وہی مسلک ہوگا جس کی طرف نبی اکرمؓ نے بیکہہ کراشارہ فرمادیا۔ (نصن معشو الانبیا لانورٹ) انبیاء کا گروہ وراخت نہیں چھوڑا کرتا اور بیہ ظاہر ہے کہ جو چیزانبیاء کے لیے جائزنہ ہوگی وہ مؤنین کے لیے کس طرح جائز ہوگی۔''

اوپر کے پیرامیں پرویز صاحب نے لکھا کہ'' قرآن نے بالتصری فرمایا ہے کہ محنت و مشقت کئے بغیر محض باپ کے ترکہ سے دولت مند بن جانا سرمایہ پرستی کی بنیاد ہے۔''اب دیکھئے قرآن کیا کہتا ہے

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيْب مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ صُ وَ لِلنِّسَآئِ نَصِيْب مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ صُو لِلنِّسَآئِ نَصِيْب مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدْنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ اَوْ كَثُرُ طُنَصِيْبًا مَّفُرُ وْضًا ۵ (4/7)

'' ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکہ میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے اور عور توں کا بھی خواہ وہ مال کم ہو بازیادہ۔حصہ تقرر کیا ہواہے۔''

﴿ وَلِكُل جَعَلْنَامَوَ الِيَ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدْنِ وَالْأَقْرَ بُوْنَ ۖ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ آيَمَانُكُمْ فَاتُوْهُمْ

فكر پرويزاورقر آن \_\_301\_معاشى نظام

265

نَصِيْبَهُمُ طُانَ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْعٍ شَهِيْدًا ٥ (4/33)

''ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اسکے دارث ہم نے ہر خص کے مقرر کردیئے ہیں۔اور جن سے ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اسکے دارث ہم نے ہر خص کے مقرر کردیئے ہیں۔اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انھیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے۔' لیجئے یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے۔اب جوآیت پرویز صاحب پیش کررہے ہیں۔اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔

﴿ كَلَّا بَلُ لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ٥ لَا تَخَضُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ٥ لَا وَتَأْكُلُوْنَ التَّوَاثَ الْمَالَ حُبَّاجَمَّا ٥ طُ) (89/17-20) التُّوَاثَ اكُلُّالُمَا ٥ لَا وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًاجَمًّا ٥ طُ)

''ہر گزنہیں۔ بلکہ تم یتیم کی عزی نہیں کرتے۔اور مسکین کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔اور مردوں کی میراث سمیٹ کر کھاتے ہو۔اور مال کو جی بھر کرعزیز رکھتے ہو۔''

اب اس میں مال جمع کرنے اور عزیز رکھنے کی وعید سنائی گئی ہے اور بیر غیب دی گئی ہے کہ اسے بتیموں اور مسکینوں کے لیے بھی خرج کرنا چاہئے ۔جبکہ وراثت کے جوحق ہیں ان سے قطعاً منع نہیں کیا گیا۔

اب ہم وراثت کے بارے میں کھوآیات بیان کرتے ہیں۔

كُتِب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ الْمَوْثُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَا عَصْلَى الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ
 وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعُورُ وَفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ ٥ (2/180)

فكر پرويزاورقر آن \_\_302\_معاشى نظام

<u> 26</u>5

يُوْصِيْنَ بِهَا آوُدَيْنٍ طُولَهُنَ الرُّ بُعْمِمَّا تَرَكُتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكُمُ وَلَدْ تَفِانْ كَانَ لَكُمُ وَلَدْ فَلَهُنَ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا آوُ دَيْنٍ طُو اِنْ كَانَ رَجُلْ يُوْرَثُ كَلْلَةً الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوْصُونَ بِهَا السُّدُس قَانُ كَانُوْ آاكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمُ السَّدُس قَانِ ثَانُو آآكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمُ السَّدُ مَنَ اللهُ عَلِي مَنْ مَعْدِوَ صِيَةِ يُوْصِي بِهَا آوُ دَيْنٍ غَيْرَ مُصَارٍ \* وَصِيَةً مِنَ اللهُ طُو اللهُ عَلِيمَ شُركَآئُ فِي الثَّلُ عِنْ مَنْ اللهُ طُو اللهُ عَلِيمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدُخِلُهُ خَلِيمَ اللهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدُخِلُهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدُخِلُهُ عَلَيْهُ اللهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدُخِلُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ 6 (الْعَظِيمُ 6 وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدُخِلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يَدُخِلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

''الله تعالی تهمیں تمہاری اولا د کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑ کے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر ہے۔اورا گرصرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متر و کہ کا دو تہائی ملے گا۔اور اگرایک ہی لڑکی ہوتواس کے لیے آ دھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہرایک کے لیےاس کے جیوڑ ہے ہوئے مال کا جیٹا حصہ ہے۔اگراس (میت) کی اولا دہو، اورا گراولا دنہ ہواور ماں باب وارث ہوتے ہوں تواس کی مال کے لئے تیسرا حصہ ہے۔ بال اگرمیت کے کئی بھائی ہوں تو پراس کی ماں کا چھا حصہ ہے۔ یہ جھے اس وصیت (کی پکمیل) کے بعد ہیں جومرنے والا کر گیا ہو۔ یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باب ہوں یا تمہارے بیٹے ہمہیں نہیں معلوم کدان میں سے کون تہمیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ جھے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ یے شک اللہ تعالی پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اوران کی اولا دنہ ہوتو آ دھوں آ دھ تمہارا ہے۔اورا گران کی اولا دہوتو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لئے چوتھائی حصہ ہے۔اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جووہ کرگئی ہوں یا قرض کے بعد اور جو (ترکہ)تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے۔ اگرتمہاری اولا دنہ ہو۔ اور اگر تمہاری اولا د ہوتو پھر انہیں تمہارے تر کہ کا آٹھواں حصہ ملے گا۔اس وصیت کے بعد جوتم کر گئے ہواور قرض کی ادائیگی کے بعد۔اور جن کی میراث لی جاتی ہےوہ مردیاعورت کلالہ ہولیعنی باپ بیٹا نہ ہواوراس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہوتو ان دونوں میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہے اورا گراس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں۔اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے

فكريرويزاورقرآن 303 معاشى نظام

بعد جب کہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالی دانا ہے برد بار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی ہیں اور جو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی فرما نبر داری کرے گا سے اللہ تعالی جنتوں میں لے جائے گا۔ جن کے نیچ نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کا میا بی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالی کی اور اسکے رسول کی نافر مانی کرے اور اس کی مقررہ حدول سے آگے نکے اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسول ہی کے لئے رسواکن عذاب ہے۔'

﴿ يَسْتَفُتُوْ نَكَ طُقُلِ اللهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلْلَةِ طَانِ امْرَوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُولَهُ انْحَثُ فَلَهَا فِي الْكَلْلَةِ طَانِ امْرَوُّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُولَهُ انْحُثُ فَلَهَا وَلَدْ طَ فَانُ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُشٰنِ مِمَّا تَرَكُ وَهُلُ حَظِّ الْاَنْتَيْنِ طَيْبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اَنُ تَرَكُ طُوانُ كَانُو الْمُؤْمِينِ اللهُ لَكُمْ اَنُ تَصِلُوا طُواللهُ يَكُلُ اللهُ يَبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اَنْ اللهُ اللهُ

'' آپ سے فتوی پوچھتے ہیں۔ آپ کہد دیجئے کہ اللہ تعالی خود تہہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔ اگرکوئی شخص مرجائے جس کی اولا دنہ ہواورایک بہن ہوتواس کے لیے جھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے۔ اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگراس کے اولا دنہ ہو۔ پس اگر بہنیں دوہوں تو اخسیں کل جھوڑے ہوئے کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں مرد بھی اور عور تیں بھی تومر دے لئے حصہ ہے مثل دو عور توں کے ، اللہ تعالی تمہارے لئے بیان فرمار ہاہے کہ ایسانہ ہو کہ تم بہک جاؤاور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔''

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امْنُو اشَهَا دَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنُنِ ذَوَا عَدُلِ مِنْ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ مَ مِنْكُمْ اَوْ الْحَرْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ مَ مَنْكُمْ اَوْ الْحَرْنِ الْمَوْتِ فَيْقُسِمْنِ بِاللهِ اِنْ اَنْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِيْ بِهِ ثَمَنًا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْلِي لاَوْلاَنَكُتُمْ شَهَادَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ ا

''اے ایمان والو! تمہارے آپس میں دواشخاص کا وصی (گواہ) ہونا مناسب ہے جبکہتم میں

فكر پرويزاورقر آن \_\_304\_معاشى نظام

سے کسی کوموت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو۔ وہ دو خص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں اور تم میں سے ہوں یا غیر قوم کے دو خص ہوں اگرتم کہیں سفر میں گئے ہو پھرتم پروا قعہ موت کا پڑجائے۔
اگرتم کوشبہ ہوتو ان دونوں کونماز کے بعدروک لو۔ پھر دونوں اللہ کی قسم کھا نمیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے۔ اگر چپکوئی قرابت دار بھی ہو۔ اور اللہ تعالی کی بات ہو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ہم اس حالت میں شخت گنہ گار ہو نگے۔ پھراگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کریں گے ہم اس حالت میں شخت گنہ گار ہو نگے۔ پھراگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور دو خص جو سے میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑ ہے ہوئے شے۔ بید دونوں کھڑ ہے ہوں پھر دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے۔ اور ہم نے ذراتے اور نہیں کیا ہم اس حالت میں سخت ظالم ہو نگے۔''

یہ تھے وہ تمام احکام وراثت کے بارے میں جن کے متعلق پرویز صاحب نے بیک قلم جنبش کہددیا کہ یہ عبوری دور سے متعلق تھے۔ اب کچھ آیتیں مزید انفاق کے بارے میں دکھتے ہیں۔

﴿ يَا يَنُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اَانْفِقُوْا مِمَّا رَزَقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي يَوْمُ لاَ بَيْعْ فِيهِ وَ لاَ خُلَّةُ وَ لاَ شَفَاعَةُ طُو الْكُفِرُ وْنَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ ٥ ) (2/254

''اے ایمان والو! جوہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو۔اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ سفارش ۔اور کا فرہمی ظالم ہیں۔''

﴿ وَانْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقُنْكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا آخَوْ تَنِيَ اللهِ اللهُ الله

''اور جو کچھ ہم نے تہمیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرج کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کوموت آ جائے تو کہنے گا ہے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہوجاؤں۔اور جب کسی کی مدت عمر پوری

فكر پرويزاورقر آن \_\_305\_معاشى نظام

ہوجائے پھراسےاللہ تعالی ہر گزمہلت نہیں دیتا۔اور جو پچھتم کرتے ہواس سےاللہ تعالی بخو بی باخبر ہے۔''

ید دونوں آیتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انفاق کے لیے کوئی عبوری دورنہیں ہے۔ بلکہ ایک آیت میں فرمایا ''خرچ کروا بین موت سے پہلے پہلے'' اور ایک آیت میں فرمایا ''خرچ کروا بیا نہ ہو کہ آخرت کا دن آجائے۔'' یعنی بیظا ہرہے کہ بیا دکام اپنی جگہ پر محکم اور ہمہ گیر ہیں۔نہ کہ کسی خاص وقت کے لیے۔اس لیے پرویز صاحب کی بیتوجیہ قطعاً غیر قرآنی ہے۔اور پرویز صاحب خاص وقت کے لیے۔اس لیے پرویز صاحب کی بیتوجیہ قطعاً غیر قرآنی ہے۔اور پرویز صاحب متعلق نے قرآن کریم سے کوئی ایسی دلیا نہیں دی جس سے بیظا ہر ہو کہ بیا دکام عبوری دور کے متعلق ہیں۔

معاوضہ محنت کا۔اب ہم مزید کچھ آیات کے لکڑوں کا ذکر کریں گے۔ جوسیاق وسباق کے لحاظ سے اپنامفہوم رکھتی ہیں۔لیکن پرویز صاحب نے ان ٹکڑوں کی بنیاد پر ایسا نظریہ یاسلوگن پیش کیا ہے جو سیاق وسباق کے مطابق اس کے اصل مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتا۔اس میں ایک ہے "معاوضہ محنت کا"۔آ ہے پہلے پرویز صاحب کا نقط نے نظر دیکھتے ہیں۔

''جیبا کہ پہلے کہا گیا ہے روشی ، حرارت ، ہوا ، پانی اور زمین میں ایک فرق ہے۔ پہلی سب چیزیں اپنی استعالی شکل میں ازخود موجود ہیں ۔لیکن خوراک کوز مین سے زکالنا پڑتا ہے۔ جس میں مختصرف ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر نہایت دل نشین انداز میں واضح کردیا کہ زمین کی پیداوار میں سے تم صرف محنت کے معاوضہ کے حقد ار ہو۔ باقی ''خدا کا حصہ' ہے۔ مثال کے طور پر یوں مجھوکہ تم کسی زمیندار سے بٹائی پرزمین لے کراس میں کا شت کرتے ہوتواس میں سے ایک حصہ خود لے لیتے ہواور دوسرا حصہ زمیندار کو دے دیتے ہو (جسے تم زمین کا مالک سبحتے ہو )۔ اسی قاعدے کے مطابق ، زراعت میں اپنی محنت کا معاوضہ تم لے لو، اور حق مالکانہ خدا کو دے دو سورۃ الواقعہ کی آیات نمبر 63 تا 74 میں اس حقیقت کو بڑے دکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غور سے سنیے فرمایا!

(اس مقصد کے لیے تم ذرا اس نظام پرغور کروجس کے مطابق تمہاری پرورش اور نشو نما ہوتی ہے اور سوچو کہ کمیا سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کردہ

فكر پرويزاورقر آن \_\_306\_معاشى نظام

<u> 26</u>5

قوانین کے مطابق۔مثلاً) تم جو کھی باڑی کرتے ہوتو غور کرو کہ اس میں تمہارا ممل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔تم زمین میں بل چلا کر،اس میں جج ڈال دیتے ہو،اب بتاؤ کہ اس جج کیا ہے تم زمین میں بل چلا کر،اس میں جے ڈال دیتے ہو،اب بتاؤ کہ اس جج کیا ہے تم ایسا کرتے ہو یا ہمارے قانون کی روسے ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا!

پھر کیتی کے اگنے کے بعد،اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آجائے جس سے اگی ہوئی کیتی تہس نہس ہوکررہ جائے۔اس طرح تہس نہس کہتم سر پکڑ کر بیٹے جاؤاورایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے۔ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔اس کھیتی سے غلہ ملنا توایک طرف، ہماری محنت اور نیچ بھی بے کار میں گئے۔

اس کے بعد ہے

پھرتم ذرا اس پانی پرغور کروجس پرتمہاری کھیتی ہی کانہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دارومدار ہے۔کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟

(یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں۔جواس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ پینے کے کام آسکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے ) ذرا سوچو کہ اگر بادلوں کا پانی (بارش) ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیا کرتے ؟ حمرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سید ھے معاملہ پراس نہج سے غور کر کے میچے نتیج تک کیوں نہیں چہنچ اور نشوونما کے تعلق خدا کے نظام کی قدر شاسی کیوں نہیں کرتے ؟

اسی کے آگے ہے

اسی طرح تم اس آگ پرغور کرو جسے تم روش کر کے ،اس سے اسنے کام لیتے ہو؟ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں شعلے کونہاں کردینا۔ تمہاری کاری گری ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟

ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد کہا

(رزق پیدا کرنے کی اس تمام مشینری پرغور کرواور سوچو کہ بیکس کے قانون کی کارفر مائی ہے۔ پھر اس پر بھی غور کرو کہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کس قدر ہے اور نظام خداوندی کا کس قدر؟ تم کسی نہج سے بھی غور کرو، بہر حال اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ اس کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو،

فكريرويزاورقرآن \_\_307\_معاشى نظام

باقی سب کچھ خدا کا نظام کرتا ہے۔ لہذا اس کے ماحصل (سامان زیست) میں بھی تمہارا حصہ بفدر تمہاری محنت کے ہوسکتا ہے۔ تم پورے کے پورے مالک نہیں بن سکتے۔) یہ تمام ذرائع پیداوار ازخود موجودر ہتے ہیں۔ یہ نہمہارے بنائے ہوئے ہیں، نہ خریدے ہوئے۔ یہ تمہیں اس حقیقت کی یا دد ہانی کراتے ہیں کہ انہیں خدانے بھوکوں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے۔

یعنی اس کاروبار ہیں، محنت تہاری ہے اور ذرائع پیداوار ہمارے۔لہذا، تم اس میں سے اپنی محنت کا معاوضہ اپنے سامان پرورش کی صورت میں اپنے پاس رکھ لواور' ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔'' سوال پیدا ہو اکہ آپ کا حصہ آپ کو کس طرح پہنچا نیں؟ جواب دیا کہ مَسًا عًالِلُمُقُو بُنَ بیان تک پہنچا دو جواپنے لئے سامان پرورش حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ان تک پہنچا گیا تو سمجھ لوکہ ہم تک پہنچا گیا۔'' (نظام ربوبیت 290-289)

يہ تھا مَتَاعًا لِلْمُفْوِيْنَ كاتصور پرويز صاحب كنز ديك سب سے پہلے ہم سورة واقعد كى ان آيات كود كيھتے ہيں تاكه ان الفاظ كامعنى متعين ہوجائے۔

'' کیاتم دیکھتے ہو جو پھھتم ہوتے ہو۔اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔اگرہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کرڈالیں اور تم جرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ کہ ہم پرتو تاوان ہی پڑگیا۔ بلکہ ہم بالکل ہی بدنصیب رہ گئے۔کیاتم دیکھتے ہو کہ جس پانی کوتم پیتے ہو۔اسے بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں۔اگرہم چاہیں تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں۔ پھرتم ہماری شکر گزاری کیون نہیں کرتے ۔کیاتم دیکھتے ہو جوآگتم سلگاتے ہو۔اس کے درخت کوتم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ہم نے اسے نصیحت کا باعث بنایا ہے۔اور بھوکوں (مسافروں) کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پس اسے بہت بڑے رہے رہے کیا می تشہیح کیا

فكريرويزاورقرآن 308 معاشى نظام

<u>26</u>5

یہاں بات واضح ہے کہ کسی کاروبار کے اصول طے نہیں ہور ہے بلکہ اس آگ کی بات کی جارہی ہے جسے اللہ نے نصیحت اور بھوکوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ان آیات میں کھیتی کے بارے میں فرمایا۔ لَوْ نَشَا آئُ لَجَعَلْنَهُ حُطَاهًا۔، اور پانی کے بارے میں فرمایا لَوْ نَشَائَ کُ لَجَعَلْنَهُ حُطَاهًا۔، اور پانی کے بارے میں فرمایا لَوْ نَشَائَ تُحَلِّمُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّا اِلَّی کے درخت کے بارے میں فرمایا لَوْ نَشَائَ تُحَلِّمُ اَلَّهُ اَلَٰ اِللَّهُ اَلْمُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِلللَّهُ اِلللَّهُ اِلللَّهُ اِلللَّهُ اللَّهُ اِلللَّهُ اللَّهُ اِلللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اِلللَّهُ اللَّهُ اِلللَّهُ اللَّهُ اِلللللَّهُ اللَّهُ اِلللللَّهُ اللَّهُ اِلللللَّهُ اللَّهُ اِلللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اِللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّه

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ اللَّى طَعَامِهِ ٥ اَنَا صَبَبْنَا الْمَآئَ صَبَّا ٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا ٥ فَامُبُتْنَا فِيهَا حَبَّا ٥ وَعَنِبًا وَ قَطْبًا ٥ وَ وَغَنِبًا وَ قَطْبًا ٥ وَ عَنِبًا وَ قَطْبًا ٥ وَ وَغَنِبًا وَ قَطْبًا ٥ وَ عَنِبًا وَ فَطُهُ وَ 80/24-32) وَ لِإِنْعَامِكُمُ ٥ (80/24-32)

''انسان کو چاہئے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ لے۔ کہ ہم نے بارش برسائی۔ پھرز مین کوش کیا۔(یعنی پھاڑا) پھراس میں سے اناج آگائے۔اور انگور اور ترکاری۔اورزیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ اور گھاس چارہ (بھی آگایا) تمہارے استعال وفائدہ کے لیے اور تمہارے چویا ہوں کے لیے۔''

پرویز صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں

''قرآن کی روسے ربو کے معنی ہوئے ،اصل زرسے پچھز یادہ لینا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جا تا ہے کہ اس زیادتی کا تعلق صرف قرض کے معاملات سے ہے۔ یہ سیحے نہیں۔ یہ ایک جامع اصول ہے اور قرآنی نظام معیشت کی پوری عمارت اسی بنیاد پراٹھتی ہے۔اصل سوال یہ ایک جامع اصول ہے اور قرآنی نظام معیشت کی بیر مایہ (Capital) کا ہے یا سرمایہ (Labour) کا ہے یا سرمایہ للِاِنْ فَسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی) (53/39 انسان صرف اپنی محنت کے معاوضہ کا حقد ارہے۔ سرمایہ للِیْنَ فَسَانِ اِلَّا مَاسَعْی)

فكر پرويزاورقر آن \_\_309\_معاشى نظام

کوئی ایسی چیز نہیں جس کا معاوضہ طلب کیا جائے۔لہذا، لین دین کے جس معاملہ میں محنت کے بغیر محض سر مامیہ کا معاوضہ لیا جائے۔خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ وہ ربو ہے۔ جوقر آن کریم کی روسے حرام ہے اور 'خدا اور رسول'' کی طرف سے اعلان جنگ کا مستوجب۔''
(ربوبیت 411-411)

یہاں بھی پرویز صاحب نے ایک آیت کو بنیاد بنایا ہے ہم اس سے پہلے پچھ آیات پیش کرتے ہیں تا کہ مذکورہ آیت 53/39 کامفہوم واضح ہوجائے۔

﴿ اَمْلَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحْفِ مُوْسَى ٥ وَاِبْرِهِيْمَ الَّذِي وَفَّى ٥ اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزُرَا خُرَى ٥ وَ اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٥ ثُمَّ يُجْزُهُ الْجَزَاّئُ الْنُوفَ يُرَى ٥ ثُمَّ يُجْزُهُ الْجَزَاّئُ الْاَوْفَى ٥) (41-53/36

'' کیا اسے اس چیز کی خبرنہیں دی گئی جومویؓ کے اور وفا دار ابراہیمؓ کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہاٹھائے گا۔اوریہ کہ ہرانسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خوداس نے کی اوریہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ پھراسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔''

آیات اپنے مفہوم میں واضح ہیں بیتوانسان کے اس دنیا کے اعمال کی بات ہورہی ہے جس کے بارے میں کہا جار ہاہے کہان اعمال کا بدلہ عنقریب دیا جائے گا۔ یہاں توالی کوئی بات نہیں کہ معاوضہ صرف محنت کا ہے۔

قُلِ الْعَفْوَ ، یہ ایک اور گڑا ہے قرآنی آیت کا جس سے پرویز صاحب نے کہا کہ فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ پرویز صاحب لکھتے ہیں۔

''یہ سب کچھ واضح کر دینے کے بعد قرآن کریم نے وہ فیصلہ سنادیا جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے اور قطعی طور پر طے ہو گیا۔ سور ہُ بقرہ میں ہے۔ یَسْمَلُوْ نَکَ مَا ذَا یُنْفِقُوْ نَ۔۔، اے رسولؓ! بیلوگتم سے کہتے ہیں کہ آئہیں حتی طور پر بتادیا جائے کہ ان کی کمائی میں ان کا اپناحق کس قدر ہے اور دوسروں کا کس قدر ہے کہا گیا فُل الْعَفْقُ ) (2/219، ان سے کہدو کہ اس میں تمہارا

فكر پرويزاورقر آن \_\_310\_معاشى نظام

حق صرف اتنا ہے جس سے تمہاری ضروریات پوری ہوجائیں۔ باقی سب کا سب دوسروں کی ضروریات پوری کرونے کے لیے ہے۔ حتی کہاگراییاموقع آ جائے کہ دوسرے کی ضرورت تمہاری ضرورت سے زیادہ شدید ہے توتم اپنی ضرورت پراس کی ضرورت کوتر جیح دو۔

اس (قل العفو کے ) فیصلہ نے اس مسئلہ کو ہمیشہ کے لیے طے کر کے رکھ دیا۔ اس سے کسی کے پاس فاضلہ دولت نہ کسی کے پاس فاضلہ دولت نہ رہی تو معاثی ناہمواریوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام خرابیوں اور تباہیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ قرض خواہ اور مقروض ۔ مالک مکان اور کرابید دار۔ زمیندار اور کا شتکار۔ کارخانہ دار اور مز دور ، غریب اور امیر کا تفاوت ختم ہو گیا۔'' (نظام ربوبیت 293-293)

آیت کا گلرایہ ہے یکسٹلونگ مَاذَاینُفِقُونَ طَفُلِ الْعَفُو ۵اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرج کریں؟ ان سے کہدد بجئے جتنا ضرورت سے زائد ہے۔ لیکن پرویز صاحب کا بات کرنے کا اندازمنہوم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ''اے رسول پیلوگ تم سے کہتے ہیں کہ انہیں حتی طور پر بتادیا جائے کہ ان کی کمائی میں ان کا اپناحق کس قدر ہے۔' دیکھئے بات پھی کھے ہوگئے۔ حق کی تو بات ہی نہیں ہورہی ۔ لوگ خودسوال کرر ہے ہیں اور ان کی رہنمائی کی جارہی ہے۔ پھر آپ یہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ تا کہ وہ خود فیصلہ کریں اور پھر بہاں کریں اور پھر بہاں کریں اور ضرورت کے مطابق استعال کریں اور پھر باقی اللہ کی راہ میں خرج کریں ۔ اور پھر بہاں انفاق کے مصارف بیان کردیئے ۔ اب ہرفر داپنے تقوی کے مطابق خدا کی راہ میں خرج کریں ۔ اس می بعد انفاق کے متعالی نے لوگوں پر سخت روینہیں اپنایا۔ جبکہ ذکوۃ کے معالمہ میں تادیبی کارروائی کا معالمہ میں اللہ تعالی نے لوگوں پر سخت روینہیں اپنایا۔ جبکہ ذکوۃ کے معالمہ میں تادیبی کارروائی کا حکام موجود ہے۔ اس لیے ترغیب اور قانون کا فرق مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

اب اگلی بات پرویزصاحب یہ کہتے ہیں کہ معاشی نا ہمواری نہیں ہونی چاہئے۔ اور معاشی کے دائر ہ اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بحی غریب کے گھر پیدا ہوتا

فكر پرويزاورقر آن \_\_311\_معاشى نظام

ہے اور دوسرا بچہامیر کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ تو بیسارا Phenomenon انسانی کنٹرول سے بالا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیز مدنظر رکھنی چاہیے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میس رکھی ہے آپ اس کوز بردسی تو برابر نہیں کر سکتے وہ تو کسی کوزیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم ۔ تا کہ آزمائے کہ لوگ ہر حال میں اس کا شکر اداکر تے ہیں۔ اب ہم پچھ آیات پیش کرتے ہیں جو ہمارے موقف کو مزید واضح کردیں گی۔

'' کا فرول کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے۔ وہ ایمان والول سے پنسی مذاق کرتے ہیں حالانکہ پر ہیز گارلوگ قیامت کے دن ان سے اعلی ہو نگے۔اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے صاب روزی دیتا ہے۔''

﴿ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ حَلَّتِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآ الْكُمْ طُانَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ نَصْلَحُو إِنَّهُ لَغَفُو رُرِّ حِيْمٌ ٥ (6/165)

''اوروہ ذات جس نے تم کوز مین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پرر تبہ بڑھایا تا کہ تم کو آز مائے ان چیزوں میں جوتم کودی ہیں۔ یقینا آپ کا رب جلد سز ادینے والا ہے۔ اور یقیناوہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا ،مہر بانی کرنے والا ہے۔''

اللهُ يَبْسُطُ الرِّرُقَ لِمَنْ يَشَاحَ وَيَقْدِرُ ﴿ وَ فَرِحُوا بِالْحَيوةِ الدُّنْيَا ﴿ وَمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا فِي الْاَحِرَةِ وَالدَّنْيَا وَمَا الْحَيوةُ الدُّنْيَا فِي الْاَحِرَةِ اللَّامِيَةِ عَامَ (13/26)

''الله تعالى جس كى روزى چاہتا ہے بڑھا تا ہے۔اور گھٹا تا ہے۔ بيتو دنيا كى زندگى ميں مست ہو گئے۔حالائكہ دنیا آخرت کے مقابلجِ ميں نہایت حقیر پونجی ہے۔''

المُ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشُ وَ مَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرْ رَقِيْنَ ٥ (15/20)

''اورائي مين ہم نے تمهارى روزياں بنادى ہيں۔اورجنهيں تم روزى دينے والے ہيں ہو۔'' ﴿ وَاللّٰهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِى الرِّرْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْ ابِرَ آدِى رِزُقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَ آئُ طَا فَينِعُمَةِ اللهٰ يَجْحَدُوْنَ ٥ (16/71)

فكر پرويزاورقر آن \_\_312\_معاشى نظام

''الله تعالی نے ہی تم میں سے ایک کو دوسر سے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے۔ پس جنہیں زیادہ دیا گیا ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کونہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہوجا عیں۔''

لانَ رَبَّكَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاعَ وُ يَقُدِرُ طَالَةَ كَانَ بِعِبَادِهِ حَبِيْرًا اهِ (17/30) كانَ بِعِبَادِهِ حَبِيْرًا اهِ (17/30) ثنينيا وه ''يقينا تيراربڊس كے ليے چاہے تنگ بينا وہ اسے بندوں سے باخبراور خوب ديکھنے والاہے۔''

رَى فَانَ الْهِيمَةِ وَمَنُ اَعْرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَانَ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ 30/124

''اور جومیری یا دسے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کرکے اٹھا ئیں گے۔''

﴿ وَلاَتَمْذَنَ عَيْنَيْكَ الْى مَامَتَعُنَا بِهَ اَزْ وَاجَامِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيوةِ الدُّنْيَاهُ لَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ طُوَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ اَبْقَى ۵ (20/131)

''اورا پنی نگاہیں ہرگزان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جوہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا دے رکھی ہیں تا کہ انھیں اس میں آزمالیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔''

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِينُهُ وْنَ الْحَيُوةَ الدُّنُيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أَوْتِي قَارُونُ لا إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍ عَظِيْمٍ ۞ وَ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابِ اللهِ خَيْرَ لِّمَنْ أَمَنَ وَ قَالَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابِ اللهِ خَيْرَ لِمَنْ أَمْنَ فِنَةٍ عَمِلَ صَالِحًا ۗ وَلَا يُلَقُّهُ إِلَّا الصَّيرُونَ ۞ فَحَسَفُنَا بِهِ وَ بِدَارِ هِ الْأَرْضَ فَفَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَعْفَى لَوْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَنَهُ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

''پس قارون پوری آ رائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، تو دنیا کی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ میں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_313\_معاشى نظام

ذی علم لوگ انھیں سمجھانے گیے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انھیں ملے گی جواللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں۔ آخر ہم نے اسے اس کے کل سمیت زمین میں دھنسادیا اور اللہ کے سواکوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی۔ نہ وہ خودا پنے بچانے والوں میں سے ہوسکا۔ اور جولوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی خواہش کررہے منے وہ آج کہنے گے کہ کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور نگ بھی ، اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا ، کیاد کیھتے نہیں ہوکہ ناشکروں کو بھی کا میا بی نہیں ہوتی۔''

﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّىٰ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَآى مِنْ عِبَادِه وَ يَقْدِرُ لَهُ ﴿ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يَخُولُ إِنَّ رَبِّىٰ يَبْسُطُ الرِّزْقِيْنَ ۵ ) (34/39 يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِيْنَ ۵ ) (34/39

'' کہد یجئے بے شک میرارب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کردیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروگے اللہ اس کا پورا پورا بداد دےگا۔ اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔''

لَّوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوُ افِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآئُ طِالَهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرْهِ بَصِيْرٌ ۵)(42/27

''اگراللہ تعالی اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کردیتا تو وہ زمین میں فساد ہر پاکردیتے کیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما تا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پوراخبر دار ہے۔ اور خوب دیکھنے والا ہے۔''

لاَ اهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ طَنَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوِ قِاللَّدُنْ يَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا طُوَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا طُوَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُوْنَ ۵) (43/32)

'' کیا آپ کے رب کی رحمت کو بیقشیم کرتے ہیں۔ہم نے ہی ان کی دنیا کی زندگی کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تا کہ ایک دوسرے کو ماتحت کرلے۔اور جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔''

فكر پرويزاورقر آن \_\_314\_\_معاشى نظام

﴿ وَمَنۡ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَهُ مَخْرَ جًا ۵ وَ يَوْزُقُهُ مِنۡ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۖ وَمَنۡ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسۡبُهٔ ۖ إِنَّ اللّٰهُ بَالِغُ اَمۡرِ ٩ ۖ قَدۡجَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْئِ قَدۡرًا ۵ (3-65/2)

''اور جُوْخُض الله سے ڈرتا ہے الله اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال ویتا ہے اور اسے الی جگه سے روزی ویتا ہے اور اسے الله اسے کانی جمہ سے روزی ویتا ہے ۔ جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جُوْخُض الله پر توکل کرے گا الله اسے کافی ہوگا۔ الله تعالی نے ہر چیز کا انداز ومقرر کررکھا ہے۔' ہوگا۔ الله فِق فَرْ صَاحَة فِورْ وَقَهُ فَلْينفِقُ مِمَّا اَللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

''کشادگی والے کواپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پراس کے رزق کی تنگی کی گئی ہواسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے حسب حیثیت خرچ کرے۔ کسی شخص کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی دے گا۔''

درج بالا آیات سے صاف ظاہر ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اور معاثی مساوات اس کا مطمع نظریا مقصد نہیں ہے بلکہ وہ تولوگوں کی آزمائش کے لیے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دے رہا ہے۔ اور اپنی جائز حاجات میں اسی سے ہی رزق مانگنا چاہیے۔ اور کوئی کسی انسانظام جوفطرت کے اصولوں کے خلاف ہو پنپ ہی نہیں سکتا۔

پرویز صاحب بہت سے دیگر مفکرین کی طرح سوشلزم سے متاثر تھے اس لیے انہوں نے اس کے اصولوں کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لینے کی کوشش کی لیکن ان کا بیانداز انتہائی غلط تھا۔ کہ وہ قرآنی آیات کے مکٹر سے سیاق وسباق سے ہٹا کر بطور دلائل پیش کرتے تھے۔

{☆☆☆☆☆}

فكر پرويزاورقر آن \_\_315\_\_معاشى نظام

<u>26</u>5

بابشثم

## صلوة (نماز)

الصلوة دین اسلام کی ایک اصطلاح ہے جس میں ایک مسلمان خاص قسم کی حرکات سے عبادت کرتا ہے۔ جے ہم نماز بھی کہتے ہیں۔ مگر پرویز صاحب نے اس اصطلاح کواس کے مروح مفہوم سے ہٹا کرعقلی پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اور اس انداز سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ کہ موجودہ نماز سے مملی طور پر انکار کیا ہے۔ جس کا اظہار آج ہم پرویز صاحب کے تبعین کی اکثریت میں دیکھتے ہیں۔

چونکہ پرویز صاحب دین میں صرف اس بات کو سلیم کرتے ہیں جوعقل کے پیانے پر پورااتر ہے۔اور ہروہ بات جوعقل پر پورانہیں اترتی تواس کامفہوم اس انداز سے بیان کیا جائے کہ وہ عقلی پیانے پر پورااتر جائے۔اس کے لیے انہوں نے زبان کی اصل (سیاق وسباق) کو چھوڑ کرلفت اور دوسرے ذرائع کا سہارالیا۔

نماز کا موضوع اتناحساس ہے کہ پرویز صاحب نے کھلے لفظوں میں اس کا انکار نہیں کیا بلکہ دبے لفظوں میں اس کے خلاف ہی بات کی ہے۔ اور اپنے لٹریچ اور نقاریر میں اس انداز سے دلائل دیۓ کہ ان کے تبعین نے نماز ودیگر مذہبی مناسک عملی طور پر چھوڑ دیۓ۔ بلکہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوگئے جنہوں نے لوگوں کونماز سے روکنا نثر وع کر دیا۔

پھرایک موقع ایبا آیا کہ پرویز صاحب کواس بارے میں وضاحتیں دینا پڑیں کہ''میں موجودہ نماز کاانکار نہیں کرتا۔''یاییک''موجودہ نماز میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔''یا ہیکہ''میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔''اور یہ کہ''صلوۃ کالفظ نماز کے اجتماعات کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔''

یہ پرویز صاحب کی فکر کا ایک بہت بڑا تضاد تھا حالانکہ جو کام وہ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنے لٹریچر اور تقاریر کے ذریعے کر دیا تھا۔ متبعین پرویز کی اکثریت نے نماز پڑھنا حجور دی۔ اس طرح عملی طور پر پرویز صاحب نے ''نماز'' کی جڑیں کاٹ دی تھیں۔ جب بہ کہا کہ ''موجودہ نماز برائی اور بے حیائی سے نہیں روکتی۔'' اور''اس نماز کا کوئی محسوس نتیجہ برآ مرنہیں گریرویز اور قرآن \_\_316\_\_صلوۃ (نماز)

ہوتا۔'' اور بیرکہ'' بیدالیمی پٹرٹری ہے جس پر کوئی ٹرین نہیں چلتی۔'' اور '' قرآن کریم کی روسے اقامت صلوۃ اور ایتائے زکوۃ کاوہ مفہوم نہیں جوآ جکل لیاجا تا ہے۔ بیدہ فرائض ہیں جو صرف اپنی آزاد مملکت میں اداکئے جاسکتے ہیں۔''وغیرہ وغیرہ

(حواله جات کے لیے آنے والے اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔)

نماز کا تعلق دین کی ان اساسات سے ہے جن کوہم مذہبی مناسک یا شعائر کہہ سکتے ہیں۔ اورا یسے مناسک خالص رضائے الہی کے لیے سرانجام دیئے جاتے ہیں۔ جن کا نتیجہ ظاہر کی طور پر فطری قوانین کی طرح نہیں نکلتا۔ اور پرویز صاحب نے اپنی فکر کی بنیاداتی چیز پر رکھی ہے کہ 2+2=4 اس کے لیے وہ اکثر مثال دیتے ہیں کہ ایک آ دمی روز انہ سیر کرتا ہے تو چند دن بعد اس کی صحت اچھی ہوجاتی ہے۔ یعنی ایک عمل کیا اور اس کا نتیجہ نکل آیا۔ حالا نکہ مذہبی شعائر کے انجام دینے میں اس طرح کا عمل اور روئل ناممکن ہے۔ اسی لیے پرویز صاحب نے ہراس مذہبی شعار کا انکار کیا اور اس کا مفہوم اس انداز سے بیان کیا کہ وہ عقل کی توجیہ پر پور ااتر ہے۔ اس طریق استدلال سے آ ہستہ آ ہستہ متبعین پرویز نے وہ تمام مذہبی شعائر چھوڑ دیئے جن کا حکم اللہ تعالی نے دیا تھا۔ اور حالا تکہ جو قر آن کے واضح احکام سے جن کا مذہبی شعائر سے بھی تعلق نہ تھا ان پر کوبھی چھوڑ دیا اور اس کی توجیہ بیدی کہ چونکہ بیسٹم غیر قر آئی ہے اس لیے ان احکام کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا۔

سب سے پہلے ہم پرویز صاحب کا صلوۃ (نماز) کے بارے میں نقطء نظر تفصیاً بیان کرتے ہیں اوراس کے بعد ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں گے۔
''وَیُقِیْمُوُنَ الْصَّلُو قَ۔ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔''وہ نماز قائم کرتے ہیں۔'' ''نماز پڑھتے ہیں۔'' کا تو مطلب ہمچھ میں آسکتا ہے لیکن''نماز قائم کرتے ہیں۔'' سے بات واضح نہیں ہوتی۔ بیس کے مطلب سمجھ میں آسکتا ہے لیکن''نماز قائم کرتے ہیں۔' سے بات واضح نہیں ہوتی۔ یقیمون کا مادہ (ق۔وم) ہے۔قائم تو یکیا آئے معنے ہوتے ہیں کھڑا ہونا، متوازن ہونا، کسی معاملہ کا اعتدال اور توازن پر ہونا، محکم اور استوار ہونا۔ ثابت اور دائم رہنا۔ اَقَامَ کے معنے ہیں اسے درست اور سیدھا کیا۔ اس کا توازن قائم رکھا۔ ان معانی کوسورۃ فاتحہ میں الصِّورَ اطَّ الْمُسْتَقِیْمَ کے سلسلہ میں بیان کیا جاچکا ہے۔ لہذا اقامت صلوۃ کے معنے ہوئے الصلوۃ کو محکم اور استوار

فكريرويزاورقرآن \_\_317\_صلوة (نماز)

کرنا۔ متمکن کرنا۔ (Establish) کرنا۔ مار ماڈیوک پکتھال نے اپنے انگریزی ترجمہ وقر آن مجید میں یقیمون کے یہی معنے لکھے ہیں (اگرچہاس کے ساتھ الصلوۃ کا ترجمہ روش عامہ کے ستع میں (Worship) ہی کیا ہے۔) اس سے واضح ہے کہ 'الصلوۃ '' کوئی الیی چیز ہے جس کا متمکن کرنا اور مستحکم کیا جانا مطلوب و مقصود ہے۔ نماز کے متعلق آگے چل کر گفتگو کی جائے گی۔ یہاں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ دین کی ماہیت کو بیجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاحات کوعلی حالہ رکھا جائے۔ ان کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی جگہ کسی دوسری زبان کے الفاظ رکھ دینے سے نہ صرف ہیکہ کام فہوم عربی لغت جاسکتا۔ ان کی جگہ کسی دوسری زبان کے الفاظ رکھ دینے سے نہ صرف ہیکہ ان کا صحیح مفہوم عربی لغت نہیں آتا، بلکہ وہ مفہوم منح ہوجا تا ہے۔ الصلوۃ کو الصلوۃ ہی کہنا چا ہیے اور اس کا مفہوم عربی لغت اور قرآن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں اقامت صلوۃ اور ایتا کے در آن کریم میں ایس سے ان کی اہمیت واضح ہوجائے گی۔

لغت اور قرآن کریم کی روسے مفہوم متعین کرنے کے سلسلہ میں اس اہم نقطہ کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ لغت سے وہ بنیا دی تصور (Concept) سامنے آجا تا ہے جو اس لفظ کے مادہ میں مضمر ہوتا ہے اور جس کے لئے اسے عرب استعال کرتے تھے۔ (اسے محاورہ عرب کہا جاتا ہے) لیکن جب ان الفاظ میں سے کسی لفظ پر (اَکُ) داخل کر کے، اسے معرفہ بنالیا جائے تو وہ قرآنی اصطلاح ہوجا تا ہے۔ اس اصطلاح کا مفہوم قرآن کریم سے متعین کیا جائے گا۔ اس کا ذریعہ 'تصریف آیات' ہے۔ یعنی قرآن کریم جس جس متعین کیا جائے گا۔ اس کا دریعہ 'تصریف آیات' ہے۔ یعنی قرآن کریم جس جس مقام پر اس اصطلاح کولا یا ہے وہاں سے یا خذکر نا کہ اس کا اس باب میں مقصد ومطلب کیا ہے۔ محاورہ عرب اور تصریف آیات سے (غور وقد بر کے بعد ) قرآن مجید کے مفردات واصطلاحات کا مفہوم واضح طور پر سامنے آجا تا ہے۔ مثلاً وقد سے متعین کئے جا نمیں گے۔ اور جب الصلوۃ کہا خوات کا تو یہ قرآنی اصطلاح ہوگی۔ اس پر دیگر قرآنی اصطلاحات کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ (قرآن جا گاتو یہ قرآنی اصطلاح ہوگی۔ اس پر دیگر قرآنی اصطلاحات کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ (قرآن فہمی کے سلسلہ میں ہم نے بہر حال یہی طریق اختیار کیا ہے۔)

فكريرويزاورقرآن 318 صلوة (نماز)

صلوة کے لغوی معنی صلوة کامادہ (ص۔ل۔و) ہے۔ویسے اس کامادہ (ص۔ل۔ی) بھی

316

ہوسکتا ہے۔ (لیکن بوفق بحث ہے جسے میں نے ''لغات القرآن' میں بیان کیا ہے۔اس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔) بنیادی طور پر اس کے معنی ہوتے ہیں ،کسی کے پیچھے چلتے حانا۔ چونکہ عرب،نظری اور تجریدی حقائق کامفہوم محسوسات کے ذریعے واضح کیا کرتے تھے اس لئے ان کے ہاں گھڑ دوڑ میں جو گھوڑا دوسرے نمبر پر اس طرح مسلسل دوڑتا جائے کہ اس کی کنوتیاں پہلےنمبر والے گھوڑے کی سرین سےمل رہی ہوں تو وہ آ گے جانے والے گھوڑے کو "سَابِق "" كَتِ شَهِ اوراس دوسر نِمبروا لِي هُورُ كُو الْمُصَلِّي اسى بنا يرامام راغب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں جوآیا ہے کہ لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (74/43 ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔تواس کے معنے پیرہیں کہ ہم انبیاء کے پیچھے چکتے والوں میں سے نہیں تھے۔لغت کی اہم کتاب تاج العروس میں ہے کہ اس مادہ کے معنوں میں لزوم (وابستگی) یعنی کسی کے ساتھ لگےرینے اور چیٹے رہنے کامنہوم ہوتا ہے۔اس جہت سے قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ صلوق کے معنے ہونگے نظام خداوندی سے وابستگی ۔ حدوداللہ کے اندرر ہنا۔ کتاب اللہ سے جمٹے رہنا۔ اس بنا یر ،صلوۃ کے معنے خدا کی طرف سے متعین کردہ فرائض منصبی کے بھی آتے ہیں۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ' الصلوق'' سے مفہوم صرف نماز نہیں ۔اس میں پورے کے بورے قوانین واحکام خداوندی اوراس کے عائد کردہ فرائض منصبی آ جاتے ہیں۔سورۃ فاتحہ مين بهم نے ديکھا ہے كه مونين كى دعا ہوتى ہے۔إهدِ فاالصِّرَ اطَ الْمُسْتَقِيْمَ) (1/5 اور سورة ہود میں ہے اِنَّ رَبِیْ عَلٰی صِوَاطِ مُسْتَقِیْم) (11/56 میرارب صراطمتنقیم یر ہے۔نظر بظاہر یول دکھائی دے گا گو یا خداصراطمتنقیم پرآگے آگے جارہاہے اور مومنین اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔(صلوۃ میں یہی مفہوم مضمرہے)لیکن اسطرح کاتشبیبی مفہوم خدا کے تنزیبی تضور کے خلاف ہے اس لیے اس کامفہوم یہی ہوسکتا ہے کہ وہ نظام کا ئنات ، جوتوا نین خداوندی کا اتباع کرتے ہوئے اپنے ارتقائی منازل طے کررہاہے۔ پیمفہوم سورۃ ''النور'' کی اس آیت سے کھر کر سامنة آجاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اَلَمْ تَو اَنَّ اللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْض

فكريرو يزاورقرآن 319 صلوة (نماز)

وَالطَّيْرَ ضَفْتٍ كُلُّ قَدُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمَ مِبِمَا يَفْعَلُوْنَ ۵ (24/41) ''كيا توناس حقيقت پرغورنہيں كيا كہارض وسموت كى ہر شے اور فضائے ساوى ميں پرفشاں پرندے خدا كى تشيج كرتے ہيں۔ ان ميں سے ہرايك اپنی اپنی تشيج اور صلوۃ كوجانتا ہے۔ اور جو پچھوہ كرتے ہيں سب خدا كے علم ميں ہے۔' لفظ تبيج كی تشریح تو آگے چل كرا پنے مقام پرآئے گی يہاں مجملاً اتنابتادينا كافی ہوگا كہاس كے معنے ہوتے ہى مقصد پیش نظر كے حصول كے لئے بھر پور كوشش كرنا اور اس كے لئے اپنی بھر پور تو انائياں صرف كردينا۔ اس آیت ميں كہا ہے كہ كائنات كی ہر شے اپنی اپنی جو بوت اپنی ہوگا كہاں كے مان كے اللہ اللہ علیہ ہوئے ہوئے ہوئے ہے كہ كائنات كی ہر شے بیشی وائن ہوگا كہاں ہوئا تا ہے ہوئے ہے كہ كائنات كی ہر شے بیشی وائن ہوگا كہاں ہوئا تا ہے۔ بات واضح ہے كہ كائنات كی ہر شے بیشی وائنی ہوئا تا ہے۔ بات واضح ہوجا تا ہے۔ اللہ النہيں مصروف جدو جہدر ہنا ہے۔ یہاں سے صلوۃ كا بنیادی منہوم واضح ہوجا تا ہے۔

دوسرے مقام پرقرآن کریم نے نودانسانوں کے متعلق وضاحت کردی ہے کہ الصلوة کامفہوم کیا ہے اوراس کا متجہ کیا۔ اس کے قیام سے کیا حاصل ہوتا ہے اوراس کے ضائع کردیئے سے کیا تباہی آتی ہے۔ سورة مریم میں پہلے فتلف انبیائے کرام گاتذکرہ آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خدا نے اپنی نعتوں سے نوازا تھا۔ فَحَلَفَ مِنْ، بَعْدِهِمْ حَلَفْ اَصَاعُو اللَّصَلُوةَ) (19/59 ان کے بعد، ان کی امتوں میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے الصلوة کو ضائع کردیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا جس سے الصلوة کا ضیاع ہوگیا۔ کہا وائی فواللشَّهَوَ اتب ) (19/59 وہ اپنے پست جذبات کے پیچھے لگ گئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اقامت صلوة اورا تباع جذبات دومتفاد چیزیں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی واضح کیا جاچکا ہے انسانی جذبات کی تسکین بری چیز نہیں بشرطیکہ ان کا اتباع حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے کہ جانسانی خواہشات وجذبات کی بھو ہوئے انسانی خواہشات وجذبات کی بھوائیں خداوندی کے مطابق تسکین وبرومندی ، ان سے معت ہوئے انسانی خواہشات وجذبات کی بھوائیں ناہیہ کے پیچھے پیچھے چلانا۔ ظاہر ہے کہ یہ حدود داللہ کے اندر رہتے ہوئے کام لینا۔ انہیں قوانین الہیہ کے پیچھے چیوانا۔ ظاہر ہے کہ یہ حدود داللہ کے اندر رہتے ہوئے کام لینا۔ انہیں قوانین الہیہ کے پیچھے چیوانا۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد اجھاعی نظام کے تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتف افراد اپنے اپنے مقصد اجھاعی نظام کے تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتف افراد اپنے اپنے مقصد اجھاعی نظام کے تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتف افراد اپنے اپنے اسے مقصد اجھاعی نظام کے تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتف افراد اپنے اپنے اپنے میں عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتف افراد اپنے اپنے میں میں فتف کی تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتف افراد اپنے اپنے اپنے میں میں فتف کی تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتف کی تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں فتا کی تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں میں میں کو تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام جس میں میں میں کو تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام کے تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام کے تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔ وہ نظام کے تابع ہی عاصل ہوسکتا ہے۔

فكريرو يزاورقرآن 320 صلوة (نماز)

مفادات کے پیچھے بھا گنے کی جبائے خدا کے متعین کردہ نصب العین کی طرف بڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اقامت صلوۃ کوایک اجتاعی فریضہ قرار دیا ہے۔ اتنائی نہیں بلکہ اس نے بیہ بھی بتایا کہ الصلوۃ کا قیام اسی صورت میں ممکن ہے جب جماعت موثین کو مکن فی الارض حاصل ہو۔ الصّلوۃ وَ اَتَّوْ اللّٰهُ مُو اِللّٰهُ عَبْرُو فِ وَ لَهُوْ اَعَنِ الْمُنْكُو ) (22/41 یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ممکن فی الارض حاصل ہوگا ، ان کی اپنی ممکن تا کم مُدگو ( (22/41 یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ممکن فی الارض حاصل ہوگا ، ان کی اپنی ممکن تائم ہوگی ( (24/55 یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ممکن فی الارض حاصل ہوگا ، ان کی اپنی ممکن تائم ہوگی ( (24/55 یو یہ اقامت صلوۃ اور ایتا کے زکوۃ کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ معروف احکام نافذ کریں گے اور منکر سے روکیں گے۔ میرورت لاحق نہیں ہوسکتی ۔ مروجہ طریق پر یہ فیرائض ہر حکومت میں ادا کئے جا سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت لاحق نہیں ہوسکتی ۔ مروجہ طریق پر یہ فیرائض ہر حکومت میں ادا کئے جا سکتے ہیں۔ ہمیں انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں بھی نماز پڑھنے اور زکوۃ دینے کا حق حاصل تھا۔ اور آئ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کواس کاحق حاصل ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو ہندوستان میں بھی مسلمانوں کواس کاحق حاصل ہو ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے اقامت صلوۃ اور ایتا کے زکوۃ کا وہ مفہوم نہیں جوآج کل لیا جاتا ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو صلی ہیں۔ ( زکوۃ کے متعلق گفتگو اپنے مقام پرآئے گی سے بیاں ہم صرف صلوۃ اور ایتا کے جاستے ہیں۔ ( زکوۃ کے متعلق گفتگو اپنے مقام پرآئے گی سے بیاں ہم صرف صلوۃ تک محدودر ہنا جاسے ہیں۔)

اسلامی مملکت کے متعلق سورۃ الشوری میں ہے۔ کہ وَ الَّذِیْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِهِمْ
وَ اَقَامُو الصَّلُوةَ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرِی بَیْنَهُمْ وَمِمَّارَ ذَقْنَهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۵ (42/38) مونین وہ ہیں جو
خداکی دعوت پرلبیک کہتے ہیں۔ اس کے احکام کے سامنے سرسلیم خم کرتے ہیں۔ یعنی اقامت
صلوۃ کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ اور جورزق خدانے انہیں
دیا ہوتا ہے اسے نوع انسانی کی عالمگیر ربوبیت کے لئے کھلا رکھتے ہیں۔ (یہی ایتائے زکوۃ کا
مفہوم ہے) یہاں سے بھی ظاہر ہے کہ الصلوۃ وہ نظام مملکت ہے جس میں تمام امور جماعت
مونین کے باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اور جس کا بنیادی فریضہ نوع انسانی کی ربوبیت
ہے۔ چونکہ اسلامی نظام کتاب اللہ کے قوانین واقدار کے مملی نفاذ کے لئے قائم ہوتا ہے اس لئے
دوسری جگہ کہا گیا ہے۔ وَ الَذِیْنَ یُمَسِّکُوْنَ بِالْکِتْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ ) (7/170۔ ہیرہ لوگ

فكريرويزاورقرآن 321 صلوة (نماز)

ہیں جو کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور اس طرح اقامت صلوۃ کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔الصلوۃ کا دائرہ کس قدر وسیع ہے، اسے قر آن کریم نے حضرت شعیب کے تذکار جلیلہ کے ضمن ہیں واضح کر دیا ہے۔ سورہ ہود ہیں ہے کہ حضرت شعیب نے اپنی قوم کے سامنے دعوت خداوندی کو پیش کیا تو حسب معمول انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ شدید کشکش کے بعد قوم نے حضرت شعیب سے بوچھا کہ یہ بتا ہیے کہ آپ بالآخر چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں صلوۃ کی آزادی چاہتا ہوں (کہ اس میں آپ لوگئل نہ ہوں) اس مذہب پرست قوم نے اپنے خیال کی آزادی چاہتا ہوں (کہ اس میں آپ لوگئل نہ ہوں) اس مذہب پرست قوم نے اپنے خیال کی آزادی چاہتا ہوں (کہ اس میں آپ لوگئل نہ ہوں) اس مذہب پرست قوم نے اپنے خیال کی ست ہے۔ یہ جس طرح جی چاہتا ہوں نے دیکھا کہ سامند ہو گئے۔ لیکن تصورت شعیب کا مطلب و نہیں تھا جے وہ گئی کہ اُنگؤ کا اُنگؤ اُنگؤ اُنگؤ کَ اُنگؤ کُ اُنگؤ کَ اُنگؤ کَ اُنگؤ کَ اُنگؤ کَ اُنگؤ کَ اُنگؤ کَ اُنگو کَ اُنگو کُل کے مطابق صرف نہ کریں۔ اس صلوۃ ہے جو یہ ہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آرہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم اپنے مال ودولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔ اس صلوۃ آرہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم اپنے مال ودولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔ اس صلوۃ آرہے ہیں۔ اور ایہ کہ ہم اپنے مال ودولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔ اس صلوۃ کی ہم اعازت نہیں دولت کو بھی ان موسوۃ کے کہ ہم این میں دولت کو بھی ان موسوۃ کے کہ ہم این میں دولت کو بھی ان موسوۃ کے کہ ہم این میں دولت کو بھی ان موسوۃ کے مطابق صرف نہ کریں۔ اس صلوۃ کے کہ ہم این میں کے کہ ہم این میں کے کہ ہم این میں کے کہ ہم این موسوۃ کے کہ ہم این میں کے کہ ہم این کے کہ کو کہ کو کو کی کے کہ ہم این کے کہ کو کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کی کو کہ کو کے کہ کو کی کو کی کو کو کی کو

آپ اس آیہ جلیلہ کے آخری حصہ پرغور کیجئے،جس سے واضح ہے کہ صلوۃ صرف نماز کا نام نہیں۔اس کا دائر ہ معاشیات تک کوبھی محیط ہوتا ہے۔

ہم نے سورۃ جج کی آیت ((22/41 میں دیکھا ہے کہ کہایہ گیا ہے کہ جب جماعت مونین کی اپنی مملکت قائم ہوگی تو وہ اقامت صلوۃ ، ایتائے زکوۃ ، امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کے فرائض سرانجام دیں گے۔ دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَائِئِ وَالْمُنْکُورِ (29/45) یہ حقیقت ہے کہ الصلوۃ فحشاء اور منظر سے روئی ہے۔ فحشاء کی تفصیلی بحث تو آگے جل کرسا منے آئے گی۔ یہاں ہم اپنے آپ کو منگر تک محدود رکھنا چا ہے ہیں۔ پہلے ، نہی عن المنظر مملکت کا فریضہ بتایا گیا اور یہاں یہ کہا گیا کہ یہ کام الصلوۃ کرے گی۔ یہاں سے جھی ظاہر ہے کہ الصلوۃ اس نظام ہی کا نام ہے جس کا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنگر ہے۔ جہاں تک

فكريرو يزاورقرآن 322 صلوة (نماز)

ہماری نمازوں کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ ان سے فحشاء اور منگرات نہیں رکتے ۔ بے نمازوں کو تو چھوڑ ہے، کتنے نمازی ہیں جو بڑی با قاعد گی سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود منگرات جھوڑ ہے، کتنے نمازی ہیں جو بڑی با قاعد گی سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود منگرات نمازے ہم حکے مرتکب ہوتے ہیں ۔ لہذا منگرات، نظام صلوۃ (اسلامی نظام مملکت) ہی سے رک سکتے ہیں ۔ فلم اگر چھر آن کریم کی روسے اقامت صلوۃ کامفہوم وہ نظام قائم کرنا ہے جس میں نمام افراد معاشرہ ، قوانین خداوندی کا اتباع کرتے چلے جائیں ۔ لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ (صلوۃ) اس شکل کے لئے بھی آیا ہے جسے نماز کہہ کر پکا را جاتا ہے ۔ نماز قدیم فارسی (پہلوی) زبان کا لفظ ہے ۔ ایران کے مجوس (جنہیں ہمارے ہاں پارسی کہا جاتا ہے) اپنے طریق پرستش کو نماز کہا کرتے تھے۔ ایران کے مجوس (جنہیں ہمارے ہاں (ہندو پاک میں ) آیا ور ایساعام ہوا کہ اب صلوۃ کی جگہ یہی لفظ استعال ہوتا ہے ۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہ لفظ کہیں اور ایساعام ہوا کہ اب صلوۃ کی جگہ یہی لفظ استعال ہوتا ہے ۔ حالانکہ قرآن کریم میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا ۔ بایں ہمہ، جیسا کہ او پر کہا گیا ہے، الصلوۃ کا لفظ ان اجتماعات کے لئے بھی آیا ہے

جنہیں ابنماز کہدکر یکاراجا تاہے۔

خیالات اورجسمانی حرکات کا تعلق انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی جذبہ ابھر تا ہے تو اس کا اظہار زبان کے ذریعے بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دیگر اعضائے بدن سے خود بخو دالی حرکات سرز دہوتی ہیں۔ جو اس جذبہ یا خیال کا مظہر بن جاتی ہیں۔ (مثلاً) جب آپ کے دل میں جذبات مسرت موجز ن ہوتے ہیں تو اس کی لہریں مسکر اہٹ کی شکل میں آپ کے چہرے پر پھیل جاتی ہیں۔ جب آپ کسی کوسلام کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ خود بخو دما تھے کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ کا سرجھ جاتا ہے، اور خود سپر دگی کے عالم میں میہ جھاکا و انتہائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جسے سربسجود ہونا کہتے ہیں۔ اصطلاح میں خیالات اور اعضاء کی اس کیارگی ہم آ ہنگی کومتوازیت یا (Parallelism) کہہ کر ایکا را جاتا ہے۔ اعضاء کی ان حرکات کا نقاضا ایسا غیر شعور کی اور بلا ساختہ ہوتا ہے کہ آپ اسے روک نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی مقرر پر یا بندی لگا دیں کہ وہ تقریر توجیسی جائے کر لے لیکن دوران کو کئیں سکتے۔ اگر آپ کسی مقرر پر یا بندی لگا دیں کہ وہ تقریر توجیسی جائے کر لے لیکن دوران

فكر پرويزاور قرآن \_\_323\_ صلوة (نماز)

<u>31</u>6

تقریرہ وہ ساکن کھڑار ہے۔اس سے نہ کسی قسم کی حرکت ظہور میں آئے نہ چہرے پر خاص علامات کی نمود ہوتو آپ دیکھیں گے کہ اول تو وہ تقریر ہی نہیں کر سکے گا اور اگر بند ھے رند ھے الفاظ ہولے گا بھی تو اسکی تقریر بالکل غیر موثر اور بے نتیجہ رہ جائے گی۔اعضائے جسمانی کی ان محسوس اور مرئی حرکات کو (Formalism) شعائر ومناسک ۔ کہا جا تا ہے۔ قر آن کریم نے انسان کے اس داخلی تقاضہ کو ممنوع قر از نہیں دیا۔ اس کے ظہور ونمود کی اجازت دی ہے۔ صلوق (نماز) میں قیام ورکوع و سجود، اور مناسک جے میں طواف وغیرہ انسان کے اس تقاضہ کی تسکین کی شکلیں ہیں۔

اگران مرئی شکلوں کوترک کردیا جائے تو باقی یا تو فلسفیانہ تخیلات رہ جاتے ہیں۔ یا خانقا ہیت کی کیفیات جن کے متعلق کہا ہے جا تا ہے کہ

## ذوق ایں بادہ نہ دانی بخدا تانچش

یہ فلسفہ کے تصورات ہوں یا تصوف کی کیفیات، بہرحال انفرادی ہوتی ہیں۔ اجتاعیت سے آئیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن اسلام تو ایک اجتاعی نظام کا نام ہے۔لہذااس میں میم میں باقی رہتی ہیں اوران میں میسانیت اور ہم آ ہنگی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی ہم آ ہنگی امت میں وحدت عمل کا مظہر ہوتی ہے۔

دوسری طرف، جب ان محسوسات سے غرض و غایت مفقود ہوجائے اور ظواہر کی ادائیگی کو مقصود بالذات سمجھ لیا جائے تواسے پرستش کہا جاتا ہے۔ جو ہر مذہب میں کسی شکل میں موجود ملتی ہے۔ ہمارے ہال بھی چونکہ اسلام'' مذہب'' بن کررہ گیا ہے۔ اس لئے اس میں بھی الصلوۃ کونماز کے محسوس ارکان تک محدود سمجھ لیا گیا اور عبادت کا مفہوم پرستش قرار دیا گیا ہے۔ اور انہی ظواہر کو اسلام کی غایت سمجھ لیا گیا ہے۔

استمہیری وضاحت کے بعد آیے قرآن کریم کی روشیٰ میں صلوۃ کے اجتاعات کی طرف۔ اسلامی نظام کے متعلق سورۃ الشوری میں ہے وَالَّذِیْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَارَزَقْنَهُمْ یُنْفِقُوْنَ ۵ (42/38) یہ وہ لوگ ہیں جو اکتام خداوندی کے بلاوے پرلبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اقامت صلوۃ کرتے ہیں اور اپنے احکام خداوندی کے بلاوے پرلبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ اقامت صلوۃ کرتے ہیں اور اپنے

فكريرويزاورقرآن \_\_324\_\_صلوة (نماز)

معاملات کوباہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں اور بیسو چتے ہیں کفریضہ انفاق کی ادائیگی کے کئے کس قسم کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ صدر اول کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب مملکت کے کسی اہم معاملہ کے لئے مشاورت کی ضرورت لاحق ہوتی تو حکومت کی طرف سے ان الفاظ میں منادی کرائی جاتی کہ اَلصَّلُو اُ الْجَامِعَ اُس پرلوگ اس اجتماع میں شرکت کے لئے جمع ہوجاتے تھے۔ چونکہ مشاورت کی غایت ، توانین خداوندی کے سامنے سرتسلیم خم کرنا تھا اس لئے اس کی ابتدا نماز کی شکل میں ہوتی۔ (جس طرح اب ہمارے ہاں رسی طور پر جلسہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے ) اس سے ظاہر ہے کہ اجتماعات وقت مقررہ پر ہوتے تھے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اِنَّ الصَّلُو اُ کَانَتُ عَلَی الْمُؤُمِنِیْنَ کِشِبًا مَوْ اُونِ تاً ۵) ( ۱۹۵۵ کے یا در کھو! صلوۃ مونین کے کہا گیا لئے ایک موقت فریضہ ہے کہ اِنَّ الصَّلُو اُ کَانَتُ عَلَی الْمُؤُمِنِیْنَ کِشِبًا مَوْ اُونِ تاً ۵) ( ۱۹۵۵ کی جائے گی ۔ بالفاظ دیگر جو وقت اس کے لئے مقرر کیا گیا ہواس وقت اس اجتماع میں شرکت لازمی ہوگی۔

اگران اوقات کوخود خدا نے مقرر کر دیا ہے تو ان میں ردو بدل نہیں ہوسکے گا۔ البتہ ہنگا می ضرورت کے وقت (مقررہ اجتماعات کے علاوہ) ہنگا می اجتماع منعقد کئے جاسکیں گے۔اگر ان کے اوقات خدا نے مقرر نہیں کئے۔تو انہیں باہمی مشاورت سے مقرر کر لیا جائے گا۔ ان میں (باہمی مشاورت سے ) ردو بدل ممکن ہوگا۔ (کیا ان اجتماعات کے لئے اوقات کا تعین خدا نے کر دیا ہوا ہے؟ اس کی بحث ذرا آگے چل کرسا منے آئے گی)۔

ان اجتماعات کے لئے یہی بلاوا ہے جسے قرآن نے ندائے صلوۃ سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً سورۃ جمعہ میں ہے یَآئِهَا الَّذِیْنَ اَمَنُو آلِ ذَائُو دِی لِلصَّلوۃِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللّی ذِکْرِ اللّهِ وَ ذَرُو اللّٰہِ عَلَیْ اَلْہُ اللّٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اَلٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

فكريرو يزاورقرآن 325 صلوة (نماز)

توصلوۃ کے بعد متعلقہ پارٹیوں کو وہاں روک لیا کروتا کہ اس معاملہ کا قانون کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے ((5/106) اجتماعات میں شرکت کے لئے صفائی کاملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں قر آن کریم نے مختلف مقامات پر عنسل ، وضو ، اور تیم وغیرہ کے احکامات دیئے ہیں۔ سلسلہ میں قر آن کریم کے مختلف مقامات پر عنسل ، وضو ، اور تیم وغیرہ کے احکامات دیئے ہیں۔ کروکیونکہ وہاں بڑے انہ کم ان اجتماعات میں پورے ہوتو کروکیونکہ وہاں بڑے اہم امورز پر بحث آئیں گے۔ جب تم اتنا بھی نہ جھوکہ تم کیا کہ درہے ہوتو ان اجتماعات میں شرکت فائدے کے بجائے الٹا نقصان کا موجب ہوگی ( (4/43)۔

جس شکل میں، ہم نمازادا کرتے ہیں اس کی جملہ جزئیات اور تفاصیل کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا۔ان میں سے صرف چندا یک کا اجمالی طور پر ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ بالفاظ دیگر، ان جزئیات کا تعین قرآن کریم میں نہیں کہا گیا۔

صلوق کے اوقات \_ ( ( 1 ) قیم الصَّلُوة لِدُلُوْ کِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الْیَٰلِ وَ قُرُانَ الْفَجُوِ طَاِنَّ قُرُانَ الْفَجُوِ عَانَ مَشْهُوْ دُاهَ) (17/78 اس آیت کارواں ترجمہ یہ ہے کہ صلوة قائم کرو' دلوک شمن' سے لے کر' خشق لیل' تک اور قر آن الفجر ۔ یا در کھوقر آن الفجر بڑا مشہود ہوتا ہے۔ اس میں' دلوک شمن' اور' خشق لیل' کے الفاظ فور طلب ہیں ۔ دلک کا لفظ بڑاوسیے المعنی ہے۔ اس کے بنیادی معنے حرکت کرنے کے ہیں۔ جب آفتاب بلندی کی طرف حرکت کرے تو اس کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے اور جب وہ رو جہ انحطاط ہو کر غروب ہوجائے تو اس کے لئے بھی۔ اور غسق لیل ، ابتدائے شب کی تاریکی کو کہا جا تا ہے۔ اس اعتبار سے طلوع آفتاب سے لیکر فروب آفتاب ہیں آجا تا ہے۔ کتب اور غسق اس قدر طول طویل لیکن باہمد گرمتضاد باتیں کہی گئی ہیں کہ انہیں نفا سے سے کر نفا سے انتھار ابیش کرنے کی بھی یہاں گئی گئی تاری کو گئی ہیں کہ انہیں معانی بھی۔ آیت سے کم از کم اتنا تو واضح ہے کہ اس میں اوقات کا تعین نہیں کیا گیا۔ حالانکہ (جیسا کہ لیہ جا یہ جا یہ جا ہے جا ہے۔ کو مانیا رات کو متعین طور پر پیش کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہ اشارات اور کنا یات سے کا منہیں لیتا اسے واضح ، غیر مہم ، متعین کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہ اشارات اور کنا یات سے کا منہیں لیتا اسے واضح ، غیر مہم ، متعین کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہ اشارات اور کنا یات سے کا منہیں لیتا اسے واضح ، غیر مہم ، متعین کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہ اشارات اور کنا یات سے کا منہیں لیتا اسے واضح ، غیر مہم ، متعین کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہ اشارات اور کنا یات سے کا منہیں لیتا اسے واضح ، غیر مہم ، متعین کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہ اشارات اور کنا یات سے میں وہ متعین انداز اختیار نہیں کیا گیا۔

فكريرويزاورقرآن 326 صلوة (نماز)

(3) سورة النور میں مجلسی آ داب کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ تمہارے گھروں میں کام کرنے والے نیج ، بے محابا گھر میں گھوم پھر سکتے ہیں ، بجزان تین اوقات کے یعنی مِنْ قَبُلِ صَلُو قِ الْفَجْوِ وَ حِنْ اَنْظَهُوْ نَ ثِیَا اِنْکُمْ الظَّهِیْرَ قِوْ مِنْ مَبَعْدِ صَلُو قِ الْعِشَا آعِ طَثَلْتُ عَوْرَتٍ لَکُمْ الظَّهِیْرَ قِوْ مِنْ مَبَعْدِ صَلُو قِ الْعِشَا آعِ طَثَلْتُ عَوْرَتِ لَکُمْ ) (24/58 صلوة الْعِبَ الْعَظَهُ عَلَى الظَّهِیْرَ قِوْ مِنْ مَبَعْدِ صَلُو قِ الْعِشَا آعِ طَثَلْتُ عَوْرَاتِ لَکُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

(4) سورة بقره میں، پہلے طلاق وغیرہ کے مسائل کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہے حفیظُوْ اعْلَی الصَّلُوْتِ وَ الصَّلُو تِ وَ الصَّلُو قِ اللَّهِ فَنِیتِینَ ۵ (2/238) تم اپنی صلوة (بصیغہ جمع) کی حفاظت کرواور''صلوة الوسطی'' کی۔ اس میں''صلوة الوسطی'' کے معنی درمیانی نماز کئے جاتے ہیں اور کہا ہے جاتا ہیں عمرادعصر کی نماز ہے کیونکہ وہ ایک طرف فجر اور ظہر اور دوسری طرف مغرب اور عشاء کے درمیان آتی ہے۔ (میر بے نزویک اس آیت کا کیامفہوم ہے، اسے اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔)

رکعات ۔ جہاں تک رکعات کا تعلق ہے انہیں بھی قر آن کریم نے متعین طوریر بیان نہیں کیا۔

فكريرو يزاورقرآن \_\_327\_صلوة (نماز)

سورة النساء میں اتنا بتایا گیا ہے کہ جنگ کی حالت میں ، جبتہ ہیں دیمن کی طرف سے خطرہ لائن ہوتو نماز کواس طرح اداکر لینا چاہئے کہ مجاہدین کا ایک گروہ امام ( یعنی رسول اللہ ) کے ساتھ کھڑا ہوجو اکے اور اپنے ہتھیار سنجالے رکھے۔ جب یہ سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہے جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک صلوۃ ادانہیں کی ۔ امام کے ساتھ شامل ہوجائے۔ یہ بھی اسی طرح اپنے ہتھیار سنجالے رکھیں۔ ((102-4/101 سورۃ بقرہ میں کہا گیا ہے فَانْ خِفْتُمْ فَوْ جَالًا اَوْ رُکھنا نَا فَاذَا وَاللّٰهُ کَمُا عَلَمَ کُمْ مَا لَمْ تَکُوْ نُوْ اتّعُلَمُوْنَ ۵ (2/239) یعنی جبتم حالت خوف میں ہوتو پھر پاپیادہ یا گھوڑوں کی پشت پر بیٹھے ذکر کر لیا کرو۔ اور جبتم حالت امن میں ہوتو پھر جس طرح تہ ہیں سکھایا گیا ہے اس طرح کرو۔

رکعتوں کے متعلق قرآن کریم کی انہی آیات میں اشارات ملتے ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیونکہ ان کے متعلق مختلف فرقوں میں اختلاف ہے۔ یعنی ہرنماز میں ان کو محتیں فرض، اتنی سنت، اتنی نفل وغیرہ میں ان اختلا فات کو بھی بڑا دخل حاصل ہے [میں ان آئی رکعتیں فرض، آئی بھیرت کے مطابق ) متعلقہ مقامات پر کروں گا]

افر کارصلوق - جہاں تک نماز میں کیھ پڑھنے کا تعلق ہے، قرآن کریم نے اس کی بھی صراحت نہیں کی ۔ سورة بنی اسرائیل آیت (17/110) میں کہا گیا ہے کہ وَ لَا تَجْهَزُ بِصَلَاتِکَ وَ لَا تُجْهَزُ بِصَلَاتِکَ وَ لَا تُخْفِوْ بِصَلَاتِکَ وَ لَا تُخْفِوْ بِمَا اللَّالِ اللَّالِيَ عَلَيْهِا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذَلِکَ سَبِيلًا تم اپنی صلوة میں نہ تو بلند آواز اختیار کرواور نہ بالکل خاموثی ۔ بلکہ ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کرو ۔ بعض لوگ یہاں صلوق سے مراد نماز لیتے ہیں اور بعض دعا بھی ہیں۔)

سورة التوبه میں منافقین کے متعلق حضور سے کہا گیا ہے کہ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی اَحَدِ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَ لَا تَقُمْ عَلَی قَبُوِ ہِ) (9/84 تم ان میں سے سی کی میت پر بھی دعانہ کرواور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ اس آیت سے نماز جنازہ مرادلی جاتی ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَ مِنَ الَّیلِ فَتَهَ جَدُنِهِ فَافِلَةً لَکَ) (17/79 اے رسولً! تم رات میں بھی کچھ وقت کے لئے جاگا کرولیکن میتم صرف تمہارے لئے ہے۔اس سے تجد کی نماز مراد لی جاتی ہے اور کہا ہی جاتا ہے کہ بیرسول کے لئے مخصوص تھی ، اور وہ بھی فریضہ کے طور پر

فكريرويزاورقرآن \_\_328\_\_صلوة (نماز)

نہیں بلکنفل کے طور پر۔

میری بصیرت کےمطابق ،قرآن کریم میں نماز کی تفاصیل کے متعلق یہی کچھآیا ہے۔ میں نے تعین جزئیات کے جس اصول کا پہلے ذکر کیا ہے اس کی روسے میرے لئے اس باب میں مزید کاوش کی ضرورت نہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کے صلوۃ کا اصولی حکم دحی کی روسے حضوَّر کو دیا گیا تو آپ نے قرآنی اصول کے مطابق باہمی مشاورت سے اس کے لئے مکمل پروگرام متعین فرمایا ہوگا۔قرآن کریم کے بدارشادات اسی پروگرام کے تضمنات نظرآتے ہیں۔جس تھم کی جزئیات قر آن کریم خود متعین کرتا ہے اس میں اس کا انداز کیا ہوتا ہے اس کی کچھ مثالیں پہلے پیش کی جا پچکی ہیں۔اس وقت میر ہے سامنے سورۃ بقرہ کی آیات ( (282-282 بیں (اور آیت نمبر 282 تو غالباً قرآن کریم کی سب ہے لمبی آیت ہے )اس میں کہا گیا ہے کہ جب تم ہا ہمی قرض کا معاملہ کرو تواس کے لئے کیا طریق اختیار کرو۔آپ دیکھئے قرآن کریم نے اس پروگرام کوکس وضاحت اور تصریح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب لین دین کے معاملات کی جزئیات میں اس کا بدانداز ہے تو صلوة جیسے بنیادی فریضہ کے سلسلہ میں جزئیات کے تعین کے لئے اس نے ایساہی انداز کیوں نہ اختیار کیا؟ تعجب ہے کہاس نے وضو کے متعلق تو اپیاتفصیلی حکم دیا کہ منہ دھوؤ۔ کہنیوں تک ہاتھ دھوؤ۔سر کامسح کرو، ہاؤں ٹخنوں تک دھوؤ۔جنبی حالت میں یوں کرو۔مسافر اورم یض ہونے کی صورت میں ایبا کرو۔ یانی نہ ملے تو کیا کرو۔ ((5/6 تمہید صلوۃ کے متعلق تو اس قدر تفصیلی احکام آئے کیکن خودصلوۃ کے سلسلہ میں اس طرح متعین طور پر کوئی حکم نہیں دیا۔اس سے نظر آتا ہے کہ اللَّدتعالى \_\_\_ ان جزئيات كو( دانسته )غيمتعين ركھنا جاستے تھے۔

موجوده نما ز تفرقه کامظهر ہے۔ متقد مین میں سے جن فرقوں نے نمازی جزئیات کا تعین کیا،
انہوں نے ان کی بنیاد احادیث یا فقہ پر رکھی۔ لیکن ان جزئیات میں جس قدر اختلاف ہے وہ
مختلف فرقوں کی نماز سے ظاہر ہے۔ اس مقام پر ایک اور حقیقت بھی قابل غور ہے۔ قرآن کر یم
نے الصلوة کوامت میں وصدت پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ اس نے سورة روم میں کہا کہ
آفینمو االصَّلُوةَ وَ لَا تَکُونُوْ اَمِنَ الْمُشُو کِیْنَ ۵ لاَمِنَ الْمُشْوِ کِیْنَ ۵ لاَمِنَ الْمُشْوِ کِیْنَ ۵ میں ملوة قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہوجانا۔
جزب جہما لَدَیْهِمْ فَو حُونَ ۵ (32- 30/31) تم صلوة قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہوجانا۔

فكر پرويزاور قرآن \_\_329\_ صلوة (نماز)

یعنی ان اوگوں میں سے نہ ہوجانا جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کرلیا۔ فرقوں میں بٹ گئے اور پھر

کیفیت یہ ہوگئ کہ ہر فرقہ یہ بھے لگ گیا کہ میں حق پر ہوں اور باقی سب باطل پر ہیں۔ گویا قرآن

کریم نے صلوۃ کوامت میں ۔۔۔ وحدت پیدا کرنے اور وحدت برقر ارر کھنے کا ذریعہ بتایا تھا

لیکن وائے بنصیبی کہ اب وہی صلوۃ (نماز کی شکل میں) امت کے تفرقہ کا مظہر قرار پا گئی ہے۔ کسی

جلسہ میں دس ہزار مسلمان بیٹے ہوں۔ ان میں فرقہ بندی کی کوئی محسوس علامت سامنے نہیں آئے

گردہ مندانہ اختلا فات اجر کرسامنے آجا عیں گے اور ان اختلا فات کی شدت کا بیما کم ہوگا کہ

ان میں سے ایک ٹولی ایک مسجد کا رخ کرے گی۔ دوسری ٹولی دوسری مسجد کا۔ اور اس طرح ان

ایک فرقہ سے متعلق مسلمان کو دوسرے فرقہ کی مسجد میں نماز پڑھے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس

اور اگروہ بھولے بھٹے دوسرے فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے گا تو دہائی جی جائے گی کہ اس

لیکن چونکہ یہ فرق اس امرے مدی ہیں کہ نمازوں کی یہ باہمد گرمختلف جزئیات احادیث یا فقہ کی روسے متعین ہوئی ہیں۔اس لئے اس اختلاف کی زدقر آن کریم پرنہیں پڑتی، لیکن ہمارے دور میں ایک ایسافرقہ پیدا ہوا ہے جس نے براہ راست قر آن کریم کواس طرح اپنا ہدف بنایا ہے کہ اس کا یہ دعوی، کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے (معاذ اللہ) باطل ہوکررہ گیا ہے۔قرآن کریم کا دعوی ہے کہ اَفَلایعَدَبَوُونَ الْقُولُ اَنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ عَنْدِ اللّٰہُ لَوْ جَدُوْ افِیْهِ اللّٰہُ لَوْ جَدُوْ افِیْهِ اللّٰہُ لَوْ جَدُوْ افِیْهِ اللّٰہُ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ عَنْدِ اللّٰہُ لَوْ جَدُوْ افِیْهِ اللّٰہُ لَوْ حَدُوْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ ہونے کہ وَاس میں گئی اختلافی باتیں پاتے۔بالفاظ دیگر،قرآن کریم نے ایخ منجانب طرف سے ہوتا تو وہ اس میں گئی اختلافی باتیں پاتے۔بالفاظ دیگر،قرآن کریم نے اور جو (برعکس نہند نام اللہ ہونے کے دعوی کے تبوت میں ایک دلیل یہ جس کی طرف میں نے او پر اشارہ کیا ہے اور جو (برعکس نہند نام فرقہ مال قرآن کہ کر پکارتا ہے) دعوی سے کہ قرآن کریم کے تمام احکام کی جملہ تفسیلات و جز ئیات خودقرآن کے اندرموجود ہیں۔اس کے لئے انہوں نے سب سے پہلے نماز کی جزئیات کولیا ہے۔میں کسی کمی چوڑی بحث میں پڑے بغیر صرف اتنا بتا وینا کافی سجستا ہوں کہ کی جزئیات کولیا ہے۔میں کسی کمی چوڑی بحث میں پڑے بغیرصرف اتنا بتا وینا کافی سجستا ہوں کہ

فكريرويزاورقرآن \_\_330\_ صلوة (نماز)

ان کی اس سعی نامشکور کا نتیجہ کیا نکا۔ اس فرقہ کے بانی تھے (مولانا) عبداللہ چکڑ الوی (مرحوم)۔ اوران کے تبعین کا ایک گروہ لا ہور میں مقیم ہے۔ ان دونوں نے نماز کی جزئیات (اپنے دعوی کے مطابق) قرآن کریم سے متعین کی ہیں۔ اوران کی دریافت کردہ جزئیات کی کیفیت یہ ہے:۔

مولانا چکڑالوی <u>لا ہوری فرقہ</u>
ا۔ پانچ وقت کی نماز
۲ نین دو، تین ۔ چارر کعتیں ۲ نیاز کی صرف دور کعتیں
۳ نی نہ کا زمیل دو، تین ۔ چار کعتیں سے ہررکعت میں دو سجدہ جہاں تک اذ کارصلوۃ کا تعلق ہے وہ بھی بالکل زالے ہیں۔ اگر چپروہ شتمل ہیں قرآنی آیات ہی

پار-

<u>31</u>6

قدر دشمنی کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے خصوصیت سے ان کے نظریداور مسلک کی تر دید کرنی پڑی۔

لیکن بیسب کھ کہدن چکنے کے بعد عملی زندگی کی طرف آیئے ۔ آج مسلمانوں کی حالت بیہ ہے کہ ان کے مختلف فرقے ہیں اور ہر فرقے کی نماز کی جزئیات میں اختلاف ہے اور یہی اختلاف ان کی فرقہ بندی کا آئینہ دار ہے۔ دوسری طرف قرآن کریم نے وحدت امت کودین کی اساس قرار دیا ہے۔ اس سے میسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیا ختلا فات مٹ سکتے ہیں؟ اور کیا اس امت میں پھر سے وحدت پیدا ہو سکتی ہے؟

پس جیہ باید کرو۔ان اختلافات کی سندیا تائید میں ہرفرقہ اپنے اپنے ہاں کی روایات یافقہی فیصلے پیش کرتا ہے۔ بیروایات یافقہی اجتہادات اس اختلاف کی سندتو قرار پاسکتے ہیں،اس کی بنیادی وجنہیں۔اس کی بنیادی وجداس نظام کاموجود ندر ہناہے۔جس سے دین کا قیام اورامت کی وحدت وابستنھی۔ جب ان اختلافات کی بنیادی وجہ یہ ہےتو پھران کے رفع ہونے کی بھی اس کے سواکوئی شکل نہیں ہوسکتی کہ اس نظام کو دوبارہ قائم کیا جائے۔اس مقام پر اکثر کہد یا جاتا ہے کہ بیچض خوابوں کی دنیا میں بسنا ہے۔وہ نظام دوبارہ قائم نہیں کیا جاسکتا۔ایسا کہنا، یا توخو دفریبی ہے اور یا فریب دہی۔خودفریمی ہویا فریب دہی۔قرآن کریم نے بہر حال اس کے متعلق بہلے ہی وارننگ دیدی تھی کہ اگرتم نے پیمجھ لیا کہ پہ نظام رسول اللہ کی زندگی تک قائم رہ سکتا ہے اس کے بعدنہیں تو اس کا مطلب دین سے ارتداد ہوگا۔ اس نظام کا دوبارہ قائم کیا جاناممکن بھی ہے اور آ سان بھی۔ جومملکت ایمان کی بنیادوں پر ، مفیصلہ کرلے کہاس کے جملہ امور (جن میں مذہبی اور غیر مذہبی کی کوئی تمیز وتفریق نہ ہوگی ) قرآن مجید کے مطابق سرانجام یا ئیں گے اور اس کے بعدوہ اس پرممل کرنا بھی شروع کر دے، تو وہ مملکت علی منہاج رسالت کہلائے گی۔اس کے لئے شرط اولین بیہ ہے کہ جن ذمہ دارا فراد کے ہاتھ میں زمام اقتد ارہووہ خودا قدار خداوندی کے پابند ہوں ۔اسمملکت کا فریضہ یہ ہوگا کہ جو کچھاس وقت اسلام کے نام سے مروح ہے، وہ اسے قرآن مجید کی کسوٹی پریر کھے۔جواس پر بورا اتر ہےاسےاختیار کرلے۔جواس کےخلاف جائے اسےمستر د کردے۔ واضح رہے کہ قر آن کریم کی راہنمائی ایسی واضح ہے کہ اس قسم کی پر کھ ناممکن تو ایک

فكر پرويزاور قرآن \_\_332\_ صلوة (نماز)

<u>31</u>6

طرف، چندال مشکل بھی نہیں۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ارباب مذہب کے پاس اس وقت بھی قرآن موجود ہے تواس کے باوجودان میں وحدت پیدا کیوں نہیں ہوتی ؟اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان امور کی پر کھ کے لئے قرآن کریم کوکسوٹی نہیں بنایا جاتا۔ بہت کچھ خارج از قرآن ہے جسے سنداور معیار تسلیم کیا جاتا ہے اور یہی ان اختلافات کی وجہ ہے۔ جب قرآن کریم کا دعوی ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تو اسے معیار قرار دینے سے اختلافات کس طرح باقی رہ سکتے ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں تو اسے معیار قرار دینے سے اختلافات کس طرح باقی رہ سکتے ہیں

جہاں تک قرآنی اصول واحکام کی جزئیات کا تعلق ہے، وہ نظام ،ان کی بھی جانچ پڑتال کرے گا۔ جو جزئیات ہمارے زمانے کے تقاضوں کو پورا کریں گی انہیں علی حالہ رہنے دےگا، جن میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، انہیں تبدیل کر دیگا۔اورعندالضرورت ان میں نئی نئ جزئیات کا اضافہ بھی کرتا جائے گا۔اس طرح ثبات وتغیر کے امتزاج کا قرآنی پروگرام پھرسے بروئے کارآ جائے گا۔

جب تک بینظام قائم نہیں ہوجاتا ، میرامسلک ہے کہ امت کے مختلف فرقے جس جس انداز سے ان پر کار بند ہیں وہ ان پر اس انداز سے کار بند رہیں ۔ لیکن ان میں ایبی شدت نہ برتی جائے کہ وہ باہمی نفرت اور عداوت کا موجب بن جائیں ۔ نیز کسی فردیا فرقہ کواس کاحق نہیں ہونا چاہئے کہ وہ مروجہ ارکان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سے یا کوئی نیا طریقہ وضع کر سے اس سے امت میں مزید تفرقہ اور انتشار پیدا ہوگا۔ ان جزئیات میں حک واضافہ یا تغیر و تبدل کاحق صرف اسلامی نظام کو حاصل ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد کسی شخص کو بیش حاصل نہیں ہوسکتا کہ وہ امت سے آکر کہے کہ خدا نے اس سے یوں کہا ہے اس لئے تم اب ایسا ہی کرو۔ ایسے شخص کا بید وی ہی باطل ہے کہ 'خدا نے انسانوں سے جو پھھ کہنا تھا اسے اس نے باطل ہے کہ 'خدا نے اس اور بس ۔ ' خدا نے انسانوں سے جو پھھ کہنا تھا اسے اس نے ترکہ بار قران کریم میں کہد یا اور بس ۔ '

(مطالب الفرقان، جلداول، صفحه 137-122, 101-98)

'' ہمارے مذہبی اجتماعات سلیم! تم سجھتے ہو کہ ایسے انقلاب درآغوش افراد کی یہ جماعت دنیا میں کیا کچھ نہ کرسکتی ہوگی لیکن اس کے بعد ذرا ایک مرتبہ اس' بہوم مونین' کی نماز پر پھر

فكر پرويزاور قرآن \_\_333\_\_صلوة (نماز)

۔ نگاہ ڈالو۔ساری نمازیرنہیں۔نماز کے صرف ایک ٹکڑے پر۔ ذرا سوچو کہ بچاس ساٹھ ہزار انسانوں كا گروه ،الله كے سامنے ، روبہ قبلہ ، مسجد میں كھڑے ہوكر بیا قرار كررہا ہوكہ إِيَّا كَ نَعْبُدُ ا الله! بهم صرف تيري محكوميت كو جائز سيحقة بين - اس كے سوا برقسم كي غلامي كا طوق بهم يرحرام ہے۔لیکن زبان سے بیالفاظ ادا کررہا ہواور د ماغ سینکڑوں خداؤں کا بٹکدہ بن رہا ہو۔تواس دعوی کوتم خدا فریبی اورخود فریبی نہ کہو گے تو اور کہا سمجھو گے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ان لوگوں نے نمازنہیں پڑھی بلکہ اپنے آپ سے غداری اور خدا سے دھو کہ کیا ہے تومشرق سے مغرب اور شال سے جنوب تک کے''حاملان دین متین'' اٹھ لے کراس کے بیچھے پڑ جائیں گے۔اصل بیہے کہ اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں۔اس لیے کہ انہیں بتایا ہی بہ گیا ہے کہ اگر ہاتھ فلال مقام یر با ندھ لئے جائیں۔ یاؤں میں اتنا فاصلہ رکھ لیا جائے۔انگلیوں کا رخ فلاں ست کو ہو۔ سجد بے میں فلاں فلاں حصے پہلے زمین بوس ہوں۔الفاظ اپنے صحیح مخرج سے نکلیں ،تونماز ہوجاتی ہے۔اور جب پوچپوکہاں بات کی کیاسند ہے کہاں سے نماز واقعی ہوجاتی ہے۔اوراس سے وہ مقصد پورا ہو گیا ہےجس کے لیصلوۃ کوفرض قرار دیا گیا تھا۔تو جواب مل جاتا ہے کہاس کاعلم تو قیامت ہی کو ہو سکے گا۔ کیونکہ دنیا دارالعمل ہے۔ نتیجہ یہاں برآ مدنہیں ہوسکتا۔ اور جب ان سے کہو کہ بھائی۔اللہ توایمان عمل کی جزاءاتنظاف فی الارض اوروراثت زمین فرما تا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اس ارض سے مراد جنت کی زمین ہے۔ لیکن سلیم!ان باتوں کوتم کسی سے نہ یوچیو۔ قر آن تمہارے سامنے ہے۔انسانیت کے معراج کبری کے دور ہما یول کی تاریخ اس کے اندر ہے۔'' (سلیم کے نام خطوط، جلداول صفحہ 10)

آ گےروز وں مے متعلق لکھتے ہیں۔

''اے ایمان والو! جبتم کسی جماعت کے مقابلہ میں جاؤتو ثابت قدم رہو۔ اور قانون خداوندی کو ہروقت سامنے رکھو۔ تا کہتم کامیاب ہوجاؤ۔اوراللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرو۔اور آپیں میں مت جھگڑو۔ ورنہ تمہارے حوصلے پیت ہوجائیں گے۔تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ثابت قدم رہو۔اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جواستقامت کا ثبوت دیں۔((46-45-8/45 سلیم! سنتے ہو کہ بیہ ہدایات کیا ہیں؟ بیزندگی کا پیغام ہیں ۔ بیداسلام کی روح ہیں ۔ بیہ

فكريرويزاورقرآن \_\_334\_\_صلوة (نماز)

ایک عبد مومن کے اظہار عبودیت کا حقیقی مفہوم ہیں۔ بیصرف بدر کے موقع کے وقتی احکام نہیں۔
بلکہ جب تک حق و باطل میں آویزش کا امکان ہے۔ جب تک خیروشر کا مقابلہ ہے۔ جب تک شرار
بولہبی ، چراغ مصطفوی سے ستیزہ کا رہے۔ اس وقت تک کے لئے تمام مسلمانان عالم کے واسط
ایک دستوراساتی ہیں۔ ایک لائحمل ہیں۔ یہی ہدایات ہیں۔ جن کے لئے رمضان کے روز بے
اوران روزوں کا جمعة الوداع ہے۔

سلیم! ابتم خود فیصله کرو که شیخ نتائج پیدا کرنے والے روزے اور نمازیں ان تین سو مسلمانوں کی تھیں یا اس ساٹھ ستر ہزار کے رسی اجتماع کی جس میں مقصداور روح کی طرف کسی کی توجہ نہتی ۔ سو بھائی نادان کیوں بنتے ہو؟ کیاتم اتن سی بات بھی نہیں سیحھتے کہ سحری اور افطاری کے گولے قلعہ کی دیوارین نہیں ڈھاسکتے۔ ہرچندان کا دھا کہ اور دھواں اصلی گولوں کا ساہو۔''
(سلیم کے نام خطوط، جلداول صفحہ 13-12)

''سلیم! اب تمہاری آخری بات کا جواب رہ گیا کہ جب ہمارے دل اجتاعات میں آئے وہ روح اور مقصد نہیں رہا تو پھران کے باقی رکھنے سے فائدہ کیا؟ تمہارے دل میں اس سوال کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ اچھا ہواتم نے اسے ابھی پو چھالیا۔ عزیز م! سب سے پہلی بات تو ہہے کہ یہ چیزیں (اپنی روح اور مقصد کو کھو دینے کے بعد) ہمارے قو می شعائر تی بن چی ہیں۔ اگر قو می شعائر نقصان رسال نہ ہوں (اور نہ ہی وہ قر آن کریم کی تعلیم سے ٹکرائیں) تو ان کا باقی رکھنا اچھا ہوتا ہے۔ ان سے بھی ایک حد تک اجتماعیت کی شکل باقی رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر بھی ہماری ہوتا ہے۔ ان سے بھی ایک حد تک اجتماعیت کی شکل باقی رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر بھی ہماری قسمت نے پلٹا کھایا اور ہم میں اس انقلاب کا احساس بیدار ہوا جوقر آن پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان ہی بیدوں میں پھر سے روح آجائے گی۔ اور یہ مناسک و شعائر جس نظام کی یادگار ہیں اسکے از سرنو قیام میں آسانی پیدا ہوجائے گی۔ یہی وجھی کہ میں نے تہمیں جعۃ الوداع کے خطبہ میں باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ اگر چہ خطیب کا ایک لفظ بھی تمہارے کا نوں تک نہیں بہنچ سکتا خطبہ میں باتیں کرنے سے منع کیا تھا۔ اگر چہ خطیب کا ایک لفظ بھی تمہارے کا نوں تک نہیں بہنچ سکتا سے اور اگر جانے بھی ہوتے تو بھی اس میں تمہیں کوئی بات مسائل حاضرہ کے متعلق نمل سکتی، تھے۔ اور اگر جانے جبی ہوتا ہے۔ مفہوم اور سے داور اگر جانے ہے۔ خطبہ ایک حکم شرعی ہے جس کی ادا ئیگی سے محض'' ثواب' ہوتا ہے۔ مفہوم اور کے دان کے خطبہ ایک حکم شرعی ہے جس کی ادا ئیگی سے محض'' ثواب' ہوتا ہے۔ مفہوم اور

فكريرويزاورقرآن 335 صلوة (نماز)

معانی سے اس کا کچر تعلق نہیں ہوتا۔ (سلیم کے نام خطوط، جلداول مسفحہ 16-16)

تمسک بالکتاب یعنی قانون خداوندی کاعملاً اتباع ناممکن ہے۔ جب تک دین کا نظام عملاً جاری وساری نہ ہو۔اور چونکہ اقامت صلوۃ بھی اسی نظام سے وابستہ ہے۔اس لئے اقامت صلوۃ بغیر ممکن فی الارض ( یعنی کسی خطہ زمین میں قر آنی حکومت قائم کئے بغیر ) ناممکن ہے۔سورہ مج میں دیکھو، کس قدر واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو جوقر آنی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، تمکن فی الارض عطا کریں گے تو وہ الصلوۃ قائم کریں گے اور الزکوۃ کا انتظام کریں گے ( ( 122/41 سیخلاف فی الارض اور تمکن دین کو''اقامت صلوۃ اور ایتائے زکوۃ'' سے مشروط کھرایا گیا ہے۔ ( (56-24/55

ذرا آ گے چل کراسی صفحہ پر لکھتے ہیں۔

غور کروسلیم! اگر قیام صلوة سے مقصود محض ہماری رسی نمازیں ہوں تو ان کے لئے تمکن فی الارض، یعنی ملک میں قرآنی حکومت قائم کرنے کی کیاضرورت ہے؟ بینمازیں تو ہم انگریزوں کی غلامی میں بھی پڑھا کرتے تھے۔اور آج بھی ہندوستان کے مسلمان اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچو کہ قرآن نے اقامت صلوة کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض بتایا ہے۔ ہماری ان نمازوں سے ہمیں کب استخلاف ملا؟ سورة بقرہ میں دیکھو۔اقامت صلوة اور ایتائے زکوة کالازمی منتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا حَوْفُ عَلَیْهِمُ وَ لا هُمْ یَحْوَدُ نُوْن ۵) (12/271ن لوگوں پر جونظام صلوة وزکوة کوقائم کریں گے' کسی قسم کا خوف وحزن نہ ہو۔ صلوة کی فی صدوالی زکوة یہ نتیجہ پیدا کررہی ہے۔ کہ ہمیں کسی قسم کا خوف وحزن نہ ہو۔ صلوة کہ متعلق سورہ عکبوت میں بین الفاظ میں ہے کہ اِنَّ الصَّلُوة تَنَهٰی عَنِ الْفُحْشَاتِيُّ وَ الْمُنْکُوِ مَتَّ الْمُنْکُورِ کی اللّٰ کی میں میں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھو کہ کیا ہماری کا بعد دیکھو کہ کیا ہماری کے بعد دیکھو کہ کیا ہماری موجودہ نمازیں بہتیجہ پیدا کررہی ہیں۔۔۔۔

یہاں پہنچ کرسلیم! تمہارے دل میں بیدنیال پیدا ہوگا کہ نماز کے نام سے جو کچھآج مسجدوں میں کیا جاتا ہے کیا اس کی بھی کچھاصلیت ہے؟ اس کا جواب''ہاں'' میں بھی ہے اور

فكريرويزاورقرآن \_\_336\_\_صلوة (نماز)

'' دنہیں'' میں بھی شہبیں معلوم ہے کہ فوج کے سیاہی کی ساری زندگی سیاہیا نہ ہوتی ہے۔ لیکن بایں ہمہ کچھ وقت کے لیے ہرروز ہرسیاہی کوان فرائض کی یادد ہانی اورمشق کے لئے ایک میدان میں بلالیاجا تاہے جوانہیں میدان جنگ میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔تم پیجی جانتے ہو کہ ایک نفساتی کیفیت (Psychology) افراد کی ہوتی ہے اور ایک اجتماع کی ، جسے (Psychology) کہا جاتا ہے۔اجتماع اگر جدافراد ہی کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔لیکن اجتماعی نفسیات افراد کی نفسات سے الگ خصوصیت رکھتی ہیں۔ اجتماعی نفساتی کیفیت افراد کی نفساتی کیفیتوں کا حاصل جع (Sum total) نہیں ہوتی ۔اس سے کہیں زیادہ اور منفر دنتائج کی حامل ہوتی ہے۔اسلام نے دین کے نظام کی یادد ہانی کے لیے صلوۃ کے وقتی اجتماعات کو تجویز کیا ہے۔ اس لحاظ سے بیہ اجتماعات اس نظام کے لاینفک پرزے ہیں لیکن اگر نظام مفقود ہواور ہم رسمی طور پرالگ الگ یا مساجد میں جمع ہوکررکوع اور بچود کرلیا کریں تو اس کی مثال اسی سگنل کے تھے یاریل کی پٹڑی کے ٹکٹر ہے کی سی ہوگی۔جوریل بند ہوجانے کے بعداسی بستی میں یڑے ہوئے تھے۔ذراسوچوسلیم! ایک سیاہی کے لئے وردی کی چیوٹی جیوٹی جزئیات بھی اہمیت رکھتی ہیں لیکن اگر کوئی سیاہی فوج سے برطرف ہوجانے کے بعداینے گاؤں میں ہرروزصبح اٹھ کرنہایت احتیاط اورالتزام سےاپنے بوٹ کے تسموں سے لے کرسر کی ٹونی تک ہر شے نہایت با قاعد گی سے پہنے اور بندوق کی جگہ ڈنڈا اٹھا کر چیپ راست بھی کرتار ہے تو اس کا بیٹل فی ذاتہ کوئی نتیجہ برآ مزہیں کرے گا۔ حالانکہ فوج کے اندران میں سے ہر شے مجموعی نتائج مرتب کرنے کے لئے لا نیفک تھی۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی بنا پر میں نے کہا کہ نماز کی بہ ظاہری شکل وصورت اپنی اہمیت رکھتی بھی ہے اور نہیں بھی۔ جب بہ نظام دین کا جزوبنتی ہے تواس کی ہرحرکت خاص اہمیت رکھتی ہے اور جب اسے نظام سے الگ نكال لياجا تاہے توايك رسم بن كررہ جاتى ہے۔۔۔۔۔

یہ ہے فرق سلیم!'' مذہب'' کی نماز اور دین کی صلوۃ میں'' مذہب'' کی نماز محض ایک رسم بن کررہ جاتی ہے اور دین کی صلوۃ انسانیت کے ارتقاء کا موجب ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو پھرس لو کہ اقامت صلوۃ کے معنیٰ ہیں اپنی ساری زندگی کوتوانین خداوندی کے اتباع میں گزار دینا لیکن صلوۃ کے اجتماعات دین کے نظام کا ایک اہم جزوہیں۔ اس لئے ان کا قیام بھی نہایت ضروری ہے۔

فكر پرويزاور قرآن \_\_337\_ صلوة (نماز)

<u>31</u>6

لیکن بیا جتماعات اسی صورت میں صحیح نتائج مرتب کرتے ہیں۔ جب وہ دین کے نظام کا جزو بن جائیں۔(سلیم کے نام خطوط، جلداول ،صفحہ 152-152)

صلوۃ کا مادہ (ص۔ل۔و) ہے۔جس کے بنیادی معنی کس کے پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ چنانچہ صَلَّی الْفُوسُ تَصْلِیَةً اس وقت کہتے ہیں جب گھوڑ دوڑ میں دوسر نے نمبر کا گھوڑا، پہلے نمبر کے گھوڑ ہے کے عین پیچھے سلسل دوڑ رہا ہو۔ پہلے نمبر والے گھوڑ ہے کو سَابِق کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے چلنے والے گھوڑ ہے کو اَلْمُصَلِّیٰ۔اس سے صَلَٰی کے بنیادی معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی کے پیچھے چلنے والا۔ چنانچہ حضرت علی کی روایت میں ہے۔ سَبَقَ دَسُولُ جاتے ہیں۔یعنی کئو اَکُو کُو کُو کُو کُو کُھے کے اللہ کے کہا تشریف لے گئے۔ اس کے پیچھے حضرت ابو بکر اور پر تیسر سے نمبر پر حضرت عمر اُ۔

امامراغب نے کہا ہے کہ آن جید میں جو ہے کہ فذک مِن الْمُصَلِین ) (74/47 ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ تواس کے معنی بیہاں کہ ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان تصریحات سے صلوۃ کا بنیادی اور جامع منہوم واضح ہوجاتا ہے۔ یعنی توانین خداوندی کا پورا پورا پورا ابراغ۔ خدا کی راہنمائی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ بیا تباع زندگی کے کسی ایک گوشت تک محدود نہیں۔ بلکہ انسان کی پوری زندگی اس کے اندر آجائے گی۔ اس لئے اس کے اس انسان پر ان توانین کی روسے عائد ہوتے ہیں۔ وہ نظام جس کے اندر رہتے ہوئے انسان ان جو انسان پر ان توانین کی روسے عائد ہوتے ہیں۔ وہ نظام جس کے اندر رہتے ہوئے انسان ان فرائض کی پھیل کرسکتا ہے۔ دین کہلا تا ہے۔ لہذا صلوۃ کا نظام ، دین کا پورا نظام ہوگا۔ صلوۃ کے انہان ان ان انہان کا کہم نے اپنی پوری زندگی توانین خداوندی کے تابع بسر کرنی ہے۔ اور ان کے سواکسی قانون اور فیصلے کے سامنے نہیں جھنا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلوۃ کا نصور صرف اجتماعات نماز تک عدود نہیں بلکہ انسان کی ساری زندگی کو محیط ہے۔ یعنی جب ہم نماز ادا کر لیں تو ہمیں بینییں سمجھ لینا عبر کہ م نے فریضہ میں کے ایک حصہ کوادا کیا ہے۔ اس کی تحمیل اس وقت ہوگی جب ہم نماز ادا کر لیں تو ہمیں بینییں سمجھ لینا عبر ہم کے دہم نے فریضہ عسلوۃ کا یک جسم نے کہ ہم نے فریضہ عسلوۃ کا یک کہ ہم نے فریضہ عسلوۃ کا یک کے کہ م فریضہ علی ہوا ہے۔ اس کی تحمیل اس وقت ہوگی جب ہم اپنی پوری زندگی نظام خداوندی کے ایک حصہ کوادا کیا ہے۔ اس کی تحمیل اس وقت ہوگی جب ہم اپنی پوری زندگی نظام خداوندی

فكريرويزاورقرآن \_\_338\_\_صلوة (نماز)

کے تابع بسرکریں اوراسی طرح بسرکرتے جائیں تا آئلہ ہماری دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوجائے فَلَا تَمُوْثُنَ اللَّا وَانْتُمُ مُسْلِمُوْنَ ٥ (2/132) بيربات كَصلَّى كَمْعَن كسى ك يتجيع حلن كربير قرآن كريم نے خود واضح كرديئے ہيں۔ چنانچيسورة القيمة ميں ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلَّى وَ لْكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلِّى ) (32-17/31 يبال ويكسو صَدَّقَ كے مقالع ميں كذَّبَ آيا ہے۔ (صَدَّق کے معنی ہیں تصدیق کرنا۔ سیج کر دکھانا۔ اور کُذَب کے معنی ہیں تکذیب کرنا حجٹلانا) اور صلّٰر کے مقابلے میں تو لُنی آیا ہے۔ تو لُنی کے معنی ہیں گریز کی راہیں تکالنا۔ پھر جانا ۔ لوٹ جانا۔ اس سے ظاہر ہے کہ صلّٰہ اس روش کی ضد ہے ۔جس میں انسان سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے اس سے پھر جاتا ہے۔ یا گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ یہاں واضح ہے کہ صلّٰی کے معنیٰ (خود قرآن کی روسے بھی) کسی کے پیچھے سید ھےراستے پر چلنا ہے۔ دوسر بے مقام پرخودصلوة كالفظ بهي انهي معنول مين آيا ہے۔سورہ نور مين كا ئنات كى مختلف اشياء كے اجمالي اوريرندول كِخصوصي ذكركے بعدكها ہے۔ كُلْ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ ) (124/41ن ميں ے ہرایک اپنی اپنی صلوۃ اور شیچ کو جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں صلوۃ کے معنی وہ نماز نہیں جو مساجد میں ادا کی جاتی ہے بلکہ اس کے معنی وہ فرائض منصبی جوان اشیائے کا ئنات کے ذھے لگائے کئے ہیں۔ یعنی اس قانون کا تباع جس کے مطابق چلنے کے لئے انہیں پیدا کیا گیاہے۔ (تسبیح کے معنی ہیں فرائض کی پیکیل میں یوری یوری جدوجہد کرنا)۔ بیوجہ ہے کہ میں اقامت صلوۃ کا ترجمہ نظام صلوة كا قيام كرتا مول - الله تعالى نے جو ہر جگه "اقيمو الصلوة" كا حكم ديا ہے تواس سے مراد نظام صلوۃ قائم کرنا ہے۔نظام خداوندی کا قیام۔ نماز کے اجتاعات اس نظام کے اندر آ حاتے ہیں لیکن صلوۃ کافریضہ ان اجتاعات تک محدود نہیں۔ان سے باہر بھی ہے بالفاظ دیگر خدا کی عبادت مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں۔ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔انسان جب اجتماع صلوة میں شریک ہوتا ہے تواس وقت بھی ا قامت صلوۃ کرر ہا ہوتا ہے۔اوراس سے فارغ ہوکر جب زندگی کے دوسر ہے معاملات میں قانون خداوندی کی اطاعت کرتا ہے۔ تواس وقت بھی ا قامت صلوۃ ہی کرتا ہے۔ یہ چیز کے صلوۃ کا دائرہ زندگی کے دوسرے شعبوں کوبھی اپنے اندر لے لیتا ہے۔خودقر آن سے واضح ہے۔سورۂ ہود میں ہے کہ حضرت شعیب کی قوم نے آپ سے کہا کہ

فكريرو يزاورقرآن 339 صلوة (نماز)

(سلیم کے نام خطوط، جلداول ، صفحہ 161-154)

یہ تھا پرویز صاحب کا موقف صلوۃ (نماز) کے متعلق ، ہم سب سے پہلے ان چند موضوعات پر بات کریں گے جن کا تعلق بالواسطہ مذہبی مناسک سے ہے۔ صلوۃ عبادت کا نقطہ معراج ہے۔ عبادت کے لیے اردو میں پرستش اور پوجا پاٹ کے الفاظ ہیں جواپی جگہ پر بالکل طحیک معنی دے رہے ہیں۔ مگر پرویز صاحب نے ان الفاظ (پرستش ۔ پوجا) کومنفی پیرائے میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ پرستش اور پوجا تو بتوں کی کی جاتی ہے جبکہ خدا کی عبادت کے مطلحہ ہم ان موضوعات کوزیر بحث لاتے ہیں اور اس کے بعد صلوۃ (نماز) پرتف سیا

فكريرو يزاورقرآن 340 صلوة (نماز)

## ىمادت

سب سے پہلے عبادت کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطہ فظر دیکھتے ہیں۔
''اس کا مادہ (ع۔ب۔د) ہے جس سے لفظ' عبر' آتا ہے اور جیسا کہ معلوم ہے عبد کے معنے غلام
اور محکوم کے ہیں۔قرآن کریم میں بیلفظ ٹھیک غلامی اور محکومی کے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔
سورۃ''الشعراء'' میں ہے کہ حضرت موسی فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو
ان کے ساتھ جانے کی اجازت وے وی تواس نے ان سے کہا کہ''موسی اہم نے تم پراس قدر
ان کے ساتھ جانے کی اجازت وے وی تواس نے ان سے کہا کہ''موسی اہم نے تم پراس قدر
احسانات کئے اور تم ہمیں ان احسانات کی بین نال کہ اُن عَبَدُتَ بَنی اِسْرَائِیلَ) (26/22 تم نے
میری قوم کواپنی غلامی اور محکومی کے شلنج میں جاڑر کھا ہے۔ (یہاں''عَبَدُتَ '' کے معنی واضح ہیں)
دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت موسی اور حضرت ہاروئ نے فرعون اور اس کے اکابرین کو خدا پر
دوسری جگہ ہے کہ جب حضرت موسی اور حضرت ہاروئ نے فرعون اور اس کے اکابرین کو خدا پر
علید کون کی وعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا اَنڈ مِن لِبَشَرَیْنِ مِفْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا
علید کون کی (23/47 کیا ہم ان کی بات مان لیس ، جو ہمارے ہی جیسے دوآ دی ہیں اور ان کی قوم
ہماری محکوم ہے۔ ان مقامات اور انہی جیسے دیگر مقامات سے بید حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ
ہماری محکوم ہے۔ ان مقامات اور انہی جیسے دیگر مقامات سے بید حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ
'' عمدے معنے خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے۔

(مطالب الفرقان، جلداول ، صفحه 35)

مزيدلكھتے ہيں۔

''لهذ اقر آن کریم میں

ا۔ جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا اس کے معنی ہوئے قوانین خداوندی کی برضاور غبت اطاعت۔ ۲۔ جہاں طاغوت اور شیطان کی عبادت کا ذکر ہوگا اس سے مفہوم یا توانسان کے خودا پنے جذبات کی اطاعت ہوگی یا دوسرے انسانوں کے احکام کی اطاعت۔

سر جہاں بتوں یا دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا ذکر ہوگا وہاں ان کی تو ہم پرستانہ پرستش مفہوم ہوگا۔'' (لغات القرآن 1126-1125)

فكريرويزاورقرآن 341 صلوة (نماز)

'' چونکہ جذبات اطاعت وفر ماں پذیری کے اظہار کے لئے کوئی محسوں انداز اختیار کرنا ، (مثلاً جھکنا) انسان کے لاشعور میں چلا آرہا ہے اس لئے قر آن کریم نے بھی اظہار جذبات کے اس محسوس انداز کا کھا ہے۔لیکن اس نے اسے بھی ایک اجتماعی حیثیت دے دی ہے۔ یعنی خدا کے سامنے جھکنا (رکوع و بچود) اس حقیقت کا محسوس مظاہرہ ہے کہ ہم قوانین خداوندی کے سامنے سرتسلیم ٹم کرتے ہیں۔ ہم ان کی اطاعت اور فرمال پذیری کو قبول کرتے ہیں۔'' (لغات القرآن کا 1126-1126)

''ا جنماعات صلوۃ میں اٹھنا اور جھکنا انہی جذبات اطاعت وفر ماں پذیری کامحسوس مظہر ہے۔ لیکن خدا کی عبادت اسی حد تک محدو ذہیں۔اس کی عبادت سے مقصود یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہرسانس میں توانین خداوندی کی اطاعت کرے۔'' (لغات القرآن 1126-1125)

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ مناسک صرف محسوس مظاہر ہیں اور اصل مقصد کچھ اور ہے تو اس کے لیے قرآن کریم کی کوئی سند میسر نہیں ہے۔ قرآن کریم تو دوطرح کی بات بیان نہیں کرتا۔ وہ جو تکم دیتا ہے اس سے مقصود اور غایت وہی ہوتا ہے۔ جس شدّ ومد سے قرآن کریم نے یہاں کہ وہ صرف محسوس مظاہر ہیں قطعاً غلط ہے۔ بلکہ قوانین خداوندی پڑمل کے لیے توکسی محسوس عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھئے تعزیرات میں یا عائلی قوانین میں یااخلاقی نصائح میں۔قانون پرتو دو عمل 'ہی اس کی عمل شکل ہے۔ اس لیے ان دو باتوں (قوانین بیمل اور محسوس مظاہر یا حرکات وسکنات ) کوخلط ملط نہیں کیا جاسکتا۔

اب آتے ہیں''عبادت' کے معنوں کی طرف''عبد' کی معنی کے لحاظ سے پرویز صاحب نے جو خصیص کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ لفظ ایک ہے۔ بتوں کے لیے استعال ہو تو اور معنی اور اللہ کے لیے استعال ہوتو دوسر امعنی ۔ حالا نکہ یہ تو زبان کا عام قاعدہ ہے کہ کوئی بھی لفظ اپنے معنی کے لیے سیاق وسباق کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہی اس کے منہوم کو واضح کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عبد اور عبادت کے ایسے معانی موجود ہیں جن سے ایک خاص نہج کی حرکات وسکنات ظاہر ہوتی ہیں۔ اور وہاں ان کا کوئی اور معنی نہیں کیا جاسکتا۔ ذیل میں ہم ان آیات قرآنی پرغور کرتے ہیں۔

فكريرويزاورقرآن \_\_342\_صلوة (نماز)

''جب (حضرت ابراہیمؓ) نے اپنے باپ کواورا پی قوم کوکہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن پرتم لگے بیٹھے ہو۔انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوانہی کی پرستش کرتے پایا۔''

اس آیت میں لفظ عاکفون استعال ہوا ہے جس کے معنی تعظیماً کسی شے کی طرف بڑھنے اور اس سے مستقل طور پر وابستہ ہونے کے ہیں۔ اور یہی لفظ مونین کے لیے استعال ہوا ہے۔ وَ اَنْتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمُسَاجِدِ) (187/2اور جبتم مساجد میں حالت اعتکاف میں ہو۔ ﴿ قَالَ اَفَتَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لاَ يَضُرُ كُمْ ۵ اُفِّ لَكُمْ وَ لِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لاَ يَضُرُ كُمْ ۵ اُفِّ لَكُمْ وَ لِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَصُدُ وَ فَى اللّٰهِ اَلَٰ اللّٰهِ اَلَٰ اللّٰهِ اَلَٰ اللّٰهِ اَلَٰ اللّٰهِ اَلَٰ اللّٰهِ اَلَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ

''(حضرت ابراہیم ً) نے کہا کیاتم اللّہ کوچھوڑ کران کی پرستش کرتے ہوجو تہہیں نہ کوئی نفع پہنچ سکیں اور نہ کوئی نقصان ( تکلیف )۔ تف ہے تم پراوران پرجن کی تم اللّہ کوچھوڑ کر پرستش کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے''

﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرْهِيْمَ ٥ اِذْقَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ٥ قَالُو انَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَا عٰكِفِيْنَ ٥ قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ٥ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَصْرُونَ ٥ قَالُوا بَلُ وَجَدُنَا عَلِيْهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٥ ) (75-26/69) اَبَا عَنَا كَذْتُمُ تَعْبُدُونَ ٥ ) (75-26/69)

"ان کوابراہیم کی داستان سناؤ۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہیں۔
کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ پھران کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔
اس نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہوتو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں۔ یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباؤا جداد کوان کی پرستش کرتے پایا۔ اس نے کہا کیا تم نے اس پر بھی غور کیا جس کی تم پرستش کرتے ہو۔"

﴿ فَرَاغَ إِلَّى الِهَتِهِ مَ فَقَالَ الْا تَأْكُلُونَ ٥ مَالكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ٥ (92-37/91)

'' وہ جا گھساان کے بتوں میں اور کہا کہتم کھاتے کیوں نہیں ہوتہ ہیں کیا ہے کہتم بولتے نہیں ہو۔'' ﷺ قَالَ اَتَعْبِلُوْ نَ مَا تَنْهِ جِنُو نَ ۵(37/95)

فكريرويزاورقرآن <u>343</u> صلوة (نماز)

''اس نے کہا کہتم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو۔ جوتم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو۔''

اِذْقَالَ لِأَبِيهِ إِنَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَ لا يُبْصِرُ وَ لا يُغْنِيٰ عَنْكَ شَيْئًا ٥ (19/42)

''جب ابراہیمؓ نے اپنے باپ سے کہا کہ تونے ایک ایسی چیز کی پرستش کیوں اختیار کررکھی ہے جو نہ سکتی ہے نہ دیھ کی ہے اور نہ ہی تیر کے سی کام آسکتی ہے۔''

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْهُ رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا الْبَلَدَ أَمِنَا وَاجْنُبَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٥ (14/35) "اورجب ابراہیمؓ نے کہاا ہے رب!اس شہرکوامن والا بنااور مجھے اور میری اولا دکو بتوں کی پرستش سے بچا۔"

﴿ قُلُ اللهُ عَبْدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهُ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَوًا وَلاَ نَفْعًا طُ وَاللهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۵)(5/76' كهدوكه كياتم الله كسواان كى پرستش كرتے ہوجونہ نفع دے سكتے ہیں اور نہ نقصان \_اوراللہ توسننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔''

الله عَنْهُ وَمَاتَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ الله حَصَبْ جَهَنَّمَ طَائَتُمْ لَهَا وَاردُوْنَ ٥ (21/98)

''تم، اوراللہ کے سواجن جن کی تم عبادت کرتے ہو،سب دوزخ کا ایند طن بنو گے۔تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔''

﴿ وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ طُ وَكَانَ الْكَافِرَعَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا ۵ )(25/55 ظَهِيْرًا ۵ )

''اوروہ اللہ کے سواان کی پرستش کرتے ہیں جو کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے اور کا فراپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیردیتے ہیں۔''

☆لاتَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَوِ وَاسْجُدُوا لِلهِ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۵)(41/37 ' مُثَمَّ وَقَرَكُ وَسَجِده نَهُ كُرُواور اللَّهُ وَسَجِده كُرُوجِس نَهُ الْهِي بِنَايا الرَّتُم الى كى عيادت كرتے ہو۔''

﴿ وَابْرِهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبَدُو اللهُ وَاتَّقُوهُ ﴿ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۵ اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رَقَّا فَابْتَعُوْنَ ۵) (17-29/16 وَأَقْفَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فكر پرويزاورقرآن \_\_344\_\_صلوة (نماز)

''اور جب ابراہیمؓ نے کہاا پن قوم سے کہ اللہ کی عبادت کر داور اسی سے ڈرویی تمہارے تن میں بہتر ہے اگرتم سمجھ رکھتے ہو۔ تم تو اللہ کے سواجن بتوں کی پرستش کرتے ہوا در جھوٹ بناتے ہو۔ ب شک وہ لوگ جو اللہ کے سواجن کی پرستش کرتے ہیں وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں لیس تم رزق تلاش کر واللہ کے ہاں اور اسی کی عبادت کر داور اسی کا شکر کرو۔ اسی کی طرف پھر جاؤگے۔'' ان آیات قرآنیہ سے درج ذیل نکات اخذ ہوتے ہیں۔

1۔لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اوران کی تعظیم میں بیٹھے رہتے تھے۔

2۔ پیبت ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہوتے تھے۔

3\_ بتوں کو جب پکاراجا تا تو وہ سنتے نہیں تھے۔اور نہ ہی دیکھتے تھے اور نہ ہی بولتے تھے اور نہ ہی کھانا کھاتے تھے۔

4۔ یہ بت لوگوں کو سی قسم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اور نہ ہی کسی کے کام آتے تھے۔

5\_لوگ اللّٰد کوچھوڑ کراوروں کی پرستش کرتے تھے۔

6 ـ ان کو تیم دیا گیا که بتوں کی پرستش نه کریں بلکه الله تعالی کی پرستش کریں۔

ان آیات میں 'فِنُ دُوْنِ اللهِ '' کا جملہ' عبادت' کے معنی کوواضح کر دیتا ہے۔ یعنی کام ایک ہی ہے ''عبادت کرتے ہواللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی مفعول کو بدلا جارہا ہے کہ کیاتم بتوں کی خہرو، اللہ کی کرو۔ تواس میں کسی بھی طرح معنی کا فرق نہیں ڈالا جا سکتا کہ بیلفظ بتوں کے لیے استعال ہوتو'' پرستش''بن جائے اور اللہ کے لیے استعال ہوتو'' پرستش''بن جائے اور اللہ کے لیے استعال ہوتو'' نواطاعت ومحکومی''بن جائے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آ دمی دوسرے سے کہے کہ'' فلاں ڈاکٹر سے علاج نہ کراؤ بلکہ اس ڈاکٹر سے علاج کراؤ۔'' تو کام توایک ہی ہے۔ اس سے لفظ علاج کی ہیت یا معانی پرتوا ترنہیں پڑسکتا۔ آئغ بلدُونَ مِن دُونِ اللهُ۔

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ ان مقامات پر''عبر'' اورعبادت کے معانی غلامی، محکومی اور قوانین کی اطاعت نہیں گئے جاسکتے ۔ کیونکہ بتوں کی صرف پرستش ہی ممکن ہے اور غلامی، محکومی اور اطاعت کے لیے کسی الیی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو د کیھنے، سننے، نفع اور نقصان پہنچانے والی ہو۔ اس سے بیربات واضح ہوگئی کہ بتوں کی پرستش ہوتی تھی اور یہی الفاظ اللہ نے

فكريرو يزاورقرآن \_\_345\_\_صلوة (نماز)

ا پنے لیے استعال کیے کہتم بتوں کی پرستش نہ کروبلکہ اللہ تعالی کی پرستش کرو۔ اب ہم ایک ایسی سورۃ دیکھتے ہیں جس میں' عبادت'' کا لفظ مسلمانوں اور مشرکوں کے مقابل لاکر

اب ہم ایک ایک شورہ دیکھنے ہیں جس کی عبادت کا نفظ سلما نوں اور سنریوں سے مقابل لا ہر مفہوم کواور واضح کمیا گیاہے۔

قُلْ يَآتُهَا الْكَفِرُونَ ٥ لَآآعُبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٥ وَلاَ آنتُهُ عٰبِدُونَ مَا آعْبُدُ ٥ وَلَا آنَا عَابِدْ مَا عَبَدُتُهُم ٥ وَلاَ آنَتُهُ عٰبِدُونَ مَا آعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمُ وَلِيَ دِيْنِ ٥ (٥-109/1)

'' کہدو! اے کافرو نہیں میں پرستش کرتاجس کی تم پرستش کرتے ہو۔اور نہیں تم پرستش کرتے ہو۔ جس کی میں پرستش کرتا ہوں۔اور نہیں میں نے پرستش کی جن کی تم نے پرستش کی۔اور نہیں تم پرستش کرنے والے جن کی میں پرستش کرتا ہوں۔تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرادین۔''

پرویز صاحب اس سورة کامفهوم په بیان کرتے ہیں۔

(اے رسول اُ ہم نے ان لوگوں کوراہ راست پر لانے کے لیے کافی وقت صرف کر دیا۔ ہم نے ہمکن کوشش کردیکھی کہ بیتابی سے پی جائیں لیکن اب کوئی امید باقی نہیں کہ بیاس کر جائے ہمکن کوشش کردیکھی کہ بیتابی سے پی جائے دل میں یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ یا توتم ہارتھک کر استہ اختیار کرلیں گے۔ بیا بھی تک اپنے دل میں یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ یا توتم ہارتھک کر اپنی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اپنی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ لہذا، اب وقت آگیا ہے کہ ان سے دو ٹوک بات کرلی جائے۔) توان لوگوں سے جو تمہاری دعوت کی اس طرح مخالفت کررہے ہیں، برملا کہد دے کہ:

تمہاری اور میری منزل بھی الگ الگ ہے اور راستے بھی جدا جدا۔ مقصود بھی الگ ہے اور اسے بھی جدا جدا۔ مقصود بھی الگ ہے اور اسے حاصل کرنے کے ذرائع بھی الگ۔ تمہارے معبود الگ ہیں ، میرا معبود الگ تمہارے دنان کے تراشیدہ ''عبادت'' سے کچھا اور مفہوم لیتے ہو، میں کچھا اور تمہارے معبود، تمہارے ذہن کے تراشیدہ ہیں۔ میرا معبود خالق کا ئنات ہے۔ تم اپنے معبود وں کی پرستش کرتے ہو، میں اپنے معبود کے احکام وقوا نین کی اطاعت کو اس کی عبادت سمجھتا ہوں۔ لہذا، ہم دونوں ایک نقطہ پر جمع ہوہی نہیں احکام حقوا نین کی اطاعت کو اس کی عبادت ہوتا۔

بیجهی مت خیال کرو که ہمارا اورتمہارا اختلاف کوئی ہنگامی اور وقتی اختلاف ہے۔ کچھ

فكر پرويزاور قرآن \_\_346\_ صلوة (نماز)

عرصہ کے بعد بیخود بخو دمٹ جائے گا۔ قطعاً نہیں۔ بیا ختلاف بنیادی اور اصولی ہے۔ بین اس وقت مٹ سکتا ہے نہ اس کے بعد بھی مٹے گا۔ تمہارے معبود الگ رہیں گے۔ میرامعبود الگ۔ تمہاری عبادت ، ان معبودوں کی پرستش ہوگی ، میری عبادت خدا کے قوانین کی اطاعت اور محکومیت۔۔۔لہذا، بیا ختلاف انمٹ ہے۔

اس لیحتمهارا پروگرام الگ ہے،میرا پروگرام الگ تم اپنے پروگرام پڑمل پیرار ہو، مجھے اپنے پروگرام پر چلنے دو۔نتائج خود بخو دبتادیں گے کہ آخر الامر کامیا بی کس کے جھے میں آتی ہے۔(مفہوم القران -جلد سوم)

خط کشیدہ سطور میں پرویز صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے عرب ''عبادت'' کا مفہوم غلط لیتے تھے۔ جبکہ ان آیات میں ''عبادت'' کے مفہوم کے سلسلہ میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ بلکہ بیکہا گیا ہے کہتم جس کی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا فعل ایک ہی ہے ''عبادت' وضعول کی تبدیلی کی بات کی گئی ہے۔ یعنی بتوں کوچھوڑ کرخدائے واحد کی عبادت کی گئی ہے۔ یعنی بتوں کوچھوڑ کرخدائے واحد کی عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔

اس سورہ میں کا فروں کو مخاطب کر کے عبادت کا جولفظ استعمال ہوا ہے۔اس سے مراد بتوں کی پرستش ہے، کیونکہ عرب بتوں کی پرستش کرتے تھے۔اور عربوں کے اوپر کوئی حاکم بھی نہیں تھاجس کی وہ محکومی کرر ہے تھے۔اس سلسلہ میں پرویز صاحب رقم طراز ہیں۔
''خاص خانہ کعبہ میں عدنانی قبیلہ کا سب سے بڑا ہت ہمل نصب تھا۔ طائف میں لات کا ہیکل تھا۔ دوسری طرف مکہ سے تھوڑی دورعزی دیوی کا معبد تھا۔ یہ تو بڑے بڑے بٹ سے تھوڑی دورعزی دیوی کا معبد تھا۔ یہ تو بڑے بڑے بت سے جھوٹے جھوٹے جھوٹے بت ہر قبیلہ کنانہ چاند کی پرستش کرتا تھا۔اسد کا قبیلہ عطار دکو پوجتا تھا۔ ان کے علاوہ ارواح خبیث بھوت، پریت پر بھی ان کا اعتقاد تھا جنہیں خدا کا مقرب سمجھ کر پوجتے تھے۔جنوں اور فرشتوں کی بھی پرستش ہوتی تھی۔' (معراج انسانیت صفحہ 30)

اورمحکومیت کےسلسلہ میں لکھتے ہیں

''خطهءحجاز کاعرب نهسی کامحکوم تھااور نه ہی اس میں ہوس ملک گیری پیدا ہوئی تھی۔اس سرز مین کو

فكريرويزاورقرآن \_\_347\_صلوة (نماز)

یہ خصوصیت حاصل تھی کہ اس پر جب سے زندگی کی نمود ہوئی کسی غیر نے ان پرحکومت نہیں گی۔ (غیرتوایک طرف خودا پنے ہاں بھی کوئی خاص منظم حکومت نہیں ہوئی)۔۔۔۔۔ گہن اس سلسلہ میں لکھتا ہے۔

''عربوں کی آبادی بونان اور روم کی نفیس لیکن مصنوعی جمہوریتوں سے بالکل مختلف چیز تھی۔ اس آزادی میں ہر فردا پنی قوم کے ملکی وسیاسی حقوق میں برابر کا حصد دارتھا۔ ان کے ہاں قوم اس لیے آزاد تھی کہ فرزندان قوم کسی آقا کے سامنے ذلت آمیز اطاعت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے سینے ، حوصلے ، استفامت اور متانت کے جو ہروں سے لبریز تھے۔ Decline & Fall کے سینے ، حوصلے ، استفامت اور متانت صفحہ 41-42)۔''

اس سے ظاہر ہے کہ عربوں میں محکومی کا تصور نہ تھا۔ بلکہ عبادت سے مراد خاص طریقہ کار کی پرستش ہی تھی۔

قيام

صلوۃ کا ایک جزو ''قیام'' ہے۔جس کے معنی ہیں کھڑا ہونا۔ اس لفظ کے مادہ میں دیگر معانی بھی موجود ہیں۔لیکن ہم اس لفظ کے سیاق وسباق کی مناسبت سے صرف ان مقامات کا جائزہ لیس کے جہاں یہ خالصتاً ''عبادت' کے لیے کھڑے ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔فیموصاً یہ لفظ نماز کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ آفینہ والضّلوۃ یعنی نماز کھڑی کرو۔ یا نماز قائم کرو یا نماز پڑھو۔ بات ایک ہی ہے کسی بھی فرد کے ذہن میں کوئی دوسرا تصور نہیں آتا۔ پرویز صاحب نے اس کا مطلب (Establish) کرنا کئے ہیں۔ آیئے ان کا نقط نظر جانتے ہیں۔

''يُقِينَمُوْنَ الصَّلُوةَ كَا ترجمه كياجا تا ہے۔''وہ نماز قائم كرتے ہيں۔'' ''نماز پڑھتے ہيں۔'' كا تومطلب سمجھ ميں آسكتا ہے كيكن''نماز قائم كرتے ہيں۔'' سے بات واضح نہيں ہوتی۔ يقيمون كامادہ (ق۔وم) ہے۔ قَامَ، قِيَاماً كَ معنى ہوتے ہيں كھڑا ہونا، متوازن ہونا، كسى معاملہ كا اعتدال اور توازن پر ہونا، محكم اور استوار ہونا۔ ثابت اور دائم رہنا۔ اَقَامَ كے معنى ہيں اسے درست اور سيدھا كيا۔اس كا توازن قائم ركھا۔ان معانی كوسورة فاتحہ ميں اَلصِّرَ اَطَ اَلْمُسْتَقِيمَ درست اور سيدھا كيا۔اس كا توازن قائم ركھا۔ان معانی كوسورة فاتحہ ميں اَلصِّرَ اَطَ اَلْمُسْتَقِيمَ

فكر پرويزاور قرآن \_\_348\_\_صلوة (نماز)

کے سلسلہ میں بیان کیا جاچکا ہے۔ لہذا اقامت صلوۃ کے معنی ہونگے الصلوۃ کو محکم اور استوار کرنا میمکن کرنا۔ (Establish) کرنا۔ مار ماڈ لوک پکتھال نے اپنے انگریزی ترجمہ قرآن مجید میں یقیمون کے بہی معنے لکھے ہیں۔ ]اگر چہاس کے ساتھ الصلوۃ کا ترجمہ روش عامہ کے تتع میں (Worship) ہی کیا ہے۔ [اس سے واضح ہے کہ 'الضّلوۃ' کوئی الیی چیز ہے جس کا میمکن اور مستخلم کہا جانا مطلوب و مقصود ہے۔' (مطالب الفرقان ۔ جلد اول صفحہ 97)

اس مفہوم کو بنیاد بنا کرقر آن کریم میں جہاں بھی صلوۃ کے ساتھ قیام کا ذکر آیا۔ پرویز صاحب نے اس کامطلب''نظام صلوۃ کا قیام'' کردیااور''عبادت کے لیے کھڑے ہونے ''کامعنی بالکل ہی غائب کردیا۔ زیرنظر آیات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں قیام کا لفظ عبادت کے لیے کھڑے ہونے میں بھی استعال ہواہے۔

🖈 حَافِظُوْ اعَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلُو قِ الْوُسْطَى قَ وَقُوْمُوْ اللِّهِ فَيْتِيْنَ ۵ (2/238)

''نمازوں کی حفاظت کرواور بالخصوص درمیان والی نماز کی اوراللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو''

3/39)(بَفَنَادَتُهُ الْمَلَٰئِكَةُ وَهُوَ قَاتِهْ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ) (3/39

''لیں فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہوہ (حضرت زکریًا) حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے۔ تھے۔

﴿ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهُ قِيمًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِي خَلْقِ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضَ رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هٰذَابَاطِلاً عَسُبُحْنَكَ فَقِنَاعَذَابِ النَّارِ ٥ (3/191)

''جواللہ تعالی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان وزمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تونے بیے بے فائدہ نہیں بنایا۔ تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب ہے بچالے۔''

الله فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُو الله قِيمًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْ بِكُمْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

''پس جبتم نمازادا كرچكوتوا شيخ بيشي اور ليش الله كاذ كركرت رهو''

\$ وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ الصُّرُ دَعَانَالِجَنْبِهِ أَوْقَاعِدًا آوْقَائِمًا \$) (10/12

فكريرويزاورقرآن \_\_349\_صلوة (نماز)

''اورجبانسان کوکوئی تکلیف پینی ہے تو ہم کو پکار تا ہے۔ لیٹے بھی، بیٹے بھی اور کھڑے بھی۔ ﴿ وَاصْبِرُ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَانَکَ بَاعْمُیْنِا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِیْنَ تَقُوْمُ ۵ ) (52/48

''اوراپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کر، پس بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔اور تشبیح کراپنے رب کی حمد کی ، جب تو کھڑا ہو۔''

﴿ وَاذْ بَوَ اْنَا لِإِبْرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكُ بِىٰ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّاثِفِينَ وَالْقَائِمِيْنَوَالرُّكَعالسُّجُوْدِ ۵ (22/26)

''اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ مقرر کر دی۔ بیر کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا اور میرے گھر کوطواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا۔'' ☆وَ الَّذِیْنَ یَبینُوْنَ لِلَوَ بِہِمِ مُسْجَدًا وَقِیَامًا ۵)(25/64

> ''اورجواپنے رب کے سامنے بجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔'' ﷺ فَمُمالَّیٰلَ اِلَّا قَلِیٰلاً ۵) (73/2

''رات کو قیام کر،مگرتھوڑا۔''

﴿ وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْ ايَكُوْ نُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ۵ ) (72/19

''اورجب الله کا ہندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کراس پر پل پڑیں۔''

ان آیات سے واضح ہے کہ یہاں کسی نظام کی بات نہیں ہور ہی جس کا قائم کرنا مقصود ہے بلکہ یہاں قیام سے مراد صرف خدائے بزرگ و برتر کے حضور کھڑا ہونے کے ہیں۔اور جس کا مقصد عبادت یا پرستش ہی ہے۔

رکوع

اس کے بارے میں پرویز صاحب لکھتے ہیں۔

'' رُکع کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل جھکنا یا گرجانا۔خواہ اس میں گھٹنے زمین پرلگیس یا نہ لگیں۔البتہ سرضرور جھک جائے۔راغب نے کہا ہے کہ دُکو ع کے معنی جھکنے کے ہیں۔ یہ لفظ کبھی بالخصوص جسمانی شکل میں جھکنے کے لئے اور کبھی محض عاجزی اور انکساری کے لیے بولا جاتا ہے۔

فكر پرويزاور قرآن \_\_350\_ صلوة (نماز)

خواہ عبادتاً ہو یا بغیر عبادت کے۔ یعنی کسی کے تم کے آگے سر جھکا دینے کے۔''

'' رُکُوْغ وَ سُجُوْدٌ در حقیقت توانین خداوندی کے سامنے سرتسلیم ٹم کرنے کا نام ہے۔ سجدہ میں رکوع کی نسبت زیادہ شدت پائی جاتی ہے لینی کامل اطاعت ۔سورۃ بقرۃ میں یہود یوں سے کہا گیا ہے۔وَ اَقِیمُوْ الصَّلُو ةَ وَ اَتُوْ الزَّ کُوٰ ةَ وَ اَزْ کُغُوْ اَمْعَ الزَّ الْحِعْیٰنَ ۵) (2/43

یعنی جو جماعت مونین، قوانین خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہے۔ تم بھی ان میں شامل ہوکراہی طرح ان قوانین کی اطاعت کرو۔'' (لغات القرآن صفحہ 778)

قوانین خداوندی کے سامنے جھکنا تو ایک مبہم میں بات ہے۔ قانون پر تو صرف عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں لغت میں بھی رکوع کا معنی جھکنا ہی ہے۔ لیکن'' قوانین'' کا لفظ پرویز صاحب کا اپنی طرف سے اضافہ ہے وگر نہ لغت اور زبان میں اس قسم کا قریبے نہیں ملتا کہ قوانین کے سامنے جھکا جائے۔ اب ہم چند قر آنی آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ جن سے'' رکوع'' کا مفہوم مزید کھر کر سامنے آئے گا۔

2/43)(۵ وَاقِيْمُوْ االصَّلُوةُ وَ التُوْ االزَّ كُوْ ةَوَ ازْ كَعُوْ امْعَ الرَّ الْحِيْنَ ۵ (2/43)

''اورنماز قائم کرو،اورزکوۃ دیا کرو،اوررکوع کرنے والوں کےساتھ رکوع کرو''

اللهِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ اَمْنًا طُو اتَّخِذُوْ امِنْ مَقَامِ اِبْرْهِمَ مُصَلِّى طُو عَهِدُنَا الَّهِ

اِبْرْهِمَ وَاسْمْعِيْلَ أَنْ طَهِّرَ ابَيْتِي لِلطَّاتِّفِيْنَ وَالْعُكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ( (2/125)

"اور جب ہم نے کعبہ کولوگوں کے تھہر نے اور امن کی جگہ بنایاتم مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالو۔ اور ہم نے بیع عہد لیا ابراہیم اور اسمعیل سے کہتم میرے گھر کوصاف رکھوطواف کرنے والوں،

اعتكاف كرنے والوں اور ركوع كرنے والوں اور سجدہ كرنے والوں كے ليے۔''

''اےمریمؓ! تواپنے رب کی اطاعت کراور سجدہ کراور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔''

التَّاقِبُونَ الْعٰبِدُونَ الْحٰمِدُونَ السَّاتِّحُونَ الرِّكِعُونَ السِّجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ المُ

وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَالْحِفِظُوْنَ لِحُدُودِ اللَّهِ طَوَ بَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ٥)(9/112

''وہ توبہ کرنے والے،عمادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے

فكريرويزاورقرآن \_\_351\_صلوة (نماز)

والے ، سجدہ کرنے والے ، نیک کا موں کا حکم اور بری باتوں سے منع کرنے والے اور حدود اللہ کا خیال رکھنے والے ہیں۔اورالیسے مؤنین کوخوشنجری سنادیجئے۔''

﴿ وَاذْ بَوَ اْنَا لِإِبْرْهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرِكُ بِىٰ شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّاتِفِينَ وَالْقَاتِمِيْنَوَالرُّكَعالسُّجُوْدِ ۵ )(22/26

''اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی میہ کہ میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کرنا۔ اور میرے گھر کوطواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیےصاف رکھنا۔''

﴿ يَا يَنُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُواالْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۵ (22/77

''اے ایمان والو! رکوع کرواور سجدہ کرواور اپنے رب کی عبادت کرواور نیک کام کرتے رہوتا کہتم فلاح پاجاؤ۔''

\$ وَظَنَّ دَاوْ دُانَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ ٥ ) (38/24

''اور داؤ دُکو گمان ہوا کہ ہم نے انھیں آ زمایا ہے۔ پھراپنے رب سے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے گریڑے۔''

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ طُو الَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَ آئَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآ عُبَيْنَهُمُ تَرْهُمُ رُكَّعَاسُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاَّقِنَ اللهِ وَرضُو اتًا ) (48/29

'' محمد الله کے رسول ہیں۔ اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کا فروں پر سخت ہیں ۔ آپس میں رحمد ل ہیں ۔ توانھیں دیکھے گارکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ کافضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔

\$ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُ ازْ كَعُوْ الأَيْرُ كَعُوْ نَـُ (77/48)

''اور جبان سے کہا جا تا ہے کہ رکوع کر وتونہیں کرتے۔''

درج بالا آیات سے واضح ہے کہ رکوع کی اپنی الگ حیثیت ہے جس کا مطلب صرف اور صرف عباد تأجھکنا ہے۔عاجزی وانکساری کے ساتھ۔نہ کہ'' قانون کی اطاعت۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_352\_صلوة (نماز)

سجده

<u>31</u>6

پوری اسلامی دنیامیں اور تاریخ میں بھی ان اصطلاحات کے مطالب ومعانی پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی۔ جس طرح کے ذکات پر ویز صاحب نے اٹھائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم موضوع'' سجدہ'' بھی ہے۔ معاشرے میں کسی فرد کے سامنے ان اصطلاحات کا ذکر کیجئے تو ہر ایک ذہن اسی مفہوم کی طرف جائے گا جومعاشرے میں رائج ہے۔ اب پرویز صاحب نے اس سے کیا مفہوم لیا ہے۔ پہلے اسے دیکھتے ہیں۔

''السجو دیم معنی ہیں سرکو جھادینا، ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی، پست ہونا اور جھک جانا لکھے ہیں۔ نخصلۂ سَاجِدَۃ جھکا ہوا تھجور کا درخت، بالخصوص وہ جو بھلوں کے بوجھ سے جھک جائے۔ سَجَدَالْبَعِیْرُ اونٹ نے اپنا سرجھکا دیا تا کہ سواراس پر بیٹھ جائے۔ لہذا سادہ کے معنی طعبی طور پر (Physically)انسان کے سر(یاکسی اور چیز) کے جھک جانے کے ہیں۔''

''قرآن کریم بھی چونکہ ایک خاص زبان (عربی) میں بات کرتا ہے۔ اس لئے اس کے ہاں بھی اظہار مطالب کا یہی انداز ہے۔ اس اعتبار سے اس نے سجدہ کا لفظ ، اطاعت اور فرماں پذیری کے معنوں میں بھی استعال کیا ہے۔ وَلِلّهُ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوْتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةَ وَ الْمَلْئِکَةُ وَهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُوْنَ ۵) (16/49 اور جو جاندار کا نئات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہیں اور ملائکہ، سب خدا کے سامنے سر سجود ہیں اور وہ سرکشی اختیار نہیں کرتے۔''

''اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس مادہ (س۔ج۔د) کی مختلف شکلیں آئیں وہاں اس حقیقت کوسا منے رکھنا چاہئے کہ پیلفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا مجازی (فرماں پذیری کے )معنوں میں۔'' (لغات القرآن صفحہ 845-844)

" یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے (Form) سے اس قدر بلند ہوجانے کے باوجود ، بعض مقامات میں اسے باقی بھی رکھا ہے۔ صلوۃ (نماز) میں قیام ورکوع و بجود کی طبعی حرکات اسی حقیقت کامظہر ہیں۔ مثلاً (سورۃ نساء میں جہال جنگ کی حالت میں صلوۃ کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے وہاں کہا ہے) کہ ایک گروہ رسول اللہ کی اقتدا میں کھڑا ہوجائے۔ فَاذَا سَدَجَدُوْا) (4/102 کچر جب وہ سجدہ کرچکیں تو وہ پیچھے ہوجائیں اور دوسرا گروہ نماز میں کھڑا ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں "سجدہ '

فكريرويزاورقرآن \_\_353\_\_صلوة (نماز)

سے مراد نماز کاوہ سجدہ ہے جس میں انسان سے مجھا پنا سرخدا کے سامنے جھا تا ہے، اور بیشکل زمانہ نزول قرآن میں نبی اکرمؓ اور جماعت مونین میں رائج تھی۔''

''لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کا اسی طرح خدا کے سامنے سر جھکا دینا، اس کے جذبہ اور ارادہ کا محسوس مظاہرہ ہوگا کہ وہ قوانین خداوندی کے سامنے سرتسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی وہ خداکی کامل اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ اگر اس کامحسوس سجدہ اس کے پرخلوص جذبہ کا بےساختہ مظہر نہیں اور محض (Form) ہی (Form) ہے، تو اس سجدے کے کوئی معنی نہیں۔''

(لغات القرآن 846-847)

''سورۃ الفتح میں مُحَمَّدٌ زَسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ کے متعلق ہے تَرَاهُمُ رُکَّعًا سُخَدًا ((48/29 توانہیں رکوع کرتے ہوئے۔ سجدے کرتے ہوئے دیکھےگا۔ یہاں رکوع اور سختی سجود کے حقیقی معنی لئے جائیں تو مطلب اجتماع صلوۃ کے رکوع و بجود ہونگے۔ اور اگر مجازی معنی لئے جائیں تو ، ذمہ داریوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے اور اطاعت شعاری میں سرتسلیم خم کئے ہونگے۔'' (لغات القرآن 850)

درج بالاتصریحات سے واضح ہے کہ پرویز صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ سجدہ کا معنی خدا کے سامنے جھک کر پیشانی رکھ دینا ہے۔ گرجس طرح کی انہوں نے تمہید باندھی ہے اس سے انہوں نے عملی طور پر اس مفہوم سے انکار کیا ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے لغات القرآن کے بارے 844-851 جلد دوم) اور جہاں اپنابس نہیں چلتا وہاں آجا تا ہے''مجازی معنی''۔اس کے بارے میں ہم''مجازی مفہوم'' کے عنوان کے تحت بات کر چکے ہیں۔

آخری پیرامیں جس انداز سے انہوں نے کہا کہ' یہاں رکوع اور ہود کے حقیقی معنی کئے جائیں تو مطلب اجتماع صلوۃ کے رکوع و ہودہو نگے۔اورا گرمجازی معنی لئے جائیں تو ذمہ داریوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ۔

حالانکہ پرویز صاحب قرآن کریم کامفہوم بیان کررہے ہیں۔تویہاں پرذمہدارانہ بات کرنی چاہیے کہ یہاں اس کامطلب یا توحققی ہے یا مجازی۔ یتونہیں ہوسکتا کہ پچھلوگ اس کا حقیق مطلب لے لیں اور پچھاس کومجازی معنوں میں لے لیں۔آخرمجازی معنی کے لیے پچھتو

فكر پرويزاورقرآن \_\_354\_\_صلوة (نماز)

اصول وضوابط مقرر ہونے چاہیں۔ پھرآپ'لغات القرآن' لکھر ہے ہیں اور آپ نے کوئی ایسا حوالنہیں دیا کہ سی''امام' یا''مفسر' یا''ماہر لسانیات' نے اس کے مجازی معنی لئے ہیں۔ آیئے ابقرآنی آیات دیکھتے ہیں سجدہ کے بارے میں۔

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْ حُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْ حُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ وَأَدُولُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطْيكُمُ ۖ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ٥ ) (2/58

''اور جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤاور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤپیو اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرواور زبان سے حِطَّةً کہو۔ ہم تمہاری خطائیں معاف فرمادیں گے اور نیکی کرنے والوں کواور زیادہ دیں گے۔''

﴿ وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ اَمْنَا ۖ وَ اتَّخِذُوْ ا مِنْ مَّقَامِ اِبْرْهِمَ مُصَلَّى ۗ ﴿ وَ عَهِدُنَا ٓ اللَّهِ اللَّهِ مَهُ مُصَلَّى ۗ ﴿ وَ عَهِدُنَا ٓ اللَّهِ مَهُ وَ السُّجُوْدِ ٥ ( 2/125 ) اِبْرْهِمَ وَ اِسْمُعِيْلَ اَنْ طَهِرَ ابَيْتِي لِلطَّا تِفِيْنَ وَ الْعُكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ٥ ( 2/125 )

''اور جب ہم نے کعبہ کولوگوں کے تظہر نے اورامن کی جگہ بنادیا۔اورتم مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالو۔ہم نے ابراہیم اوراسمعیل سے وعدہ لیا کہتم میرے گھر کوطواف کرنے والوں اور رکوع وسجدہ کرنے والوں کے لیےصاف رکھو۔''

كليمَوْيهَ اقْنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ۵) (3/43

''اےمریمؓ! تواپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر'' کینیسو ا سَوَ آئ ط مِنْ اَهْلِ الْکِتْبِ اُمَّةٌ قَاتِمَةٌ یَتْلُوٰنَ ایْتِ اللّٰہِ اَنَآکَ اَلَیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُوْنَ ۵)(3/113

''يرسارے کے سارے کیسال نہیں۔ بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت (حق پر) قائم رہنے والی بھی ہے۔ جوراتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور بجدے بھی کرتے ہیں۔' کہ وَاِذَا ضَرَ بَنْهُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّلُوةِ قَصَلُ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَغْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِنَّ الْكُفِرِیْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِینًا ۵ وَاِذَا كُنْتَ فِیهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مَا تَفِقَةٌ مَا نُعْدَلُوا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى وَلَيْا حُدُوا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

فكريرويزاورقرآن 355 صلوة (نماز)

316

وَاسۡلِحَتَهُمۡ ۚ وَدَالَّذِيۡنَ كَفَرُوْالَوْتَغُفُلُوْنَ عَنُ اَسۡلِحَتِكُمُ وَامۡتِعۡتِكُمُ فَيَمِيلُوْنَ عَلَيۡكُمۡ مَيۡلُةً وَاسۡلِحَتِهُمۡ وَامۡتِعۡتِكُمُ فَيَمِيلُوْنَ عَلَيۡكُمۡ اِنۡ كَانَ بِكُمۡ اَذًى مِّنۡ مَطۡرٍ اَوۡكُنْتُمۡ مَرُطٰى ٓ اَنۡ تَصَعُوْا وَاحِدَةً ۖ وَلاَجۡنَاحَ عَلَيۡكُمۡ اِنۡ اللهُ اَعَدَ لِلۡكُورِيۡنَ عَذَابًا مُهِيۡنًا ۵ فَإِذَا قَصَيۡتُمُ الصَّلُوةَ اَسۡلِحَتَكُمۡ ۗ وَ خُذُوا حِذُرَكُمُ الصَّلُوةَ اللّهُ اَعۡدَ لِلْكُورِيۡنَ عَذَابًا مُهِيۡنًا ۵ فَإِذَا قَصَيۡتُمُ الصَّلُوةَ فَاذَكُرُ واللهَ قِيمًا وَ قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ۖ فَإِذَا اطۡمَأنَنتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ ۗ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتُبَامَوْقُوتًا ۵ (103-4/10)

''اور جبتم سفر میں جارہے ہوتو تم پر نماز کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ، اگر تہہیں ڈر ہو کہ کافر تہہیں ستائیں گے۔ یقینا کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اور جبتم ان میں ہوتو ان کے لیے نماز کھڑی کروتو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سحدہ کرچکیں تو یہ ہے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سحدہ کرچکیں تو یہ ہے کر تمہارے یہ بھی آ جائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نے اور اپنے ہتھیا را اور اپنے ہتی سامان سے بے خبر ہوجاؤ تو وہ تم پر اچا نک دھاوا بول کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے بے خبر ہوجاؤ تو وہ تم پر اچا نک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتارر کھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیار ہوجائے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقینا اللہ تعالی نے منگروں کے لیے ذلت کی مارتیار کررکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چوتو اٹھتے ، بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا منگروں کے لیے ذلت کی مارتیار کررکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چوتو اٹھتے ، بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقینا نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔'

﴿ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَرَبِّکَ لَا یَسْتَکْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیُسَیِّحُوْنَهُ وَلَهٔ یَسْجُدُوْنَ ۵) (7/206 ''بیان کرتے ہیں اور اس کو تیرے رہے کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاک بیان کرتے ہیں اور اس کو تجدہ کرتے ہیں۔''

﴿ اَلتَّاتِّبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحُمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرُّكِعُوْنَ السَّجِدُوْنَ الْأَمِوُوْنَ بِالْمَعُرُوْفِ اللَّاهُوْنَ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵) (9/112 وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵) (9/112

''وہ ایسے ہیں جوتو بہ کرنے والے،عبادت کرنے والے،حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے بازر کھنے والے

فكريرويزاورقرآن \_\_356\_\_صلوة (نماز)

اورالله كى حدودكا خيال ركض والع بين اورايسم منين كوآپ خوشخرى سناد يجئ '' ﴿ إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِإِبِيْهِ يَا بَتِ إِنِّى رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبَا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سنجِدِيْنَ ۵) (12/4

''جب بوسف نے کہاا پنے باپ سے!اے ابا جان میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج چاند کود یکھا کہوہ سب مجھے سجدہ کررہے ہیں۔''

﴿ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَوْشِ وَ خَرُوا لَهُ سَجَّدًا ۚ وَقَالَ يَا بَتِ هَٰذَا تَأْوِيُلُ رُئَيَا ىَ مِنْ قَبْلُ لَ اللهِ عَلَى الْعَوْشِ وَ خَرُوا لَهُ سَجَّدًا ۚ وَقَالَ يَا بَتِ هَٰذَا تَأُويُلُ رُئَيَا ىَ مِنْ قَبْلُ لَا اللهِ اللهِ عَلَهَارَ بِي حَقَّا لا ) (12/100 قُدُجَعَلَهَا رَبِي حَقَّالًا )

''اوراپنے تخت پراپنے ماں باپ کواونچا بھا یا اورسب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ اباجی! بیمیرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔''

﴿ وَاذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ اِنِّى خَالِقْ مِبَشَرً امِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۵ فَاذَا سَوَّ يُتُهُ وَ

نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّو حِى فَقَعُو الْهُ سَجِدِينَ ۵ فَسَجَدَ الْمَلْئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۵ اِلَّا إِبْلِيسَ طَّ

اَبَى آنْ يَكُوْنَ مَعَ السِّجِدِيْنَ ۵ قَالَ لَمْ آكُنْ لِاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا

مَسْنُوْنِ ۵) (33-15/28

''اورجب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کوخمیر کی ہوئی گھکھناتی ہوئی میں مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ توجب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح چھونک دوں توخم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ چنا نچے تمام فرشتوں نے ،سب کے سب نے سجدہ کر لیا۔ گرا بلیس، کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے صاف انکار کردیا۔ (اللہ تعالی نے ) فرمایا تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسانہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جھتونے خمیری اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔''

﴿ يَآيُنِهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُواالْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۵ )(22/77

''اے ایمان والو! رکوع کرواورسجدہ کرواوراپنے رب کی عبادت کرواور نیک کام کرو۔ تا کہتم فلاح یاجاؤ''

فكريرو يزاورقرآن 357 صلوة (نماز)

﴿ اَوَلَمْ يَرَوُ ا اِلْى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَنِيْ يَتَفَيّئُو ا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَآثِلِ سُجَّدًالِلَّهِ وَهُمْ لاَ دُخِرُوْنَ ٥ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمُوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَاَبَةٍ وَالْمَلْئِكَةُ وَ هُمْ لاَ يَسْتَكُبِرُوْنَ ٥ ) (48-46/18 يَسْتَكُبِرُوْنَ ٥ ) (48-46/18

'' کیاانہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا؟ کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقینا آسان وز مین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذراجھی تکبرنہیں کرتے۔''

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحُمْنِ ۚ قَالُوا وَمَا الرَّحْمْنُ فَ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمْ لَا فَوْرًا ٤٥ ( 25/60 ) ( 25/60 ) نَفُوْرًا ٥ ) ( 25/60 )

''اور جب ان سے کہا جا تا ہے کہ رحمٰ کو تحبدہ کر وتو جواب دیتے ہیں رحمٰن ہے کیا؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو تھم دے دے اور ان کا تو بد کنا ہی بڑھتا ہے۔''

مُ وَالَّذِيْنَ يَبِينُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۵) (25/64

''اورجوا پنے رب كى مامنے تجد اور قيام كرتے ہوئے راتيں گزارد يتے ہيں۔' ﴿ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ٥ لاَ اَلاَ يَسْجُدُوا اللهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْئَ فِي السَّمُوٰ تِوَ الْاَذِضُ وَيَعْلَمُمَا تُخْفُونَ وَ مَا تُعْلِئُونَ ٥ ( 25-27/24

''میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالی کوچھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا اور شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کرکے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے۔ وہ ہدایت پرنہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں جو آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھتم چھپاتے ہواور ظاہر کرتے ہووہ سب جانتا ہے۔''

﴿ اَهَنْ هُوَ قَانِتْ اٰنَآعَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِمْهَا يَحُذَرُ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهُ قُلُ هَلْ يَسْتُوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ طَاِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْآلْبَابِ ٥) (39/9

'' جھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجد ہے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزار تا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب کی رحمت کی امیدر کھتا ہو۔ بتلا وُ توعلم والے اور بے علم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟

فكريرويزاورقرآن 358 صلوة (نماز)

نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جوعقل مند ہوں۔''

﴿ وَمِنْ الْيَتِهِ الَّذِيلُ وَالنَّهَارُوَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْاللِّهِالَّذِيْ خَلَقَهْنَ اِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۵ (41/37)

''اوردن اوررات اورسورج اور چانداس کی نشانیوں میں سے ہیں۔تم سورج کواور چاندکو سجدہ نہ کرواور سجدہ اس اللہ کوکرو جوان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔اگرتم اس کی عبادت کرتے ہو۔'' ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْ جُدْلَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاً طَوِيُلاً ۵ (76/26)

''اوررات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرواور بہت رات تک اس کی شہیج کرو۔''

﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ طُوالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَ آئَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآ كَابَيْنَهُمُ تَرْهُمُ رَكَّعَاسُجَدًا يَنْتَعُوْنَ فَضُلاَّ قِنَ اللهُ وَلِ السَّجُودِ طُذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْتَعُونَ فَضُلاَّ قِنَ اللهُ وَلِي السَّجُودِ اللهُ عَلَى الْمُعْمَوْنَ فَضُلاَ قِنَ اللهُ عَلَى الْمُعْمَوْنَ السَّعُودِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

''محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کا فروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں تو اضیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجد ہے کررہے ہیں اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ہیں۔ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔''

اللهِ وَاعْبُدُو اهْ (53/62) فَاسْجُدُو اهْ (53/62)

''پس الله کوسحبه ه کرواوراسی کی عبادت کرو۔''

كَلَّا طُلَا تُطِعُهُ وَاسْجُدُو اقْتَرِ بِـ (96/19)

'' خبر دار! ہرگزاس کا کہنا نہ ما ننااور سجدے میں اور قرب الہی کی طلب میں گےر ہنا۔''

﴿ وَ اللَّهِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ ٥ ) (7/120

''اور جوساحر تصیحبدہ میں گر گئے۔''

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًاوَ كَرْهًا وَظِلْلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۵) (13/15

''الله ہی کے لیے زمین وآسان کی سب مخلوق خوثی اور ناخوثی سے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے

فكر پرويزاور قرآن \_\_359\_ صلوة (نماز)

بھی مبح اور شام۔''

316

﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ يَخِزُ وْنَ لِلْاَذْقَانِ السَّجَدُاهُ (17/107) سَجَدًا ١٥ (17/107)

'' کہدد یجئے تم اس پرایمان لا وَ یا نہ لا وُجنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔''

﴿ اُولَٰتِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّنَ مِنْ ذُرِيَّةِ اٰدَمَ فَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَ وَمِنْ دُرِيَّةِ اٰدَمَ فَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَوَمِنْ دُرِّيَةِ اِبْرُهِمَ وَاِسْرَ آئِ يُلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا طَاذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ اٰیتُ الرَّحْمٰنِ حَرُّوا الْحَبْرِيَّةَ الْمُالِكُ الْرَحْمٰنِ حَرُّوا اسْتَجَدًّا وَبُكِيًّا ۵) (19/58)

''یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ تعالی نے فضل وکرم کیا جواولا د آدم میں سے ہیں۔ اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن ہیں جن پر اللہ تعالی نے فضل وکرم کیا جواولا د آدم میں سے ہیں۔ اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح "کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا اور اولا دابر اہیم ویعقوب سے اور ہماری طرف سے راہ یا فقۃ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ۔ ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آتیوں کی تلاوت کی جاتی تھی میں جدہ کرتے اور روتے گڑگڑاتے گر پڑتے تھے۔'' ہے فاُلْقِی السَّعَدَ وَ مُسْتَحَدَ وَ مُسْتَحَدَ وَ مُسْتَحَدَ وَ مُسْتَحَدُ وَ مُسْتَحَدَ وَ مُسْتَحَد وَ مُسْتَحْد وَ مُسْتَحَد وَ مُسْتَعِم وَسُومُ وَسُعُ وَ مُسْتَحِد وَ مُسْتَعُومُ وَسُعْد وَ مُسْتَعِد وَ مُسْتَعَد وَ مُسْتَعَد وَ مُسْتَعَد وَ مُسْتَعَد وَ مُسْتَعَد وَ مُسْتَعَد وَ مُسْتَعَدُ وَ مُسْتَعَد وَسُعُ وَسُعَد وَسُتَعَد وَسُعَم وَسُومُ وَسُعُ وَ مُسْتَعَدُ وَسُعُومُ وَ مُسْتَعُمُ وَسُعُومُ وَسُعُومُ وَ مُسْتَعُمُ مُسْتُومُ وَسُعُومُ وَسُعُعُمُ وَسُعُومُ وَسُعُومُ وَسُعُومُ وَسُعُومُ وَسُعُمُ وَسُعُومُ وَسُعُومُ وَسُعُمُ وَسُعُومُ وَسُعُ وَسُعُ وَسُعُومُ وَسُعُومُ وَ

''اب بو تمام جادوکر سجدے میں کر پڑے اور پکاراتھے کہ ہم کو ہارون اورموقی کے پروردگار پر ایمان لائے۔'' ۔۔۔ جارات اس بیغر کی نہ میں حقق میں افترین کے سے سکان صف

درج بالا آیات پرغورکرنے سے بی حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ سجدہ کا لفظ صرف اور صرف انہی معنوں میں استعال ہوا ہے جن معنوں میں معاشرے میں رائے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرامعنی یا مطلب اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ پرویز صاحب کا کہنا کہ''اس اعتبار سے اس نے سجدہ کا لفظ اطاعت اور فرماں پذیری کے معنوں میں بھی استعال کیا ہے۔ وَ لِلْهُ یسن جُدُ مَا فِی السَّمُوٰ تِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَ الْمَلْوُکَةِ وَهُمْ لَا یَسْتَکْبِرُوْنَ ۵ (16/49)۔'' تو اس سے بھی مرادوہی سجدہ ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے نہ کہ اس سے کوئی''اطاعت' یا''فرماں پذیری'' کا مطلب نکاتا ہے۔ اور اگر ہم اس آیت سے پہلے والی آیت کو بھی ساتھ ملالیں لیمیٰ (16/48) کو مطلب مزیدواضح ہوجاتا ہے۔''کیا انہوں نے اللّٰہ کی مخلق میں سے کی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس تو مطلب مزیدواضح ہوجاتا ہے۔''کیا انہوں نے اللّٰہ کی مخلوق میں سے کی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس

فكريرويزاورقرآن 360 صلوة (نماز)

316

کے سائے دائیں بائیں جھک کراللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقینا آسان وزمین کے کل جانداراور تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔اور ذرائجی تکبر نہیں کرتے۔'' ''اطاعت اور فرمال یذیری'' کے الفاظ کو بنیاد بنا کر پورے قرآن کریم میں جہاں بھی

اطاعت اور حرمال پدیری کے الفاظ توہمیاد بنا کرپورے حران کریم بن جہال بی سجدہ کا لفظ آیا ہے وہاں اس کا مفہوم یہی کردیا۔ اور اگر کہیں ایساممکن نہ ہوا تو وہاں مجازی معنی کا استعال کردیا۔ حالانکہ' اطاعت اور فرمال پذیری' کے لیے' اَطِیعُو اللهٰ'' کا لفظ قر آن کریم میں موجود ہے۔ گر پرویز صاحب نے ''رکوع۔ سجدہ۔ عبادت۔ ذکر تقوی۔ تسیح۔'' ودیگر اصطلاحات کے لیے'' قوانین کی اطاعت' کا مفہوم ہی کیا ہے۔ گر قر آن کریم میں سے تمام اصطلاحات اپنی الگ شاخت اور حیثیت رکھتی ہیں۔ اور ایک کی جگہ پر دوسری استعال نہیں ہوسکتی۔ یعنی پیشانی پرنشان توسجد ہے ہی پڑسکتا ہے نہ تورکوع سے نہ سیج وذکر سے۔ وگر نہ الله ہوسکتی۔ یعنی پیشانی پرنشان ہے۔'' اطاعت کے اثر سے ان کی پیشانی پرنشان ہے۔'' مگر دیکھئے اللہ تعالی نے کس طرح ہر چیز کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ القائِنونِ نَ الْعُبِدُونَ الْحُمِدُونَ الْمُنْکُو وَنَ اِللّٰمَعُونُ وَ اللّٰهَ اللّٰهِ مِنْ اَلْمُنْکُولُونَ وَ الْتَاهُونَ عَنِ الْمُنْکُولُونَ الْمُنْکُولُونَ اللّٰمِدُونَ الْمُنْکُولُونَ اللّٰمُعُونُ وَ وَ الْتَاهُونَ عَنِ الْمُنْکُولُونَ اللّٰمُ اللّٰمُونُونَ اللّٰمُعُونُ وَ اللّٰمُعُونَ اللّٰمِدُونَ الْمُنْکُولُونَ اللّٰمُ اللّٰمُونُونَ اللّٰمُ اللّٰمُونَ وَ اللّٰمُ اللّٰمُونَ اللّٰمَ اللّٰمُونَ وَ اللّٰمُ اللّٰمُونَ وَ اللّٰمُعُونَ اللّٰمُعُونَ وَ اللّٰمُونَ وَ اللّٰمُعُونَ وَ اللّٰمُعُونَ وَ اللّٰمُ اللّٰمُونَ وَ الْمُونَ وَ اللّٰمُ اللّٰمُونَ وَ اللّٰمُ اللّٰمُعُونِ اللّٰمُ اللّٰمُونَ وَ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُونِ وَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الل

اس کے علاوہ سجدہ کا یہی لفظ منس وقمر کے لیے بھی استعال ہوا ہے۔''وَ جَدُتُهَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ ) (27/24 میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوٹر کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔' اب بیہ چیز بہت واضح ہے کہ سورج اور چاند کے قوانین کی اطاعت تونہیں کی جاسکتی۔ یاان کے قوانین کے آگے تو سرتسلیم خم نہیں کیا جاسکتا۔ سورج کو توسیدہ پیشانی زمین پررکھ کربی کیا جاسکتا ہے۔اور مِنْ دُوْنِ الله کے الفاظ بتارہے ہیں کہ سورج چاندہ ویا اللہ تعالیٰ کی ذات، لفظ سجدہ کی ہیت ، مفہوم اور معانی ایک جیسے ہی رہیں گے۔اسی چیز کو ایک اور جگہ واضح کیا گیا ہے۔ کہ لَا تَسْجُدُوْ اللّٰهُ مُسِ وَ لَا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوْ اللهُ ) (41/37 سورج اور حاندکو سحدہ کرو بلکہ اللہ کو سحدہ کرو۔

اس کےعلاوہ ایک اور قابل غور بات بیہ ہے کہ'' قوانین کی اطاعت'' کووفت کی حدود

فكريرويزاورقرآن 361 صلوة (نماز)

316

میں قیر نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی نہیں کہا جاسکتا کہ''کسی خاص وقت قوانین کآگے جھک جاؤیا سر تسلیم خم کردو۔'' مگر سجدہ کے لیے قرآن کریم نے ایسے احکامات دیئے ہیں وَمِنَ الَّیْلِ فَاسْجُدُلَهُ )(76/26،اور رات کو اس کے سامنے سجدے کرو۔ اَمَّنْ هُوَ قَانِتْ اٰنَآکَ الیّٰلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا )(39/9 بھلا جو تخص را توں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو۔''

اس کے بعد قرآن کریم نے بڑی اہم حقیقت بیان کی جب کہا سینما کھنم فین و جُوْھ ہِن وَنَ اَثَوِ السُّبُوْدِ) (48/29 ان کا نشان ان کے چبرول پرسجدے کے اثر سے ہے۔ ایسا نشان توصرف نماز کے سجدے سے ہی پڑسکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی بھی قسم کے قانون کی اطاعت یا کسی بھی قسم کی عبادت سے ایسانشان نہیں پڑسکتا۔

تصریحات بالا سے ہم نے دیکھا کہ''سجدہ'' کامفہوم وہی ہے جواس وقت معاشر ہے میں رائج ہے۔ یعنی پیشانی کوزمین پررکھ دینا۔اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا کوئی اور مفہوم نہیں لیا جاسکتا۔ نہ تو قر آن کریم کا سیاق وسباق اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ لغت اور گرام کے قواعد و ضوابط۔

## *ۆ*كر

ذکر عبادت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز اذکار ہی کا مجموعہ ہے اور قرآن کریم نے مونین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہروفت ذکر میں مشغول رہتے ہیں لیکن اس اصطلاح کے بارے میں پرویز صاحب کیا کہتے ہیں۔ آیئے دیکھتے ہیں

''سورہ بقرہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے فَاذُ کُو ُونِی اَذُکُو کُمُ مَ) (12/152 سکے یہ معنی میں کہتم میر ہے قوانین کوا پنے سامنے رکھوتو میں تمہارے حقوق کی حفاظت کروزگا اور تمہیں عظمت و سطوت عطا کروزگا ہے تم ان قوانین کا اتباع کروتو ان کے خوشگو ارنتائج یقینا تمہار ہے سامنے آجائیں گے۔ (یہال، علاوہ دیگر امور کے یہ نکتہ بھی غور طلب ہے کہ ابتدا (Initiative) انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور خدا اس کا جواب دیتا ہے۔ جس قسم کاعمل انسان سے سرز دہوتا ہے اسی قسم کار دعمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا فِ کُوُلُللَّهُ کے معنی قوانین خدا وندی کا اتباع ہیں (نہ کہ تیجے کے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا فِ کُولُللَّهُ کے معنی قوانین خداوندی کا اتباع ہیں (نہ کہ تیجے کے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا فِ کُولُللَّهُ کے معنی قوانین خداوندی کا اتباع ہیں (نہ کہ تیجے کے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا فی کُولُللْهُ کے معنی قوانین خداوندی کا اتباع ہیں (نہ کہ تیجے کے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا فی کُولُللْهُ کے معنی قوانین خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا فی کُولُلْلْهُ کے معنی قوانین خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکنا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکنا کا تباع ہیں (نہ کہ تیجے کے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکنا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکنا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکنا کو کی کی سے ہوتا ہے۔ لیکنا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکنا کو کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکنا کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے۔ لیکنا کی سے کہ کی سے کہ کرفیا ہوتا ہے۔ لیکنا کیکنا کی سے کہ کرفیا ہوتا ہے کہ کرفیا ہوتا ہے کہ کی سے کہ کرفیا ہوتا ہے کہ کرفیا ہوتا ہے۔ لیکنا کی کو کرفیا ہوتا ہے کہ کو کرفیا ہوتا ہے کہ کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے۔ لیکنا کیکنا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہے کرفیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت

فكريرويزاورقرآن \_\_362\_صلوة (نماز)

316

دانوں پراللہ اللہ گلتے رہنا)۔اوراس اتباع کالازمی نتیجہ شرف وعظمت اورغیرخدائی قوتوں پرغلبہ و تسلط ہے۔جیسا کہ سابقہ حوالوں میں بتایا جاچکا ہے۔صاحب ضرب کلیمی کا فرعون کے مقابلہ کے لیے جانا، ذکر اور تنبیج ہے۔میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ذکر ہے۔اشیائے کا ئنات پرغور وفکر کرنا ذکر ہے۔افوام سابقہ کی تاریخ سے عبرت وموعظت حاصل کرنا ذکر ہے۔زندگی کے ہرشعبہ میں ایک ایک قدم پر قانون خداوندی کوسامنے رکھنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا ذکر ہے۔ان قوانین کا عام چرچا کرنا مجھی ذکر ہے۔ان کوآ جکل کی اصطلاح میں نشر واشاعت کرنا کہتے ہیں۔ یہی وہ''ذکر اللہ'' ہے جس سے دلوں کو سے اظمینان حاصل ہوتا ہے۔''

(لغات القرآن 700-699)

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ذکر کوئس طرح استعال کیا ہے۔

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَبْتَغُوْا فَصُلاً مِّنْ زَبِّكُمْ ۖ فَإِذَاۤ اَفِصْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَا ذُكُووااللهَّ عِنْدَالُمَشْعَرِ الْحَرَامِ صَ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذْكُمْ عَ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ۵)(2/198)

''تم پراپنے رب کافضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جبتم عرفات سے لوٹو تومشعر الحرام کے پاس ذکر الہی کرواور اس کا ذکر کروجیسے کہ اس نے تنہیں ہدایت دی۔ حالانکہ تم اس سے پہلے راہ مجھولے ہوئے تھے۔''

﴾ فَإِذَا قَصَيْتُهُ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْ كُو و اللهُّ كَذِكُو كُمْ أَبَاتَئَ كُمْ أَوْ اَشَدَّذِ كُو اللهُّ كَذِكُو كُمْ أَبَاتَئَ كُمْ أَوْ اَشَدَدْ ذِكُو اللهُ اللهُ كَاذَكُرُ كُمْ أَبِاتَى أَنْ كُمْ أَوْ اَللهُ كَاذَكُرُ كُمْ وَجِسْ طرحتم اللهِ عَبْ باپ دادا كاذكركيا كرتے ہو۔ بلكه اسسے بھی زیادہ۔''

﴿ وَاذْكُرُو االلهُ فِي آيَامٍ مَعْدُو دْتٍ طَفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاخَرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ لالِمَن اتَّقْي طُوَ اتَّقُو اللهُ وَاعْلَمُو أَآنَكُمُ اللَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ )(2/203

''اوراللہ کا ذکر کروگنتی کے چند دنوں میں، دودن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پر ہیزگار کے لیے ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہواور جان لوکہ تم سب اس کی طرف جمع کئے جاؤگے۔''

فكر پرويزاور قرآن \_\_363\_ صلوة (نماز)

﴿يَآيُنِهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ آاِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۖ 
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۵ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُو ةُ فَانْتَشِرُوْ افِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوْ امِنْ
فَصْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهُ كَثِيْرً الْعَلَّكُمُ تُفْلِحُوْنَ ۵ (10-62/9)

''اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے توتم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آیا کرواور خرید وفر وخت چھوڑ دو۔ پہتمہارے حق میں بہتر ہے اگرتم سجھتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکتو زمین میں پھیل جاؤاور اللہ کافضل تلاش کرواور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کروتا کہتم فلاح پا جاؤ۔''

﴿ وَاذْكُورَ بَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَ خِينَفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَ الْأَصَالِ وَلاَتَكُنْ مِّنَ الْغَفِلِيْنَ ۵ ) (7/205

''اوراپنے رب کا ذکر کراپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ اور شام کواوراہل غفلت میں شارمت ہونا۔''

\$\\\\ \!\ئَنِيَ آنَااللهُ لَا اِلْهَ اِلْآآنَا فَاعْبَدُنِي لا وَ أَقِم الصَّلُو ةَلِذِكْرِي ٥) (20/14

'' بے شک میں ہی اللہ ہوں۔میرے سواعباً دت کے لائق اور کوئی نہیں۔تو میری ہی عبادت کراور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔''

﴿ وَلَوْ لاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِّمَتْ صَوَامِعْ وَبِيَعْ وَصَلُوتْ وَ مَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا طُوَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ طَانَّ اللهُ لَقُوىٌ عَزِيْرٌ ۵ ) (22/40

''اگراللہ تعالی لوگوں کوآپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا تار ہتا توعبادت خانے ، اور گر جے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ویران کر دی جانیں جہاں اللہ کا نام بہ کثرت لیا جاتا ہے۔ جواللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضروراس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالی بڑی قوتوں والا ، بڑے غلبے والا ہے۔''

☆وَاذْكُراسْمَرَبِّكُوتَبَتَلْ النَّهِتَبْدلاً ۵ (73/8)

''اور ذکرکرواپنے رب کے نام کا اور تمام طرف سے کٹ کراس کی طرف متوجہ ہوجا۔'' ﴿ وَاذْ کُو اسْمَ رَبِّکَ بُکُرَةً وَ اَصِیْلاً ۵ (76/25)

فكريرويزاورقرآن \_\_364\_\_صلوة (نماز)

316

''اورا پنے رب کے نام کا ذکر کر وضی اور شام کو۔''
ان آیات سے چند نکات سامنے آتے ہیں۔
ا۔مسجد الحرام کے نز دیک ذکر۔
۲۔ آ با وَاجداد کی طرح کا ذکر بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
۳۔ جمعہ کی نماز کے لیے ذکر۔
۹۔ در میان کی آ واز سے ذکر۔
۲۔ در میان کی آ واز سے ذکر۔
کے ضیح اور شام کو ذکر۔
۸۔ ذکر کے لیے نماز قائم کرنا۔
۹۔ مسجد میں اللہ کے نام کا ذکر۔

فكريرويزاورقرآن 365 صلوة (نماز)

وہ چیز جوخلاف ازعقل ہے وہ نہیں مانی جاسکتی۔ یہ آیات اپنے مقام پراٹل ہیں ان کا کوئی اور مطلب نکالنے کی کوشش کرنا۔ بہت زیادہ نقصان وہ ہے۔ آپ نے اگر کسی نظریے کا ابطال کرنا ہے توگرام ر، لغت، سیاق وسباق کے دلائل کے بغیر ناممکن ہے۔

# تسبيح

تشبیح کا مطلب ہے اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کرنا۔عبادت کے اندر بھی تسبیح کی جاتی ہے اور عبادت کی حالت میں نہ ہوتے ہوئے بھی تشبیح کی جاتی ہے۔ آیئے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرویزصاحب نے اس کا کیامفہوم لیاہے۔

''لسان العرب میں ہے کہ تَسْمِیٹے کے معنی تنزید کے ہیں۔ نیز پیلفظ''سجان اللہ''
کہنے، یاصلوۃ اور ذکر اللہ جمر ومجد و ثنا کے لیے استعال ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں شدت کا پہلوغالب
ہوتا ہے اس لیے تنزید کے معنی ہونگے، خدا کو بڑی شدت اور قوت کے ساتھ تمام نقائص سے دور
سمجھنا۔

اس مادہ میں تیزی،مضبوطی،شدت کا پہلو ہوتا ہے اس لیے لِسَائ مُسَبَّخ کے معنی ہیں بہت مضبوط اور سخت بنا ہوا کمبل۔اس اعتبار سے فَسَیِّخ بِحَمْدِ رَبِّکَ الْعَظِیْم کے معنی ہو نگے صفات خداوندی کونہایت تیزی،شدت اور مضبوطی کے ساتھ اپنانا اور عام کرنا۔مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

سورہ صفّت میں حضرت یونس کے متعلق ہے کہ انہیں بڑی مجھل نے لقمہ بنایا۔ فَلَوْ لَا اللّٰهُ کَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِیْنَ ۵) (37/143 اگر بید لفظ (مسبحین) سبخ سے ہوتا تو اس کے معنی موتے ہوری قوت اور شدت سے جدو جہد میراک ہوتے ۔لیکن سَبَبَّح کے اعتبار سے اس کے معنی ہونگے پوری قوت اور شدت سے جدو جہد کرنے والا۔اس میں مجھلی کے منہ سے نکلنے کے لیے پوری جدو جہد کرنے کے بعد ساحل تک پہنچ جانے میں تہیں گئی کے منہ ہے میں آسکتے جانے میں تیرنے کا مفہوم خود بخود آجا تا ہے۔ ان مقامات سے بھی تسبیح کے معنی سمجھ میں آسکتے جانے میں شخد کی مفہوم نود بخود آجا تا ہے۔ ان مقامات سے بھی تسبیح کے معنی سمجھ میں آسکتے ہیں ۔شدت، مضبوطی، تیزی کے ساتھ خدا کے پروگرام کی تکمیل میں مصروف جدو جہدر ہنا۔ (لغات القرآن صفحہ 836)

فكريرويزاورقرآن \_\_366\_\_صلوة (نماز)

حالانکہ یہ بات ناممکن العمل ہے کہ مجھلی کے منہ سے نکل کر اور پھر تیر کر دریا یا سمندر کے کنار سے بننی جانا ۔ مجبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فالْقَدَّمَهُ الْحُوْتُ۔ مجھلی نے انہیں لقمہ بنالیا تھا اور دوسر سے مقام پر قرآن کریم نے اس تسبیح کا بھی ذکر کر دیا جو یونس نے پڑھی تھی۔

وَذَا النَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادْی فِی الظُّلُمْتِ اَنْ لَآ اِلْهَ اِلَّا اَنْتَ الْمُلِمِيْنَ ٥ (21/87) مُجِعلی والے (حضرت یونسؓ) کو یا دکرو! منبخت عَنْ صلحانِی کُنْتُ مِنَ الظُّلِمِیْنَ ٥ (21/87) مُجِعلی والے (حضرت یونسؓ) کو یا دکرو! جب وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخروہ تاریکیوں کے اندر سے پکاراٹھا کہ الہی تیرے سواکوئی معبوز نہیں تو پاک ہے۔ بے شک میں ظالموں میں سے ہوگیا۔ اب ہم قرآن کی کچھ آیات دیکھتے ہیں۔ جن سے بیجے کامفہوم واضح ہوجائے گا۔

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي اٰيَةً طَقَالَ اٰيَتُكَ اَلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَقَةَ اَيَامٍ اِلَا رَمْزًا طَوَاذُكُو زَبَكَ كَثِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٥ (3/41)

''انہوں نے کہا (حضرت زکریًا) اسے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، فرمایا نشانی پیرہے کہ تین دن تک تولوگوں سے بات نہ کر، مگر صرف اشارے سے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کر اور صبح وشام اسی کی تشییج بیان کر۔''

13/13)(كَوْ يُسَبِّحُ الزَّ عُدُبِحَمْدِهِ وَ الْمَلْزِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ عَ) (13/13

''اورگرج اس کی حمد کی شبیج کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف ہے۔

للهُ فَسَبِّحُ بِحَمْدِرَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السِّجِدِيْنَ ۵ (15/98)

'' پس اپنے رب کی حمد کی تعبیج بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں سےرہ۔''

﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُوٰتُ السَّبْعُ وَالْ اَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ طُو اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلْكِنْ لَا تَفْقَهُوْ نَ تَسْبِيْحَهُمُ طُاِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ۵)(17/44

''ساتوں آسان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی شبیع کررہے ہیں اور الیسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کی شبیع بیان نہ کرتی ہو۔ گرتم ان کی شبیع کو نہیں سمجھ سکتے ۔وہ بڑا برد بار اور بخشنے والا ہے۔''

فكريرويزاورقرآن \_\_367\_صلوة (نماز)

﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَتِحْ بِحَمْدِرَ بِكَ قَبَلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ عُرُوْبِهَا ۗ وَمِنْ الْنَيْ اللَّهِ الْفَالِقَالِ لَعَلَكَ تَرْضَى ۵ (20/130)

''پس ان کی باتوں پرصبر کراوراپنے پروردگار کی حمد کی شہیج کرسورج نکلنے سے پہلے اوراس کے غروب ہونے سے پہلے اور اس کے قروب ہونے سے پہلے اور رات کے وقتوں میں اور دن کے حصوں میں بھی اس کی شبیج بیان کر تاکہ دوراضی ہوجائے''

خُفَفَهُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمن کو سمجھا دیا۔ اور ہرایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا۔ اور داور گئے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے اور پرندے بھی جو سبیج کرتے تھے۔ اور ایسا ہم ہی کرنے والے تھے۔'' والے تھے۔''

﴿ فِي بُيُوْتٍ آذِنَ اللهُ آنُ تُرْفَعَ وَيُذُكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ٤)(24/36)

''ان گھروں میں جن کے ادب واحتر ام کا اور اللہ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے۔ وہاں صبح وشام اللہ کی تتبیح بیان کرتے ہیں۔''

كَ فَسُبْحُنَ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٤ ( 30/17 ﴿ فَسُبْحُونَ ١ ( 30/17 ﴿

''پس الله کی شبیع پڑھو جب تم شام کرو،اور جب صبح کرو۔''

لاً نَمَا يُؤْمِنُ بِالْيِتَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوْبِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ۵)(32/15

''ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب بھی ان سے نفیحت کی جاتی ہے تو وہ سجد سے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ نہیج پڑھتے ہیں اور تکبرنہیں کرتے۔''

﴿ وَسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَ اصِيلاً ۵ (33/42)

''اور صبح وشام اس کی یا کی بیان کرو۔''

الله عَرْنَا الْجِبَالُ مَعَه يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ٥ (38/18)

فكريرويزاورقرآن \_\_368\_\_صلوة (نماز)

''ہم نے پہاڑوں کواس کے (حضرت داؤڈکے) تابع کررکھا تھااس کے ساتھ ہے اور شام کو سیج کریں۔''

أَصْبِوْ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴿ وَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكَارِ ٥)(40/55)

''پس (اے نبی ؓ) توصبر کر،اللہ کا وعدہ بلاشک وشبہ سچاہے۔اور تواپنے گنا ہوں کی معافی ما نگہارہ۔ اور صبح اور شام کواپنے پرورد گار کی حمد کی تنبیج بیان کر۔''

﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ٥ (52/48)

''صبح کوجب تواشے تواپنے رب کی پاکی بیان کر۔''

الْعَظِيْم ٥(56/74) لَعَظِيْم ٥(56/74)

''پس اپنے ظیم رَب کے نام کی تبییج کیا کرو۔''

﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِحُهُ لَيْلاَّ طُويْلاً ٥ (76/26)

''اوررات کے وقت اس کے سامنے سجدے کراور بہت رات تک اس کی سیج کیا کر''

ان آیات سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

المخصوص اوقات كي شبيح

۲ \_حمه کی شبیج

٣- الله كے نام كي شبيح

م\_ پرندوں اور بہاڑوں کی شبیح

۵۔ ہرشے کی تبییج مگرانسان کی سمجھ سے بالا

۲۔سجدے میں گر کر شبیج

یہ تمام نکات شیج کے بارے میں پرویز صاحب کے مفہوم کی نفی کرتے ہیں۔جدوجہد توایک مسلس عمل ہےاسے اوقات میں قیر نہیں کیا جاسکتا۔ یعنی نئہیں کہا جاسکتا کہ رات کوجدوجہد کرویا دوپہرکوکرو۔ پھر اللہ کے نام اور حمد کی تشبیج تو ویسے ہی ہوسکتی ہے جیسے اس وقت ہمارے

فكريرو يزاورقرآن 369 صلوة (نماز)

<u>31</u>6

معاشرے میں ہورہی ہے۔اس کے لیے کوئی اور طریقہ کا راختیارہی نہیں کا جاسکتا۔اس کے ساتھ ہی کہا کہ ایمان والے توسجدے میں گر کر شیچ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی آیت واضح ہوگی؟اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کا ننات کی ہر چیزاس کی شیچ کرتی ہے مگرتم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہاں اگر یہ مطلب لیا جائے کہ ہر چیز فطری قوانین کے مطابق سرگرم ممل ہے توان قوانین کا تو انسان نے علم حاصل کر لیا۔اب انسان تو یہ بتا سکتا ہے کہ اگلی صدی میں سورج گر ہن اور چاند گر ہن کس وقت لگے گا۔اس لیے ان اشیاء کا فطری قوانین کے تحت سرگرم عمل ہونا تسبیح نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ اس کے بار بے تو یہی اللہ نے فرمایا کہ ان کی تسبیح کوتم نہیں سمجھ سکتے۔

اس پرمستزادیہ کہ اللہ تعالی نے تشکیج اور پاکی بیان کرنے کا طریقہ خود ہی سکھایا ہے۔ آیئے اس بارے قر آن کریم سے چندآیات دیکھتے ہیں۔

﴿ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتُ مِّنُ زُخُوْفٍ اَوْ تَوْقَى فِي السَّمَآئِ ۖ وَلَنْ نُوُّ مِنَ لِوَقِيَكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقُرَ وَّهُ وَلَا ٤ (17/93) عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَ وَّهُ وَ فَالْ سُبُحٰنَ رَبّيُ هَلْ كُنْتُ الاَّبَشَرَ ازَسُوْ لاَ ٩٥ (17/93)

''یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہوجائے۔ یا آپ آسان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانیں اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے۔ جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ (اے نبی ) جواب دیجئے! میرا پروردگار پاک ہے۔ میں تو صرف ایک انسان ہوں جورسول بنایا گیا ہوں۔''

﴿ قُلُ امِنُوْ ابِهَ اَوْ لاَ تُؤْمِنُوا طَانَّ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِةِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّ وْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَدًا ٥ قَ يَقُوْ لُوْ نَ سُبُحْنَ رَبْنَا إِنْ كَانَ وَ عُدُرَ بَنَا لَمَفْعُو لا هُ ٥ ( 17/107 - 17/107 )

'' کہدد یجئے! تم اس پرایمان لا وَیانہ ایمان لا وَ جِنہیں اس سے پہلےعلم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارارب پاک ہے۔ ہمارے رب کا وعدہ بلاشک وشیہ پورا ہوکرر سنے والا ہے۔''

﴿ لِتَسْتَوْا عَلَى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تَذُكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَاسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحُنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَاهٰذَاوَمَا كُنَّالَهُ مُقُرنِيْنَ ۵ ) (43/13

'' تا كهتم ان كى بييره پرجم كرسوار هوا كرو پھراپنے رب كی نعمت كو يا دكرو۔ جب اس برٹھيك ٹھا ك

فكريرويزاورقرآن \_\_370\_ صلوة (نماز)

بیٹھ جاؤاور کہوپاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کردیا۔ باوجودیکہ ہمیں اسے قابوکرنے کی طاقت نہتھی۔''

﴿ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمَ اَقُلُ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ ۵ قَالُوا سَبْحُنَ رَبِّنَا اِنَّا كُتَا ظَلِمِيْنَ ۵)(8-88/28 ظَلِمِيْنَ ۵)(4-68/28)

"ان سب میں جو بہتر تھااس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم شیخ (اللّٰد کی پاکیز گی) کیوں نہیں کرتے ۔ تووہ کہنے لگے، ہمارارب پاک ہے۔ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔''

سبحان اللہ! یہاں بات روزروشن کی طرح واضح ہوگئے۔سوال بھی ساتھ ہی اور جواب بھی ساتھ ہی اور جواب بھی ساتھ ہی۔ نہکسی قشم کی جدو جہد ہے اور نہ ہی قوانین کے مطابق مصروف کارر ہنا ہے بلکہ قالمؤ اسنبطن رَبِّنا۔بس اللہ کی یا کیزگی اور حمد بیان کرنا ہی شبیج ہے۔

### صلوة

ان تمام موضوعات میں ایک بات واضح ہے کہ بیتمام ارکان عبادت کی ایک ہی شکل میں مربوط طریقے سے سرانجام دیئے جاسکتے ہیں اور وہ ہے صلوۃ یا نماز۔اس کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطۂ نظر ہم ملاحظہ کر چکے ہیں۔اب ہم قرآن کریم کی چند آیات پرغور کریں گے۔ جن سے صلوۃ (نماز) کامفہوم مزید واضح ہوجائے گا۔

الصَّلُو قَوَاتُواالزَّكُو قَوَاتُواالزَّكُو قَوَاز كَعُوْامَعَ الرُّكِعِيْنَ ٥ (2/43)

''اورنماز قائم کرواورز کو ق دیا کرواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کررکوع کرو۔''

} پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ ''نماز پڑھنا'' توسمجھ میں آسکتا ہے لیکن''نماز قائم کرنا''سے بات واضح نہیں ہوتی۔وہ ''اقیموا'' کا مطلب Establish کرنا کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ قامَ قِیَاماً کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ اگر ترجمہ ''نماز کھڑی کرنا'' ہوتو پھر شایدان کا اعتراض ختم ہوجائے۔جبکہ ''نماز پڑھنا''''نماز قائم کرنا''اور''نماز کھڑی کرنا''کوئی سابھی جملہ ہو۔قرآنی تراجم ہوں یا معمول کی بول چال۔ کسی بھی فرد کا تصوراس جملے سے مسجد میں نماز کے موجود اجتماع کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتا۔ اور بیہ معاملہ وجہء نزاع بھی نہیں ہے۔ کم از کم کسی موجود اجتماع کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتا۔ اور بیہ معاملہ وجہء نزاع بھی نہیں ہے۔ کم از کم کسی

فكر پرويزاور قرآن \_\_371\_ صلوة (نماز)

ایک فرقے نے دوسرے پراعتراض نہیں کیا کہتم نے ''نماز قائم کرنا'' کیوں کہا اور''نماز پڑھو'' کیوں نہیں کہا۔اصل مفہوم توسب کے ذہن میں یہی ہے جوہم''نماز پڑھنا'' سے بچھتے ہیں۔ ﴿وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَاَمْنًا طُو اَتَّخِذُوْ امِن مَّقَامِ ابْرُ ہِمَ مَصَلًى طُ) (2/125 ''اور جب ہم نے کعبہ کولوگوں کے مُشہر نے اور امن کی جگہ بنادیا ہے مقام ابراہیم کوجائے نماز مقرر کرلو۔''

} یعنی جس مقام پر کھڑے ہوکر ابراہیمؓ نے بیت اللہ کی تعمیر کی وہاں کھڑے ہوکر نماز پڑھتا ہے۔ اوراس وقت سے لے کرآج تک ہرعمرہ اور حج کرنے والا اس مقام پر کھڑا ہوکر نماز پڑھتا ہے۔ اور بیت کم نہ تو کسی حکومتی نظام کے قائم کرنے سے متعلق ہے اور نہ توانین کی اطاعت کے بارے میں ۔ کیونکہ ان دونوں کے لیے تو مقام ابراہیمؓ کو 'مصلیّ' بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ 'بیت اللہ امت مسلمہ کا ایک محسوس مرکز ہے۔ جس میں تمام امت کے معاملات کے فیصلے ہونگے ۔ جبکہ مقام چرت ہے کہ حضور نے سیاسی نظام کا مرکز مدینہ منورہ کو بنایا اور خلفائے راشدین اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس کو تبدیل نہ کیا۔

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى قَ وَقُوْمُوا اللِّهِ قَنِتِيْنَ ۵ فَانُ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُحُبَانًا عَفَادُ اللهِ عَلَى الصَّلُوةِ اللهُ كَمَاعَلَمَكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوا اللهُ كَمَاعَلَمُونَ ٤ ) (239-2/238 رُكُبَانًا عَفَادُ أَلَوْنَ ٢ ) (239-2/238 مَا كَمْ مَالَمْ تَكُوْنُوا اللهُ عَلَمُونَ ١ عَلَمُ عَلَى ١ عَلَمُونَ ١ عَلَمُ ١ عَلَمُ ١ عَلَمُ ١ عَلَمُ ١ عَلَمُ عَلَى ١ عَلَمُ ١ عَلَى ١ عَلَمُ ١ عَلَا عَلَمُ ١ عَلَمُ ع

''نمازوں کی حفاظت کرو۔ بالخصوص درمیان والی نماز کی۔اوراللہ کے لیے باادب کھڑے رہو۔ اگر تہمیں خوف ہوتو پیدل ہی سہی یا سوار ہی سہی۔ پس جب امن کی حالت میں ہوتو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہاس نے تمہیں سکھایا ہے۔جوتم پہلے نہیں جانتے تھے۔''

} پہلے صلوۃ کے بارے میں ایک عمومی حکم ہے اور اس کے بعد کہا کہ خاص طور پر در میان والی نماز
کی حفاظت۔اگر کسی'' نظام صلوۃ'' یا'' قوانین کے پیچھے چلئے'' کاذکر ہوتاتو پھر پیقسیم توغیر ضروری
حقی اور ساتھ میں پیچی کہد یا کہ باادب کھڑے رہو۔اس کے بعد حالت خوف اور حالت امن کی
صلوۃ ،اور خوف کی حالت میں سوار یا پیدل ہی نماز اداکر لینے کا حکم؟ وہ کونسا'' نظام صلوۃ'' ہے یا
'' قوانین کی اطاعت'' ہے جس کی پیخصوصیات ہیں۔ بلکہ پیسب خصوصیات تو اسی نماز کی ہیں جسے
مسلمان یا نچے وقت میں اداکر تے ہیں۔

فكريرويزاورقرآن 372 صلوة (نماز)

المَالْزِكَةُ وَهُوَ قَاتِمْيُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ) (3/39 اللهِ عُرَابِ) (3/39

''پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔''

}اس آیت سے تو''صلوۃ'' کے ساتھ یقینہ کُونَ کا استعال واضح طور پر بتارہاہے کہ نماز میں کھڑا ہونے کوئی اصطلاحاً نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے۔اگر مقصد نظام کی اطاعت ہوتا تو یہاں یصلی ' کے ساتھ 'فائم کا لفظ نہیں آنا چاہئے تھا۔ یہاں سے بھی واضح ہے کہ حضرت زکریاً کھڑے ہوکر نمازہی پڑھ رہے تھے۔

﴿ يَا يَنُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ الْا تَقْرَبُو الصَّلُوةَ وَانْتُمْ سُكُرَى حَتَى تَعْلَمُوْ امَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنَبًا اِلاَّ عَالِمِى سَفِيلٍ حَتَى تَغْتَسِلُوا طَوَانُ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآئَ اَحَدْ مِنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لُمَسْتُمُ النِّسَاّئَ فَلَمْ تَجِدُوْ امَا عَقْقَيَمَ مُوْ اصَعِيْدًا طَيِبًا فَامْسَحُوْ ابِو جُوْهِكُمْ وَايَدِيكُمْ طِنَ اللَّهُ كَانَ عَفُوً اغَفُورًا ٤٥ ( 4/43)

''اے ایمان والو! تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب تک کہتم سجھنے نہ لگو جوتم کہتے ہوتو ہو۔ اور نہ جنابت کی حالت میں جب تک کہ خسل نہ کرلو۔ ہاں اگر راہ چلتے گز رجانے والے ہوتو اور بات ہے۔ اور اگرتم بیار ہویا سفر میں ہویا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہویا تم نے عورتوں کو چھوا ہوا ور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اور اپنے منہ اور ہاتھ مل لو۔ بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ، بخشنے والا ہے۔''

}اس آیت کو بنیاد بنا کر پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔اس لیےالیی صلوۃ بلامقصد ہے۔ دیکھئے پرویز صاحب کے الفاظ۔

" "اس آیت میں حَتیٰی تَعْلَمُوْ اهَا تَقُوْ لُوْنَ سے حَلَم کی علت سامنے آجاتی ہے۔ یعنی صلوۃ اس صورت میں صلوۃ ہے جب صلوۃ اداکر نے والا بیجا نتا ہو کہ وہ کیا کہدرہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص پرنشہ یا نیند کے غلبہ کی وجہ سے بیجالت طاری ہوجائے کہ جو کچھوہ وزبان سے کہہ رہا ہے۔ اس کاعلم ندر کھے۔ یا جہالت کی بنا پر ایسا ہو۔ تو حکم دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ حقیقت بیہ کہ اس نقطہ کے متعلق تفصیل سے کچھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جن الفاظ کا آپ مطلب نہیں سمجھتے اس نقطہ کے متعلق تفصیل سے کچھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جن الفاظ کا آپ مطلب نہیں سمجھتے الن کے دہرانے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوسکتا۔"

فكر پرويزاور قرآن \_\_373\_ صلوة (نماز)

<u>31</u>6

(قرآنی فیصلے جلداول صفحہ 46)

<u>31</u>6

اس حالت میں صرفی نشہ کی حالت کا ذکر ہے۔ جو کہ ایک الگ کیفیت ہے۔ ہوش کی حالت میں عربی متن اور اس کے فہم کی بات نہیں کی جارہی۔ کیونکہ قرآن کریم عربوں پر ان کی زبان میں ہی نازل ہوا۔ اور ان کواس کا سمجھ میں نہ آنا خارج ازامکان ہے۔ باقی رہی ججی لوگوں کی بات تو ان کو بھی سمجھ آرہی ہوتی ہے کہ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اب' اللہ اکبر'' کہا ہے۔ اور تمام لوگ اس کے مطابق نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک صلوۃ کے مندر جات میں عربی متن کا تعلق ہے۔ تو اس کو بھی بفضل اللہ کافی تعداد جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نہیں جانیا تو بہتو اس کا انفرادی عمل ہے۔ اور تھوڑ کی ہی کوشش سے اس کی کو در کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر کوئی نہیں جانیا تو بہتو اس کا افرادی عمل ہے۔ اور تھوڑ کی ہی کوشش سے اس کی کو دور کیا جاسکتا ہے۔ گر آیت کے اس مگر شریع دینا درست نہیں۔

پھرآیت کے باقی مندرجات میں ایک ہنگامی مسکلے کی بابت عکم دیا جارہا ہے۔جس میں پانی کی عدم دستیابی کا ذکر ہے۔ اوراس کاحل بتایا جارہا ہے۔ جوکہ مروجہ نماز کے بارے میں ہی ہے۔ نہ کہ کسی'' نظام صلوق'' یا مشورے کی بابت'' اجتماع صلوق'' کے لیے۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں نہ وضوکی کوئی ضرورت ہے اور نہ تیم کی۔

''اور جبتم سفر میں جارہے ہوتوتم پرنمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ،اگرتمہیں ڈر ہو کہ

فكريرويزاورقرآن \_\_374\_\_صلوة (نماز)

کافرتہہیں ستائیں گے۔ یقینا کافرتمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جبتم ان ہیں ہو پس ان کے لیے نماز کھڑی کرو۔ پھر جب یہ بیجدہ کر تجہارے بیچھے آ جائیں اوروہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لئے جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لئے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ سی طرح تم اپنے ہتھیا روں اور اپنے سامان سے بخبر ہوجاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیا را تارر کھنے میں اس وقت تم پرکوئی گناہ نہیں جب کہ تہمیں تکلیف ہو۔ یا بوجہ بارش کے یا بسب بھار ہوجانے کے اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقینا اللہ تعالی نے منکروں کے لیے ذات کی مارتیار کرر کھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکوتو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہو۔ اور جب اطمینان یاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقینا نماز مومنوں پرمقررہ وقتوں پرفرض ہے۔'

}ان آیات میں نماز کامفہوم بہت واضح ہوکرسامنے آیا ہے۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنگامی حالت میں عبادت کے ایک اہم رکن نماز کی کیا صورت ہوگی۔ ان آیات سے درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔

ا\_نماز كامختضر ہونا

۲\_اسلحها ٹھا کرنماز کی ادائیگی

س\_پہلے ایک گروہ کا نماز پڑھنااور پھر دوسرے کا

۳-حالت امن میں مروجہ طریقہ کار کے مطابق نماز کی ادا <sup>میگ</sup>ی

۵ \_ نماز کے لیے مقررہ اوقات

یہ تمام خصوصیات اسی نماز کی ہیں جوامت مسلم تواتر کے ساتھ اداکرتی چلی آرہی ہے اور جواس وقت معاشرے میں رائج ہے۔ مسلوۃ 'یا' سجدے' کا لغت سے ماوراکوئی بھی مفہوم مذکورہ بالاخصوصیات پر پورانہیں اتر تا۔ پرویز صاحب نے بھی اس مقام پرآ کر بدکہا کہ اس مراد وہی نماز تھی جوحفور "کے دور میں رائج تھی۔ مگر متبعین پرویز نے یہاں آ کر پرویز صاحب کو بھی چھے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ 'دوران جنگ مشورہ' کا حکم ہے۔ جبکہ نا دان اتنانہیں جانتے کہ میدان جنگ میں ساری فوج سے بھی مشورہ نہیں کیا جاتا۔

فكريرويزاورقرآن \_\_375\_\_صلوة (نماز)

انَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللهَّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴿ وَإِذَا قَامُوْ آ اِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْ اكسَالُى لا يَرَاكُونَ اللهُ وَهُوا كُسَالُى لا يُرَاكُونَ النَّاسَ وَلاَيَذُكُو وَنَ اللهُ الاَّقَالِيَّا (4/142)

''بِشک منافقین الله کودهو که دے رہے ہیں اور الله بھی اکلودهو که دینے والا ہے۔اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور الله کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔''

} یہ منافقین کی کیفیت ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں جبکہ ان کے دل اس کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح صرف دکھاوے کے لیے ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں الفاظ' قَامُوۤ اللّٰی الصَّلٰو قِقَامُوْ الْحُسَالٰی ''اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بیصرف اسی نماز کی بات کی جارہی ہے جو اس وقت مروج ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ' صلوق'' کے ساتھ' یقیموا'' کا لفظ کیوں لگایا گیا ہے؟ مقصد نماز کی حالت میں کھڑا ہونا ہے۔ نہ کہ کسی چیز کا قائم یا Establish کرنا۔

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ آ اِذَا قَمْتُمُ اِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوْا بِرَى وَسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ وَانْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ۖ وَانْ كُنْتُمْ
مَوْضَى اَوْ عَلَى سَفَوٍ اَوْ جَآئَ اَحَدْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ اَوْ لْمَسْتُمُ النِّسَاتَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآئَ
فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِبًا فَامْسَحُوْ ابِو جُوهِكُمْ وَ اَيْدِيكُمْ فِنْهُ ۖ مَا يُرِيْدُ اللهُ لَيْجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
حَرَجَ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيَطَهِّرَ كُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۵ ( 6/5

''ا \_ ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے منہ کواور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو۔ اوپ سروں کا مسیح کرواور اپنے پاؤل کو شخنوں سمیت دھولو۔ اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو شسل کرلو۔ ہاں اگرتم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہویاتم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہو۔ یاتم عورتوں سے ملے ہو۔ اور تمہیں پائی نہ ملے توتم پاک مٹی سے تیم کرلو۔ اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھر پورنمت دینے کا ہے۔ تا کہ تم شکرادا کرتے رہو۔''

}اس آیت میں نماز سے پہلے اپنے آپ کومطہر کرنے کا ذکر ہے۔اورا پمرجنسی کی صورت میں ،اگر

فكر پرويزاور قرآن \_\_376\_\_صلوة (نماز)

پانی دستیاب نه ہوتو پھریہ بتایا گیاہے کہتم تیم کر سکتے ہو۔اورا بمرجنسی کی جوصور تیں او پرآیت میں بیان کی گئی ہیں۔وہ مروجہ نماز پر ہی صادق آتی ہیں۔

﴿ قَالُوا لِشُعَيْبِ اَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ اَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُ نَاۤ اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِي ٓ اَمُوَ الِنَا مَا نَشْوَا لِنَا مَا نَشْقُ الْوَالْذَ (11/87) نَشْقُ الْحَالِيَمُ الرَّشِيْدُ (11/87)

''انہوں نے کہا اے شعیبؓ! کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کوچھوڑ دیں۔ تو توبڑا ہی معبودوں کوچھوڑ دیں۔ تو توبڑا ہی باوقاراور نیک چلن آدمی ہے۔''

}اس ایک آیت کی بنیاد پر پرویز صاحب نے صلوق کا تعلق معاشیات سے اس طرح جوڑا ہے کہ دونوں کو ایک ہی چیز ظاہر کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جہاں قر آن کریم میں صلوق اور زکوق کا ذکر ہے۔ وہاں ان دونوں کو بھی ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیتی ''نظام صلوق''جس کا دائرہ معاشیات سمیت تمام امور کو محیط ہو۔

مْدُوره آیت کا ایک ٹکڑا ''اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِی اَمْوَ الْبَامَانَشَّوُّا'' کا ترجمہ پرویز صاحب بیکرتے ہیں کہ''اور بیکہ ہم اپنے مال ودولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف نہ کریں۔'' (مطالب الفرقان حبلداول صفحہ 101)

حالانکہ یہاں مال خرج کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ اس ٹکڑے کا ''صلوۃ'' والے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اس آیت سے پہلے کی چند آیات پیش کرتے ہیں

فكريرويزاورقرآن \_\_377\_صلوة (نماز)

316

''اورہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہاا ہے میری قوم!اللہ کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبور نہیں ، اور تم ناپ تول میں بھی کی نہ کرو۔ میں تو تہہیں آسودہ حال دیکھر ہا ہوں۔ اور مجھے تم پر گھیر لانے والے دن کے عذاب کا خوب بھی ہے۔ اے میری قوم ، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو۔ لوگوں کوان کی چیزیں کم نہ دو۔ اور زمین میں فساداور خرابی نہ جھیلا و ۔ اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم ایما ندار ہو۔ میں تم پر پھی گھا ہان اور داروغہ نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب ! کیا تیری صلوۃ (نماز) مجھے یہی تکم دیت ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اور ہم اپنے مالوں میں جو بھی اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدی ہے۔''

" أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَ الِنَاهَا نَشْوَّا" اس يَهلَى بات كاجواب ہے جس ميں ان سے كہا گياہے كه ناپ تول ميں كمى نه كرو۔اس ليے اسميں مال كے خرچ كرنے كاسوال ہى پيدانہيں ہوتا۔ صلوة كاجواب تواس قوم نے به دیا' أَنْ نَشُوْكَ مَا يَعْبُدُ اَبَآ وَٰ نَا ''۔

اس لیے پرویزصاحب کا بیطرز استدلال بالکل غلط ہے صلوۃ اور معاشیات دوعلیحدہ چیزیں ہیں۔ صرف ایک ٹکڑے کوغلط مفہوم پہنا کر دونوں چیزوں کوایک ہی نہیں کہا جاسکتا۔

﴿ وَاقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ الَّيْلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ طَذْلِكَ ذِكْرِيلِلذِّكِرِيْنِ ٥) (11/114

'' دن کے دونوں اطراف میں نماز قائم کرو۔اوررات کی ساعتوں میں بھی۔یقینا نیکیاں برائیوں کو دورکر دیتی ہیں۔''

} ہم جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مروجہ نماز کے علاوہ صلوۃ کے کسی بھی اور مفہوم کو اوقات کی حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے وہ مفہوم''مشورہ'' ہو یا''صلوۃ کا اجتماع'' یا''نظام صلوۃ''،
کیونکہ ان تمام چیزوں پر اوقات کی پابندی اور وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے کیونکہ ان تھا ہی وضاحت کر دی کہ نماز کاعمل نیکی کا ہے جو برائی کوختم کرتا ہے۔ اس کے لیے میدان کھلا جھوڑ دیا گیا ہے۔ کہ ہر فردا پنی اپنی توفیق کے مطابق نیکی کو حاصل کر ہے۔ جبکہ مروجہ نماز کے عمل سے ہے کہ کراییا کرنا ناممکن ہے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_378\_\_صلوة (نماز)

﴿ اَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُو كِ الشَّمْسِ اللي غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ طَانَّ قُرْانَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُوْدًا ۵) (17/78

''اور نماز قائم کروآ فتاب کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور فجر کا قر آن پڑھنا بھی۔ یقینا فجر کے وقت کا قر آن پڑھنا حاضر کیا گیاہے۔''

}اس آیت کریمہ میں صلوۃ کے پانچ اوقات کا ذکر ہے۔ جس میں دُلُوْکِ الشَّمْسِ (ظهر، عصر اور مغرب) کوظاہر کرتا ہے اور غسق الیل (عشاء) اور فجر کے لیے فَجوِ لفظ دُلُوْکِ کے بارے میں یرویز صاحب کھتے ہیں۔

''ابن فارس نے بھی اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا دوسری چیز سے ہٹ جانا (زوال) بتائے ہیں۔لیکن اس نے کہا ہے کہ ڈلؤٹ میں کسی چیز کا زمی اور آسانی سے ہٹ جانا پیا جاتا ہے۔ ملنے ،رگڑ نے کے لیے بھی پہلفظ اسی جہت سے استعال ہوتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہاتھ ایک جگہ نہیں گھر تا۔آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے ہیں۔ اس لیے زوال بھی دلوک ہے۔ اور غروب بھی دلوک ہے۔ جب آ فتاب نصف النہار میں زوال کر جاتا (ڈھل جاتا) ہے تو اسے دَالِکَهُ کہتے ہیں۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں ہیں۔ایسے ذوالی ہوتا ہے۔ جب آ فتاب نوادر الاعراب میں ہے کہ اس کے معنی آ فتاب کے بلند اور اونچا ہونے اسے زوال ہوتا ہے۔لیکن نوادر الاعراب میں ہے کہ اس کے معنی آ فتاب کے بلند اور اونچا ہونے کے آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ دال (د) جہاں بھی لام (ل) کے ساتھ آئے گا تو وہ حرکت کرنے ،آنے جانے ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ زوال پذیر ہونے پر دلالت کرے گا۔''

''ان تمام معانی سے واضح ہے کہ اصل معینے اس مادہ کے حرکت کرنے ہی کے ہیں۔ لہذا جب آ فتاب طلوع صبح سے دو پہر تک بلند ہوتا جاتا ہے تو اسے بھی دُلؤ کُ کہیں گے۔ (جیسا کہ نوادرالاعراب کے حوالہ سے او پر لکھا گیاہے ) اور جب وہ نصف النہار تک پہنچ کرینچ کی طرف حرکت کرے گاریعنی ڈھلنا شروع ہوگا) تو اسے بھی دُلؤ کے کہیں گے۔''

''قرآن كريم ميں ہے أقِم الصَّلُوةَ لِدُلُؤكِ الشَّمْسِ الْي غَسَقِ الَّيْلِ وَقُوْانَ الْفَجُوط) (17/78 اس كاعام ترجمه بيه وگا''صلوة قائم كرودلوك شمس عضق ليل تك اور فجر كا

فكر پرويزاور قرآن \_\_379\_ صلوة (نماز)

قرآن ۔'' یہاں اگر دُلؤٹ کے معنی عام حرکت کے لئے جائیں تو اس میں طلوع آ فتاب سے غروب آ فتاب تک کا سارا وفت آجا تا ہے۔ اور قران الفجر طلوع آ فتاب سے پہلے، اور غسق لیل غروب آ فتاب کے بعد ۔ یعنی اس طرح اس آیت میں سونے کا وقت نکال کر باقی دن رات کا سارا وفت آجا تا ہے ۔ مفہوم ظاہر ہے کہ صلوۃ کے لیے میسارا وقت تمہارے لیے کھلا رکھا ہے۔''

''سورۃ نور میں صَلُوۃُ الْفَجْوِ اور صَلُوۃُ الْعِشَائُ) (24/58 کاخصوصیت سے نام لیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نزول قر آن کریم (رسول اللہ) کے زمانہ میں ان دونوں اوقات میں اجتماعات صلوۃ ہوتے تھے۔ یہ قُوْ اَنَ الْفَجْوِ اور غَسَقَ النَّیلِ کے اوقات تھے۔ باقی وقت مُن الشَّمْسِ سے غَسَقَ الْیَلِ تک کا ہے۔ اسے منج سے شام کہہ لیجئے یا سورج ڈھلنے سے شام تک کا وقت۔ دُلُؤ ک کے عام مفہوم کے اعتبار سے پہلے معانی (منج سے شام تک کا وقت) لغوی اعتبار سے زیادہ موزوں ہوئیگے۔''

ان تصریحات کے بعدیرویز صاحب صلوۃ کے متعلق ارشادفر ماتے ہیں۔

" "صلوۃ سے متعلق عنوان (ص ل و) میں آپ دیکھیں گے کہ صلوۃ سے مراد صرف وقتی اجتماعات نماز ہی نہیں ۔ اس سے مراد قرآنی نظام یا قرآن کریم کے مطابق متعین کر دہ فرائض زندگی بھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر اس آیت ((17/78 میں بھی ا قامت صلوۃ کے معنی فرائض زندگی کی سرانجام دہی یا قرآنی نظام کے قیام کے لئے جائیں تو اس کے معنی بیہ ہونگے کہ آغاز کار سے پہلے (ہر روز صبح دم ) بیدد میکھو کہ زیر نظر پروگرام کے لئے قرآن کریم کی طرف سے کیا را ہنمائی ملتی ہے۔ (بیہ فُرُ اُنَ الْفُحْوِ ہوگا) اور پھر صبح سے شام تک اس پروگرام کی پھیل میں مصروف کار رہو۔ بیا قامت صلوۃ دلوک شمس سے غسق کیل تک ہوگا۔"

یہ پرویز صاحب کا طریق کارہے کہ الفاظ کی لغوی تشریحات تو آئمہ لغت کی بیان کرتے ہیں اور مفہوم ان کا اپنا ہوتا ہے۔ صلوۃ کے متعلق درج کردہ دیگر آیات کو مدنظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا پرویز صاحب کا بیمفہوم اس سے ملتا ہے یانہیں۔ حالا تکہ دلوک اشمس سے مراد سورج کی مخصوص حرکات ہیں۔ لیکن انہوں نے کمال ہنر مندی سے اسے ''صبح سے شام تک'' کے سورج کی مخصوص حرکات ہیں۔ لیکن انہوں نے کمال ہنر مندی سے اسے ''صبح سے شام تک'' کے

فكريرويزاورقرآن \_\_380\_صلوة (نماز)

معانی یہنادیئے۔

للهُ أَو دُعُوا اللهُ أَو دُعُوا الرَّحُمٰنَ ۗ أَيَّامًا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآئُ الْحُسْنَى ۚ وَلاَ تَجْهَرُ ﴿ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَ ابْتَغ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً ٥ (17/110)

> '' کہدد بیجے ! کہ اللہ کہہ کر یکارو یا رضان کہہ کر،جس نام ہے بھی پکارو،تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے بڑھواور نہ بالکل پوشیدہ ۔ بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش " >

> }اب کو نسے فرائض زندگی ہیں جن میں آواز کی میانہ روی کا حکم دیا جار ہاہے۔ یہ توصرف عبادت کا خاص طریقهٔ ''نماز''ہی ہےجس پریچکم لا گوہوتا ہے۔''

> الله فَاصْبِرْ عَلَى مَايَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْ عَالشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْ بِهَا عَوْمِنْ السَّمْ السَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْ بِهَا عَوْمِنْ اْنَايِئ النَّيل فَسَبِّحُ وَاطْرُافَ النَّهَار لَعَلَّكَ تَرْضِي ٥ (20/130)

> ''پسُ ان کی باتوں پرصبر کراورائے پروردگار کی شبیج اور تعریف بیان کر تارہ سورج نکلنے سے پہلے اوراس کے ڈ و بنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے دونوں حصوں میں بھی تسبیح کر۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہوجائے۔''

> } اس آیت میں واضح طوریریانچ اوقات کا ذکر کر دیا گیا ہے اور صلوۃ کے لیے بھی تنبیج کا لفظ لگایا گیا ہے۔ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ''نماز'' کےعلاوہ کسی بھی اور مفہوم کووفت کی حدود میں قید نہیں کیا جاسکتا۔

> ﴾ ٱلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُو االصَّلُو ةَ وَ اتَوْ االزَّ كُوْ ةَ وَ اَمَوُ وَ ابالُمَعُوْ وْ فِ وَ نَهَوْ ا عَن الْمُنْكُوطُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٥) (22/41

> '' بیوہ لوگ ہیں کہا گرہم زمین میں ان کے پاؤں جمادین توبیہ پوری پابندی سے نماز ادا کریں اور زکوة دیں اورا چھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔''

> }اں آیت کو بنیاد بنا کر پرویز صاحب نے ایک نظریہ یہ بنایا کےصلوۃ کا قیام صرف اپنی آزاد مملکت میں ہی ممکن ہے اور اس آیت کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔'' ہدوہ لوگ ہیں کہ جب

> > فكر برويزاورقرآن \_\_381\_صلوة (نماز)

316

انهيس تمكن فى الارض حاصل بهوگا، ان كى اپنى مملكت قائم بهوگى توبيا قامت صلوة اورا يَنات زكوة كا فريض مرانجام ديں گے معروف احكام نافذكريں گے اور منكر سے روكيں گئ معروف احكام نافذكريں گے اور منكر سے روكيں گئ مخرورى ہے كہ اس آيت سے پہلے والى آيت بھي سامنے آجائتا كم فهوم واضح بهوجائ والى آيت بھي سامنے آجائتا كم فهوم واضح بهوجائ وفرن لِلَّذِينَ يُفْقِلُونَ بِانَهُمْ ظُلِمُوا طُوانَ اللهُ عَلَى نَصْوِهِمْ لَقَدِيْرُ هَ وِالَّذِينَ الْحُوجُوا مِنْ فَدِيرُ هِمْ لَقَدِيْرُ هَ وَالَّذِينَ الْحُوجُوا مِنْ وَيَا رِهِمْ لِقَدِيْرُ هَ وَاللهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتُ وَيَا وَهُو اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتُ صَوَ امِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُيلُ كَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَوْيُرُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتُ اللهُ لَقُوى عَزِيْرٌ هُ اَلَّذِيْنَ إِنْ مَكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَامَوُوا اللَّهُ لَقُوى عَزِيْرٌ هُ اَلَّذِيْنَ إِنْ مَكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَامَوُوا اللَّمَعُرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكِرِ طُولِهُ عَاقِبَةُ الْامُورِ هَ ) (41-22/29

''جن مسلمانوں سے کافر جنگ کررہے ہیں انھیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں بلا وجہ اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالی لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا تا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہود یوں کے معبد اور وہ مسجدیں جو رہان کر دی جاتیں جہاں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کر ہے گا اللہ بھی ضروراس کی مدد کر ریگا۔ بے شک اللہ تعالی بڑی قو توں والا ، بڑے غلیے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جمادیں تو یہ پوری پابندی سے نماز اداکریں اور زکوۃ دیں۔ اور ایجھے کا موں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔'

یہاں سے واضح ہے کہ بات ہورہی ہےان لوگوں کی جن کو نکالا گیاان کے گھروں سے
کہ اگران کو زمین میں جمادیا جائے تو احکام خداوندی پڑمل کریں گے۔ یہاں کسی قسم کی حکومت
حاصل کرنے کی بات نہیں کی جارہی۔ جبکہ حکومت کے لئے ''استخلاف'' کا لفظ قر آن کریم نے
(24/55 میں استعمال کیا ہے۔ اور دوسرے مقامات پر خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ جبکہ ((24/55 میں ہی 'وُلِیمَرِجَنَنَ '' کا لفظ استعمال کر کے بتادیا کہ یہ کسی چیز کو محکم کرنا ہے۔
اب ہم دیکھتے ہیں دوآیات جن سے واضح ہوگا کہ صلوق کا قیام بغیر حکومت کے بھی چیتارہا ہے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_382\_\_صلوة (نماز)

'' تجھے موں کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دکھ کراپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذراسی دیر کھم جاؤ۔ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس راستے کی اطلاع پاؤں، جب وہ وہ ہال پنچ تو آواز دی گئی کہ اے موٹی یقینا میں ہی تیرا پروردگار ہوں۔ تواپنی جو تیاں اتاردے کیوں کہ تو پاک میدان طوی میں ہے۔ اور میں نے تجھے فتی کرلیا ہے۔ اب جو وہ کی کی جائے اسے کان لگا کرس ۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے مواعبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یا دے لئے نماز قائم کر۔ سواعبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ پس تو میری ہی عبادت کر اور میری یا دے لئے نماز قائم کر۔ فقم آ اَمَنَ لِمُوْسٰی یَقَوْمِ اِنْ کُنْتُمُ اَمُنْتُمُ بِاللهِ فَعَالَيْهِ مَنْ لَکُوْسِی نَقَوْمِ اِنْ کُنْتُمُ اَمُنْتُمُ بِاللهِ فَعَالَيْهِ مَنْ لَکُونِی مِنَ الْقَوْمِ الْکُونِی مُنَ الْمَنْ الْمُ مُوسٰی وَ اَحِیْهِ اَنْ تَبَعَالُهُ الْمُؤْمِدِیْنَ ۵ وَ الْکُونِی مُنَ الْمُوسٰی فَقَالُوا الْمَالُونَ عَلَی اللهُ مُوسٰی فَوْمُ وَ اَلْکُونِی مُنَ الْمُؤْمِدِیْنَ ۵ وَ الْکُونِی مُوالُولُ الْمَالُونَ عَلَی اللهُ وَالْمَالُونَ عَوْمَ الْکُونِی مُوسْلُونَ الْمُدُونِ وَ مَشِرِ الْمُؤُمِدِیْنَ ۵ وَ اَوْمِ الْکُونِی مُنَ الْمُؤْمِدِیْنَ ۵ وَ اَوْمَیْنَ اللّٰمُ الْمُوسُولِ الْمُدُونِ وَ اَسْکُونِی اللّٰمِ اللّٰمِی مُوسْلُولُ وَ اَوْمِی اللّٰمُوسُولُونَ الْمُدُونِ وَ الْمُدُونِ وَ الْمُنْسِلُولُونَ وَ الْمُعَلِّى اللّٰمُونِ وَ الْمُعَلِّى اللّٰمُونِ وَ الْمُؤْمِدِی وَ الْمُؤْمِدِیْنَ ۵ وَ اَوْمُ وَاللّٰمُولُونِ وَ الْمُؤْمِدِی وَ الْمُؤْمِدِی وَ الْمُعَلِّى اللّٰمُولُونِ اللّٰمُولُونِ الْمُؤْمِدِی وَ الْمُدُونُ وَ وَالْمُولُونِ اللّٰمُ الْمُولُونِ الْمُولِي وَلَو اللّٰمُولُونِ اللّٰمُ الْمُولُولُونِ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُولُولُونَ اللّٰمُ اللّٰمُولُولُولُ اللّٰمُ الللْمُولُولُولُ اللّٰمُ الللّٰمُولُولُولُولُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُولُولُولُ اللّٰمُولُولُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ ا

''پس موتی پران کی قوم میں سے صرف تھوڑ ہے آ دمی ایمان لائے وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچا ئیں۔ اور واقعی فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا۔ اور بیھی بات تھی کہ وہ حدسے باہر ہوجاتا تھا۔ اور موتی نے فرمایا کہ اے میری قوم اگرتم اللہ پر ایمان رکھتے ہوتو اسی پر توکل کرو۔ اگرتم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پر وردگار ہم کوان ظالموں کا تختہ عشق نہ بنا۔ اور ہم کواپنی رحمت سے ان کا فرلوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موتی اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقر اررکھوا ورتم سب اپنے انہی گھروں کو قبلہ بناؤ اور

فكريرويزاورقرآن \_\_383\_ صلوة (نماز)

<u>31</u>6

<u>31</u>6

اس سے ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے نہ کہ اس کے لیے کسی آزاد مملکت کی ضرورت ہونا۔اس لیے پرویز صاحب کا یہ نظر سے غلط ہے کہ صلوۃ کے لیے آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔اوراس کے بغیر بیفر اکفل ادائہیں ہوسکتے۔

''اے ایمان والو! تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انھیں بھی جوتم میں سے بلوغت کو نہ پنچے ہوں اپنے آنے کی تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہتم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہواور عشاء کی نماز کے بعد ۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے ہیں ۔ ان وقتوں کے ماسوانہ تم پر گناہ ہے اور نہان پرتم سب آپس میں ایک دوسر بے کیاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرمار ہاہے۔ اللہ تعالی پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔''

} يہاں نماز كے تين اوقات كاذكر ہے جس سے ظاہر ہے كہ بيا وقات شروع سے متعين چلے آرہے ہيں۔ اس ليے عربول كوان ميں كسى قسم كاكوئى تر دونييں ہوا۔ اور آج تك ان احكامات پر اسى انداز ميں عمل ہوتا چلا آرہا ہے۔ كسى عربی نے ان اصطلاحات كے مفاتيم پر اعتراضات نہيں اٹھائے۔ اللہ وَقُونَ فِي بُينُوتِكُنَ وَلا تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولِي وَ اَقِمْنَ الصَّلُوةَ وَ النِينَ اللَّ كُوةَ وَالْحَيْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ طُ اِنَّمَا يُولِيدُ اللَّهُ لِيَدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّ جُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمُ تَطُهِيرًا ۵) (33/33)

''اوراپنے گھروں میں قرار سے رہو۔اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ کا اظہار نہ کرو۔اور نمازاداکرتی رہو۔اورزکوۃ دیتی رہو۔اوراللہ اوراس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھروالیو! تم سے وہ ہرفتهم کی لغوبات کو دورکرے اور تہمیں

فكريرويزاورقرآن 384 صلوة (نماز)

316

﴾ لیجئے وہ سارے احکامات جن کے لیے پرویز صاحب آزاد مملکت کا حصول لازم قرار دیتے ہیں۔ ان کو گھر کے اندر پورا کرنے کا حکم دیا جارہا ہے۔اس کا تعلق خواتین سے ہے۔اب پرویز صاحب سے یو چھاجائے کہ گھر کے اندر کونسا'' اجتماع صلوق'' ہے یا وہ کو نسے فرائض منصی ہیں جن کوصلوق کہا

جارہاہے؟

﴿ يَآيَنُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ آاِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّي ذِكْرِ اللَّهُ وَذَرُو الْبَيْعَ طُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُو ةُفَانْتَشِرُوْ افِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوْ امِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُ وِ اللَّهُ كَثِيْرً الْعَلَكُمُ تُفْلِحُوْنَ ٥ (10-62/9)

''اےایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے توتم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی
آیا کرو۔ اور خرید وفر وخت چھوڑ دو۔ بیٹمہار ہے تق میں بہت ہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکتو
زمین میں پھیل جاؤاور اللہ کافضل تلاش کر واور بکثر ت اللہ کاذکر کیا کروتا کہ تم فلاح پاؤ۔''

ہاس آیت میں جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے دنیاوی
معاملات چھوڑ نے کا تھم ہے۔ اور پھر نماز کے بعد دوبارہ سے دنیاوی معاملات شروع کرنے کاذکر
ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز صاحب تو دن بھر کے معاملات کو ہی صلوۃ قرار دیتے ہیں۔
اب اس آیت میں جس تجارت کے چھوڑ نے کا تھم دیا جارہا ہے ظاہر ہے کہ قوانین خداوندی کے
مطابق ہی ہور ہی ہوتی ہے۔ مگر اس کو چھوڑ کر نماز کی تاکید ظاہر کرتی ہے کہ صلوۃ کا تعلق
خروید وفر وخت اور تجارت اور دن بھر کے معاملات سے ہرگر نہیں ہے۔ بیتو صرف اللہ کی عبادت
کا ایک جزویہ۔

اس آیت کی تفسیر کے لیے پرویز صاحب کا ویڈیو درس دیکھئے تو سب سے پہلے پرویز صاحب کا ویڈیو درس دیکھئے تو سب سے پہلے پرویز صاحب صاحب کونماز پڑھئے ہوئے دکھا یا جاتا ہے۔اوراب تک نماز کے حق میں جتے بھی پرویز صاحب کے بیانات ہم نے درج کئے ہیں ان کے علی الرغم درس کے اندرا لیے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن سے سریحاً نماز کی تو ہین کا پہلو نکلتا ہے۔ان کے الفاظ اس طرح ہیں \* دنماز پڑھنے والے مصلین کی تعداد تو کم نہیں ہے۔ کم ہو بھی تو کوششیں بہ ہورہی ہیں کہ ان میں اور

فكريرو يزاورقرآن \_\_385\_\_صلوة (نماز)

اضافہ ہوجائے۔ وہ جتنا کچھ کررہے ہو۔اس نے کیا کرکے دکھا دیا کہ جواوران میں اضافہ کردو گئے م۔اضافہ کرنے والے جو ہیں وہ اسلام کے احیاء کے لیے مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا اور پڑھنے والے اپنے طور پرمطمئن ہوجاتے ہیں اور بیتباہیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔'' (ویڈیودرس سورۃ جمعہ آیت 9 کیسٹ نمبر 3)

اس کے علاوہ بھی اس درس میں بہت ہی باتیں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ پرویز صاحب کی شعوری کوشش تھی کہ لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا جائے۔ گریہ مسلہ ایسا تھا کہ اس میں بہت زیادہ معاشرتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے پرویز صاحب کو اس کے حق میں بھی بیانات دینے پڑے۔ اور یہ کہنا پڑا کہ میں حفی طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھتا ہوں۔ گرمجموعی طور پر پرویز صاحب کی کیفیت دوغلی رہی۔ وہ بھی بھی کیک طرفہ رائے کا اظہار نہ کر سکے۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے دروس میں بار ہا کہا کہ میں موجودہ نماز کا انکار نہیں کرتا۔ گردوسری طرف ایسے ایسے نکات اٹھائے جولوگوں کونماز سے دورکرنے کا باعث ہے۔

## صلوة اورفحشاء ومنكرات \_

قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآعِ وَالْمُنْکَوِ) (29/45 بِشُک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بارے میں پرویز صاحب کا کہنا ہے''جہاں تک ہماری نمازوں کا تعلق ہے یہ واضح ہے کہ ان سے فحشاء اور منکر ات نہیں رکتے ۔ بنمازوں کو تو چھوڑ ہے کتنے ہی نمازی ہیں جو بڑی با قاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود منکرات کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔''

یہاں بات آتی ہے منافقت کی۔ اور منافق تو نبی کریم کے دور میں بھی موجود تھے جو ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے تھے مگر ان کے دل کفر کے ساتھ تھے۔ اب کوئی یہ دلیل دے کہ چونکہ اسلام میں منافق ہوتے ہیں اس لیے اسلام سیا دین نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہئے۔ تو یہ بڑی عجیب منطق ہوتی۔ ان کاعمل ان کے ساتھ ہے جس کے وہ جوابدہ ہونگے۔ لیکن ان کی آڑ میں جو کیکے سیچے مومن ہیں ان کا جمی بیڑ ہ غرق کر دیا جائے۔ اب اگر کوئی نمازی برائی کا مرتکب ہور ہاہے تو اس کی وجہ سے جونیک، یر ہیز گار لوگ ہیں ان کو بھی نمازی ٹرھنے سے روک دیا جائے؟

فكريرويزاورقرآن \_\_386\_\_صلوة (نماز)

اس میں قصوراس نمازی کا ہے یا نماز کا؟ یہ توالی ہی دلیل ہے کہ آجکل دنیا میں جتنے اسلامی ملک ہیں وہ انسانوں کے حقوق کما حقہ پورا کرنے سے عاری ہیں یا اسلامی معاشرے مادی ترقی کی معراج کونہیں پہنچ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کوچھوڑ دیا جائے؟ یا عیسائیت کو قبول کر لیا جائے؟ معاذ اللہ!اس میں تواسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔

پرویزصاحب اکثر ایک دلیل دیتے ہیں' وَانْشُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ کُنْتُمُ مُوْمُونِیْنَ ۵ اور اگرتم مومن ہوتوتم ہی غالب رہوگے۔'اس کی توضیح میں پرویز صاحب اوران کے تبعین یہی کہتے ہیں کہ' ہم صحیح مومن ہیں ہیں اور قرآن کی بات سے ہے۔''گرنماز کے مسللہ پر اِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفُحْشَائِ وَ الْمُنْکُو کے بارے میں بی خیال ہے کہ' لوگ صحیح نماز پڑھتے ہیں مگر بینماز غلط ہے۔'' بیکسیا تضاد ہے۔لوگوں کو اپنی نماز کی طرف توجہ دینی چاہئے نہ کہ اس کے سی اصول کو ہی جھٹلاد باجائے۔

موجودہ نما زنفر قد کا مظہر ہے۔اس کے ساتھ ہی پرویز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ'' قر آن کریم نے صلوۃ کوامت میں ۔۔۔وحدت پیدا کرنے اور رحمت برقر ارر کھنے کا ذریعہ بتایا تھا۔لیکن وائے برقیبی کہ اب وہی صلوۃ (نماز کی شکل میں)امت کے تفرقہ کا مظہر قراریا گئی۔''

بات پھروہی ہے کہ اس میں نہ تو اسلام کا کوئی قصور ہے نہ ہی نماز کا لوگوں نے نودہی اس میں تفرقے پیدا کر لیے ہیں۔ اور مختلف حکمرانوں نے اپنے مفادات کی خاطران کو پروان چڑھا یا ہے۔ اور پھر فرقہ بندی کا بیسلسلہ اسلام کے بہت بعد کی پیدا وار ہے۔ اور نماز کے بارے میں فرقوں کے جواختلافات ہیں ان کا اساسات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی فر دہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے کوئی رفع یدین کررہا ہے تو کوئی نہیں کررہا۔ اس سے نماز پڑھ رہا ہے کوئی رفع یدین کررہا ہے تو کوئی نہیں کررہا۔ اس سے نماز کی ہیئت پر فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی با تیں رکوع ، جود، قیام اور شیح میں تمام فرقے ایک ہی جیسا عمل کررہے ہیں۔ اور یعمل عبادت کی شکل (نماز) میں باحسن وخو بی سرانجام پارہا ہے۔ خدا کرے کوئی الیم حکومت آئے جو ان کو ایک جگہ بٹھا کر پوری قوم میں ایک ہی طریقہ ء کار پر راضی کر کے مگر اس چیز کو بنیا د بنا کر نماز کو ہی ردنہیں کیا جا سکتا۔ اور اس بارے میں تو پرویز صاحب نے خود کہا ہے۔

فكريرويزاورقرآن 387 صلوة (نماز)

''جب تک پینظام قائم نہیں ہوتا، میرامسلک بیہے کہ امت کے مختلف فرقے جس جس انداز سے ان پرکار بند ہیں وہ ان پراسی طرح کار بندر ہیں۔''

جز 'بیات ۔ بہت سے لوگ اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم نے اس کی جز ئیات کا تعین نہیں کیا ۔ یعنی کتنی رکعتیں ہوں ، اور ان کے اندر کیا کچھ پڑھا جائے ۔ تو ان لوگوں ہے کہ قرآن کریم کو وی کی پہلی کتاب نہ جھیں ۔ بلکہ قرآن کریم تو وی کی آخری کتاب ہے ۔ اس میں اگر جز ئیات بیان نہیں ہوئیں تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ جز ئیات مقصود بالذات نہیں ہیں ۔ پھر پہلی تمام امتیں نماز اور عبادت کے دیگر فرائض سرانجام دیتی آرہی ہیں اور خود عربوں میں بھی یہ مسئلہ (حضور کے زمانے میں) بھی نہیں اٹھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے ۔ قرآن کریم میں کل تیرہ سوال ہوئے ہیں جیسے '' نیسٹالو نگ عن الوّؤ و '' وغیرہ ۔ گر نماز کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ اس لیے کہ ان کے باپ دادا ایساعل کرتے چلے آرہے تھے۔ بارے میں کسی نے نہیں پوچھا۔ اس لیے کہ ان کے باپ دادا ایساعل کرتے چلے آرہے تھے۔ دور قرآن کریم سے پہلی کتابوں میں بیتمام احکامات درج سے بھر ابراہیم اور اسمعیل نے جو دماما نگی' وَ اَدِ فَا مَنَاسِ کُنَا'' تو اس کے بعد تو از کے ساتھ ہی وہ سارے احکامات بعد میں آن والی امتوں میں منتقل ہو گئے۔

یتوایک آرڈر ہے جس کا Obey کرنا ضروری ہے۔ اگراس میں ایسے سوالات پیدا کردیں جیسے موت کی قوم نے بچھڑ ہے کے بارے میں کئے تھے تو پھر تو معاملہ سلیھی تہیں سکتا۔ آپ Obey کو Obey کریں۔ چاہے کسی بھی رنگ میں کیوں نہ ہو۔ مگرا لیسے سوالات پیدا کرکے اپنے آپ کوفریضہ و نماز سے بری الذمة قرار نہ دیں۔ نماز نہ پڑھنے کے تو آپ سینکڑوں عقلی دلائل دے سکتے ہیں۔ مگر کیا آپ کے دلائل کوقر آن کریم کی support میسر ہے یا نہیں؟ اگر آپ کوطریقہ و کارمیں کوئی ابہام نظر آتا ہے توجس طرح جمہور اہل امہ یہ فریضہ ادا کررہے ہیں اس کے مطابق ادا کریں۔

{☆☆☆☆☆}

فكر پرويزاور قرآن \_\_388\_\_صلوة (نماز)

<u>31</u>6

بابهفتم

<u>39</u>4

# ہنرش نیز بگو

اب تک ہم نے پرویزصاحب کی قرآنی بصیرت سے متعلق چند اساسات کا تجزیہ قرآنی آیات کی روشنی میں کیا ہے۔ لیکن بیسارے وہ موضوعات تھے جن پرمیری سمجھ کے مطابق پرویز صاحب کا نقطۂ نظر درست نہ تھا۔ لیکن میری پرویز صاحب سے کوئی ذاتی خلش نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بددیا نتی ہوگی اگر میں ان کی خوبیوں اور ان کے اچھے کام کوسامنے نہ لاؤں۔ اس لیے اب میں چندا یسے موضوعات پرقلم اٹھاؤں گا جن کے بارے میں پرویز صاحب کا نقطۂ نظر ازروئے قرآن کریم بالکل درست ہے۔ گومعاشرہ کے پچھ طبقات نے ان کو غلط سمجھا۔ وہ موضوعات اس طرح ہیں۔

### تصوف

تصوف ہمارے معاشرے میں جیسے رچ ہس گیا ہے۔ کوئی شہراور قصبہ ایسانہیں جہال کوئی مزار نہ ہواور مردول اور عورتول کا ہجوم نہ لگا ہو۔ ابنیاء علیہ مالسلام نے تمام عمرتو حید کا پر چارکیا اور قر آن کریم نے بار ہااس چیز کواجا گرکیا کہ خدائے واحداللہ تعالی کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ وہ سنتا ہے جانتا ہے دیکھتا ہے اور اس کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے جو بھی حاجت ہو صرف اسی کے سامنے پیش کرو کیونکہ فقط وہی حاجت روا ہے۔ گر ہمارے معاشر سے کی اکثریت پراس تعلیم کا کوئی اثر نہیں اور عمومی رویہ یہ ہے کہ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو فلال بزرگ سے تعویذ لے آؤ۔ کسی عورت کے اولا دنہیں ہور ہی تو فلال مزار پر جا کر منت ما نو۔ اور مرید اپنی چیری الی صفات بیان کرتے ہیں کہ عام تو ہم پرست لوگ صرف انہی کو حاجت روا اور مرید اپنی چیر عیس لیدیٹا ہوا ہے۔ ہر دوسر شخص نے گلے یا بازو میں تعویذ لٹکا رکھا ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی سے دم کروانے جارہا ہے۔ کوئی یہیں سوچتا کہ اس مسئلے میں قرآن کریم کی را ہنمائی کیا ہے اور سادہ لوح عوام اور تو ہم

394

سے ان حضرات کی دکا نداریاں اپنے عروج پر ہیں اور اس میں ان پڑھ طبقہ اور پڑھا لکھا طبقہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ حالانکہ جو پچھ بیلوگ کررہے ہیں ایبانہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام "کاطریقہ۔اور نہ ہی علم کی بارگاہ سے ان کو مدد حاصل ہے۔

اب تو کہیں نہ کہیں ،کسی نہ کسی کا عرب جاری رہتا ہے۔ اور وہاں پر جو پھے ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ حالانکہ نہ تو انبیاء کرام گی تعلیم ایسی تھی اور نہ ہی بزرگان دین کا شیوہ۔ نام سے بیلوگ مسلمان ہیں مگر عملی طور پر خداکی وحدانیت سے انکار اور اس کی صفات میں شرک کے مرتکب ہورہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی فرماتا ہے اَمّنَ یُنجِیْبُ الْمُضْطَرِّ اِذَا دَعَاهُ وَ یَکُشِفُ السُّوْعَ وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفَاتَ یَالاً ذُرْضِ طَی اَلْهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّيْ مُعَالِّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّهُ مُعَالِّيْ مُعَالِعُولِ مُعَالِّيْ مُعَالِّيْ مُعَلِّمُ مَعِیْلِ مُعَالِّدُ مُعَالِّهُ مُعَالِّيْ مُعَالِّيْ مُعَالِّعُ مُعَالِّيْ مُعَالِيْ مُعَالِّيْ مُعَالِّيْ مِعْلَيْ مِعْلَيْ مُعَالِّيْ مُعَالِمُ مُعَالِّيْ مُعَالِّيْ مُعَالِّيْ مُعَالِّيْ مُعَالِّيْ مُعَالِمُ مُعَالِيْ مُعَالِّيْ مُعَلِّيْ مُعَالِيْ مُعَالِيْ مُعَالِمُ مُعَالِّيْ مُعَالِيْ مُعَالِيْ مُعَالِعُمُ مُعَالِيْ مُعَالِيْ مُعَالِيْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَلِّيْ مُعَ

'' کون ہے جو تکلیف زدہ کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارے، اور سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اور متہیں زمین کی بادشاہت عطا کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے۔ بہت کم ہیں جو نضیحت پکڑتے ہیں۔''

تصوف کے موضوع پر پرویز صاحب کی تصنیف''تصوف کی حقیقت'' ایک مبسوط کتاب ہے۔ جس میں انہوں نے نہ صرف تصوف کے فلسفہ کاعلمی محا کمہ کیا ہے بلکہ ان تمام عقا کد کا قرآن کریم کی روشنی میں ابطال کیا ہے جواس وقت رواج پانچے ہیں۔ کتاب دو حصوں پر مشمل ہے۔ پہلا حصہ''تصوف اور اسلام'' اور دوسرا حصہ''تصوف اور اقبال' ہے۔ دوسرے حصے میں پرویز صاحب نے تصوف کے معاملے میں اپنے ممدوح علامہ محمدا قبال پرکڑی تنقید کی ہے۔ کتاب کے شروع کے صفحات میں پرویز صاحب کھتے ہیں

''اپنے مطالعہ اور عملی تجارب سے ہیں اس نتیجہ پر پہنچا کہ جو پھے''روحانیت''کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ ایک فن ہے۔ جس طرح جسمانی کسرت سے انسان کی طبیعی قو توں میں نا قابل بقین حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قسم کی ذہنی مشقوں سے انسان کی قوت ارادی اور تخییکی میں ایسااضافہ ہو جاتا ہے جس کا عام حالات میں تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔ چونکہ جسمانی قوت کا مشاہدہ محسوس طور پر ہوسکتا ہے۔ اس لیے اسے کوئی فوق الفطرت تصور نہیں کرتا۔

فكر پرويزاورقر آن \_\_390\_\_ ہنرش نيز بگو

لیکن قوت ارادی غیرمحسوس اورغیر مرئی ہوتی ہے۔اس لئے اس کے مظاہر فوق الفطرت سمجھے جاتے

9. — U.S.

قومیں علمی میدانوں میں آگے بڑھ گئی ہیں وہ اس حقیقت سے واقف ہوگئی ہیں۔ جہاں ہنوز تو ہم پرسی کا دور دورہ ہے۔ وہاں اسے''روحانیت'' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں اس نتیجہ پراپنے ذاتی تجربات کی بنا پر پہنچا ہوں۔ لیکن میں انہیں بطور سنرنہیں پیش کرنا چاہتا۔ میری سندقر آن کریم ہے۔ اس میں اس قسم کی روحانیت کا کوئی ذکر نہیں۔ میرے ذاتی تجربات ہقر آن کے اس دعوی کی صرف تا سکد کرتے ہیں۔ لیکن تصوف کے خلاف میرے نظریات کی وجہ یہی نہیں کہ اس میں اس قسم کے ذاتی تجربات اور واردات کو فوق الفطرت روحانی مشاہدات سمجھ لیا جاتا ہے۔ میرے اختلاف کی بنیادی وجہ بیرے کہ تصوف کے عقائد، اسلام کی ساری ممارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی روسے الدین (اسلام) کامقصود و منہی ہیہے کہ

ا فطرت کی قو تول کومسخر کیا جائے ۔ اور

۲۔ایساا جھا عی نظام قائم کیا جائے۔جس کی روسے قرآنی حدود کے اندرر ہتے ہوئے ان قو توں کو نوع انسان کی منفعت، بہبوداورنشوونما کے لیے اس طرح صَرف میں لایا جائے کہ یہاں کی زندگی بھی سرفرازیوں اور کا مرانیوں کی ہو۔اورانسان اخروی زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل بھی ہوجائے۔

یہ ہے دین کا ماحصل تصوف ان ہر دومقا صد حیات کے خلاف ہے۔اس کی تعلیم یہ ہے کہ ا ۔ بید کا ئنات باطل ہے۔اس کا در حقیقت وجود ہی نہیں ۔لہذا فطرت کی قوتوں اور ان کی تسخیر کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔اور

۲۔ انسانی زندگی کا مقصدایک فرد کی''روحانی'' ترقی ہے جومختلف قسم کے مراقبوں اور ریاضتوں سے حاصل ہوسکتی ہے۔ اس میں اجتماعیت کا تصور ہی نہیں۔ کشف والہام اور کرامات اسی روحانی ترقی کے مظاہر ہیں۔

سوقر آن اپنی تعلیم اور بیام کونلم وبصیرت کی روسے پیش کرتا ہے۔اور دلائل و براہین کی روثنی میں منوا تا ہے۔تصوف علم وعقل کا شمن اور دلیل و بر ہان کا نقیض ہے۔

فكر پرويزاورقر آن \_\_391\_منرش نيز بگو

آپ نے دیکھا کہ مسلک اور عقیدہ کے لحاظ سے تصوف اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ (تصوف کی حقیقت مے فیم م ن اب ہم ذیل میں کتاب کے مشمولات درج کرتے ہیں تا کہ اس کی اہمیت کا سیحے اندازہ ہو سکے۔ حصهاول (تصوف اوراسلام) العلم بالحواس كي اہميت ٢ ـ وحيء خداوندي ٢٠ تصوف ( قديم مذاہب ميس ) م روحانیت ۵-اسلام میں تصوف کہاں سے آیا ۲\_مسلمان صوفیااوران کے عقائد(۱) ج\_وحدت الشهود اليحلول بدوحدت الوجود

ے <u>مسلمان صوفیاءاوران کے عقائد (۲)</u> ۸ ـ کرامات

ا\_پیشین گوئیاں ب ـ جادو کی حقیقت ج-مسمريزم د بیناٹزم ۹۔ پیرہوتا کیسے ہے ٠١ \_ اولىياءاللەكۈن بىي \_ اا ـ مقام نبوت ومنصب امت

حصه دوم (تصوف اورا قبال) ۲\_معركهءا قبال وتصوف ا\_اقبال نثر میں سوشعر کی زبان میں

ا ـ وحدت الوجود ب ـ باطني معاني ج عقل وعشق د فقر ردوقهم كاتصوف زاقبال كافلسفه وتصوف

یہ تھے مشمولات' تصوف کی حقیقت'' کے ۔اس کتاب نے قوم کے پڑھے کھے طبقے کوتصوف سے بیخے اور پیری فقیری کی راہ سے رو کئے میں اہم کر دارا دا کیا۔

فكريرويزاورقر آن \_\_392\_\_ہنرش نيز بگو

<u>39</u>4

# ختم نبوت

ختم نبوت کے موضوع پر بھی پرویز صاحب نے انتہائی قابل تعریف کام کیا ہے۔ ان کی تصنیف کا نام' دختم نبوت اور تحریک احمدیت' ہے۔ اس میں انہوں نے مرز اغلام احمد قادیانی کے ذہبی تصورات کوعلمی اور عقلی طور پر غلط ثابت کیا ہے۔ آ ہے اس کتاب کے پھھ اقتباسات دیکھتے ہیں۔

''میراتعلق کسی فرقہ سے نہیں، میں سیدھاسادھامسلمان ہوں اور قرآن کا ادنی طالب علم ۔ اور اس کی تعلیم کا مبلغ ختم نبوت چونکہ (میری قرآنی بصیرت کی روسے) دین کی اصل اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے میں اسے اپنا فریضہ بھتا ہوں کہ اس مسئلہ کو قرآن کریم کی روشنی میں اسلام کی بنیاد ہے۔ اس لیے میں اسے اپنا فریضہ بھتا ہوں نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا۔ میں اس موضوع کو کمی سطح پر رکھنا چاہتا ہوں۔ مرزاصا حب کی تحریروں میں بہت پھھا یہ بھی ہے جے'' عام موضوع کو کمی بیش کی پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اس سے احتراز کروں گا۔ مرزاصا حب کا دعوی بازاری سطح'' پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اس سے احتراز کروں گا۔ مرزاصا حب کا دعوی نبوت کا ہو یا مثل میں ہوت کے خلاف اور کنور آن کریم کے خلاف اور کنور کا ہو یا مثل میں ہوت کے خلاف اور کنور آن کریم کے خلاف اور کنور آن کی ہوت کے نبوت کا ہو یا مثل میں اور قرآن کی کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ ایک جماعت کے نزدیک واجب الاحترام ہیں اور قرآن کی اس نسبت کو چے نہیں جھتا۔ کیونکہ احمہ مضور نبی اکرام کا اسم گرامی تھا۔ اور یہ حضرات اپنیں ان کی اس نسبت کو چے نہیں جہتا۔ کیونکہ احمہ مضور نبی اکرام کا اسم گرامی تھا۔ اور یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جہت سے اپنی آن جمدی نہیں گہتے بلکہ مرزا فلام احمد صاحب کی نسبت سے اپیا کہتے ہیں۔ بایں ہمہ میں انہیں ''احمدی' کہہ کر ہی پکاروں گا۔ کیونکہ بیمرزائی کی نسبت سے اپیا کہتے ہیں۔ بایں ہمہ میں انہیں ''احمدی' کہہ کر ہی پکاروں گا۔ کیونکہ بیمرزائی کی انبیت سے گریز کر کے ہیں۔'

(ختم نبوت اورتحريك احمديت، ستُودٌ نث ايدُ يَثْن صفحه 11)

'' قرآن کریم میں نہ کسی مجدد کا ذکر ہے ، نہ مہدی کا۔اور نہ ہی حضرت عیسی ؑ کے دوبارہ بذات خود

فكر پرويزاورقر آن \_\_393\_\_ہنرش نيز بگو

تشریف لانے کا۔ یاان کے متیل کے آنے کا۔ ''مسیح موعود'' کی اصطلاح بھی غیر قرآئی ہے۔ اس
میں کسی میں کے آنے کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ یہ تمام نظریات ہمارے ہاں روایات کے ذریعے جزو
اسلام بن گئے۔ چونکہ بینصورات بنیادی طور پرختم نبوت کے نقیض شھاس لیے انہوں نے بھی
دعوئے نبوت کے لیے راستے کھول دیئے۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ ریاست بہاولیور کی
عدالت میں بیمقدم قریب نوسال تک زیرہا عت رہااور ہندوستان کے جیدعلا کرام نے حصہ لیا۔
لیکن فاضل جج کو یہ کہنا پڑا کہان حضرات کی اس قدر طول طویل بحثوں کے باوجودان پرمقام
نبوت واضح نہیں ہوسکا۔ اور وہ ختم نبوت کی کنہ وحقیقت کو بھی نہیں سکے۔ اس کی وجہ بیتھی کہ بیتمام
حضرات مانتے تھے کہ براہ راست خداسے ملم حاصل کرنے کا امکان ، رسول اللہ کے بعد بھی باتی
ہے اور ایساعلم حاصل کرنے والے حضور کے بعد آتے رہیں گے۔ اس عقیدہ کی موجود گی میں نہ
حقیقت نبوت واضح ہو سکتی ہے نہ ختم نبوت کی اہمیت مبر بمن ۔ اس کے برعکس ، بیعقیدہ دعول کے
نبوت کرت میں دلائل مہیا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔'' (صفحہ 42)

''حقیقت یہ ہے کہ''احمدیت'' کی تحریک مذہبی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک سیاسی تحریک تھی جوانگریزوں کی پیدا (یا پرورش) کردہ تھی ۔ تفصیل اس اجمال کی غور سے سننے کے قابل ہے۔

بوہ ویروں اسے اگر کوئی خطرہ نظر آتا تھا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا۔ وہ سیّداحمد (شہید)

استخام میں اسے اگر کوئی خطرہ نظر آتا تھا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا۔ وہ سیّداحمد (شہید)

بریلوی اور ثناہ آمعیل (شہید) دہلوی کی تحریک جہاد میں دیکھ چکا تھا کہ امت مسلمہ کے اس راکھ

کے ڈھیر میں ابھی وہ چنگاریاں دبی ہوئی ہیں جوتھوڑی سی موافق ہوا سے شعلہء جوالہ بن سکتی

ہیں۔ بظاہروہ تحریک بالاکوٹ میں فن ہو چکی تھی لیکن اس کی روح بدستورزندہ تھی اور 1857ء کی

جنگ آزادی کے بعد' وہابی تحریک' کی شکل میں سلگ اور سرک رہی تھی ۔انگریز اس سے خاکف
تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے تشدد سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسے مذہب ہی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس
مقصد کے لئے پہلے انہوں نے چند علماء کو تیار کیا کہ وہ جہاد کے ناجائز ہونے کا فقوی دیں۔ لیکن یہ
حریہ کارگر نہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک با قاعدہ
تحریک چلائی جانی چاہئے۔

فكريرويزاورقرآن \_\_394\_\_ہنرش نيز بگو

مسلمانوں کاعقیدہ تھا کہ آخری زمانہ میں امام مہدی کاظہور اور حضرت عیسی گا آسمان سے نزول ہوگا۔ان کی زیرسیاست وامامت اسلام کا پھر سے غلبہ ہوجائے گا۔اس تحریک کے لئے جس کا ذکر او پر کیا گیا ہے۔ بیضر وری سمجھا گیا کہ ایک ایسامہدی اور میسج موعود آجائے جوان کے جذبہ ءانظار کی بھی تسکین کرد ہے اور جہاد کے خطرہ کو بھی دور۔۔۔۔یتھی اس تحریک کی وجہء شخلیق اور بیتھاوہ مقصد جسے مرز اصاحب نے پوراکرنے کی مذموم کوشش کی۔''

'' آپ نے بہجی دیکھ لیا ہوگا کہ رسول اللہ کے بعد ، باب نبوت کے کھل جانے کا بنیادی سبب''ایک آنے والے کے انتظار'' کاعقیدہ ہے۔ختم نبوت کے معنیٰ ہی بہ ہیں کہ خدا کی طرف سے آنے والوں کا سلسلہ ختم ہوگیا۔جس نے آخری بار آنا تھا چودہ سوسال پہلے آگیا۔اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ نہ ہی اب کوئی خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل کر سکے گا۔خدانے جو کچھ بنی نوع انسان سے کہنا تھااسے اس نے آخری مرتبہ کہددیا،اوراب وہ قرآن جید کے اندر مکمل شکل میں محفوظ ہے۔ تَمَّتْ کَلِمَتْ رَبِّکَ) (6/115 کے معنی یہی ہیں کہ خدا نے جو باتیں (کلام) انسانوں سے کرناتھیں ان کا اتمام ہوگیا۔اب کوئی ایسی بات باقی نہیں رہی جے اس نے انسانوں سے کرنا ہو۔ لہذا خدا کے ساتھ مخاطبات و مکالمات کا امکان تَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّك كِمنا في اورعقيده ءُختم نبوت كے متناقض ہے۔'' آنے والے'' كانظريه يكسرغير قر آنی ہے اور دوس وں کے ہاں سے مستعار لیا ہوا۔ دنیا کے ہر مذہب میں'' آنے والے'' کا عقیدہ تھااوراسلام کوان پراس لحاظ سے برتری حاصل تھی کہاس میں'' آنے والے'' کاعقیدہ نہیں تھا جواس کے کمل ہونے کی دلیل تھی۔ان اہل مذاہب نے اسلام کی اس برتری کوختم کرنے کے لیے وضعی روایات کے ذریعے'' آنے والے'' کاعقیدہ ہمارے ہاں بھی رائج کر دیا۔اوراسےاس قدراہمیت دی کہ وہ کفر واسلام کا معیار قراریا گیا۔جب تک پیعقیدہ ہم میں باقی رہے گا جھوٹے مدی پیدا ہوتے رہیں گے۔اس کا واحد حل بہ ہے کہ ہم اپنے ہر عقیدہ اور نظریہ کے سیح اور غلط 

فكريرويزاورقرآن 395 ہنرش نيز بگو

<u>39</u>4

#### عديث

اب آتا ہے حدیث کا موضوع۔ اس کی وجہ سے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شخصیت بڑی متناز عدرہی۔ پرویز صاحب نے مجموعہ دوایات کو بھی قر آن کریم اور عقل کی کسوٹی پر پر کھا اور ان کی اس حیثیت کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا جو اس وقت معاشر ہے ہیں رائج ہے۔ ان کی اس موضوع پر تصنیف''مقام حدیث'' ہے۔ اور ہمارا علاء کا طبقہ بجائے اس کے کہ عقل وبصیرت اور دلائل و براہین کی روشنی میں پرویز صاحب کے اعتراضات کا جواب دیتا۔ الٹا ایک ہزار علاء نے ان پر کفر کافتو کی لگادیا۔

حقیقت میر ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جینے بھی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روایات ہی ہیں۔ اور مذہبی طبقہ کی میہ کمزوری (فرقہ بندی) پرویز صاحب کے لیے خاصافا کدہ مند ثابت ہوئی اور اس پر انہوں نے مذہبی علماء کوخوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ اور قوم کا پڑھا کھا طبقہ ان دلائل کو قبول کرنے لگا۔

اس وقت جینے بھی فرقے موجود ہیں۔ان کامختلف مسائل پرآپس میں شدیدا ختلاف ہے۔اوران مسائل کی بنیاد روایات ہیں۔اور عملی طور پر ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی روایات کا منکر ہورہا ہے۔ اور اس بنیاد پر تمام فرقوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔لیکن پرویز صاحب کی یہ بات قابل تعریف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو معیار بنایا جائے اور اس کے مطابق جوروایات ہیں انہیں قبول کیا جائے۔اور جواس کے خلاف جاتی ہیں انہیں قبول کیا جائے۔اور جواس کے خلاف جاتی ہیں بنیان کی انہیں رد کر دیا جائے۔اور ایک بہت میں روایات پرویز صاحب نے ''مقام حدیث' میں بیان کی ہیں۔

صحاح ستہ میں سب سے اعلی مقام بخاری شریف کو حاصل ہے۔ جیے 'اصح الکتب بعد از کتاب اللہ'' کہا جاتا ہے۔ لیکن مقام جیرت ہے کہ میں بذات خود بخاری شریف خریدنے بازار گیا تو د کا ندارنے تین قسم کی'' بخاری شریف''میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ

فكريرويزاورقرآن 396 ہنرش نيز بگو

ہے۔ دکاندار بولا۔ ایک بخاری شریف''المسنت'' حضرات کی ہے۔ دوسری بخاری شریف ''المحدیث'' حضرات کی ہے۔ میں توسر پکڑ ''المحدیث'' حضرات کی ہے۔اور تیسری بخاری شریف'' دیو بند'' حضرات کی ہے۔ میں توسر پکڑ کرواپس آگیا۔ یعنی ہرفرقے نے اپنی پیند کی احادیث کے مجموع متعین کئے ہوئے ہیں۔امام بخاری علیہ الرحمۃ نے توایک ہی کتاب تحریر فرمائی تھی۔

اس کے بعد ایک بہت بڑا مسلہ یہ کہ علماء حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر احادیث کی روسے ہی جائز ہے اور بیدہ تفسیر ہے جسے حضور ؓ نے خود بیان کیا ہے۔اس چیز نے من پیند تفاسیر کا دروازہ کھول دیا۔اس کا مظاہرہ آپ قرآن کریم کی ان تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ان میں تراجم میں تو کم ہی اختلاف ہے مگر حاشیہ پر اپنی پیند کی روایات کے ذریعے قرآن کریم کو اپنے مسلک کے نظریات میں ڈھالنے کی کوشش کی گئے ہے۔

فكريرويزاورقرآن 397 ہنرش نيز بگو

کی قیامت کے روزاس بات پرسخت پکڑ ہوجانی ہے۔اللہ تعالی ہمارے علمائے کرام کوتوفیق دے کہوہ قر آن کریم کی روشنی میں ان روایات کی حدود کا تعین کرسکیں۔

آیئے اب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب' مقام حدیث' کے کچھ اقتباسات نقل کرتے ہیں جن سے واضح ہوگا کہ اصل میں' حدیث' کے موضوع پر پرویز صاحب کا نقطء نظر کیا ہے۔

" پھرس لیجے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کے متعلق یقین سے کہا جا سکے کہ وہ رسول اللہ گاارشاد ہے تواس کے سامنے کو نسے مسلمان کا سرنہیں بھے گا؟ لیکن جب واقعہ یہ ہو کہ آپ کسی حدیث کے متعلق بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ قول رسول ہے ۔ تواگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن کی بیان فرمودہ تفسیر سے انکار نہیں کہ قرآن کی بیان فرمودہ تفسیر سے انکار نہیں کرتا ۔ وہ جو بچھ کہ ہتا ہے صرف یہ ہے کہ جس تفسیر کورسول اللہ گ کی طرف منسوب کیا جا تا ہے ۔ وہ در حقیقت رسول اللہ گ کی جاران گی در اسوچئے کہ اگر امام بخاری پانچ لاکھ چورا نوے ہزار اصادیث کو یہ کہ کررد کر دیتے ہیں کہ ان کی دانست میں وہ رسول اللہ گ کی نہیں ہوسکتیں ۔ اور اس کے اصادیث کو یہ کہ کررد کر دیتے ہیں کہ ان کی دانست میں وہ رسول اللہ گ کی نہیں ہوسکتیں ۔ اور اس کے متعلق کہتا ہے کہ اس کی بھیرت قرآنی کی روسے وہ رسول اللہ گ کی نہیں ہوسکتی ۔ تو وہ کو اور خارج ازاسلام کس طرح قرار بھیرت قرآنی کی روسے وہ رسول اللہ گ کی کہ وہ نے سے انکار نہیں کرتا ۔ وہ کہتا ہے ہے کہ جس کرتا ہے ۔ ارشاد نبوی سے انکار نہیں کرتا ۔ وہ تول رسول سے انکار نہیں ہوسکتا ۔ حضور گ کی طرف منسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ گ کا قول نہیں ہوسکتا ۔ حضور گ کی طرف منسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ گ کا قول نہیں ہوسکتا ۔ حضور گ کی طرف منسوب کیا جا تا ہے وہ رسول اللہ گ کا قول نہیں ہوسکتا ۔ حضور گ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں ۔ " (مقام حدیث 13)

''ہمارے احادیث کے مجموعوں میں ایک حصہ ایسی روایات کا بھی ہے جن کا تعلق نبی اکرم گی سے جن کا تعلق نبی اکرم گی سیرت طیبہ کے حالات و کو اکف سے ہے۔حضور گی سیرت اقدس، انسانی شرف و مجد کی معراج کبری تھی ۔لیکن بدشمتی سے ان روایات میں بعض ایسی بھی ہیں جن سے آپ کی سیرت مقدسہ قر آن کریم کی روثنی داغدار ہوتی ہے۔اس کے لئے کرنے کا کام میہ ہے کہ حضور گی سیرت مقدسہ قر آن کریم کی روثنی میں از سرنو مرتب کی جائے۔اور کتب روایات میں سے صرف وہی حصہ لیا جائے جو قر آن کریم کم

فكر پرويزاورقر آن \_\_398\_\_ ہنرش نيز بگو

<u>39</u>4

کے مطابق ہو۔ جوروایات قرآن کریم کے خلاف ہوں یاان سے حضور ؓ یا صحابہ کرام ؓ کی سیرت پرکسی قشم کاطعن پڑتا ہو۔ انہیں مستر دکر دیا جائے۔'' (صفحہ 49)

" حدیث کے متعلق نہایت مخضرالفاظ میں میرامسلک بیہ ہے کہ جوحدیث قرآن کریم کے خلاف ہو، میں اسے سیح تسلیم نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم کا کوئی ارشاد یا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہونہیں سکتا تھا۔ الی حدیث کے متعلق میں کہتا ہے ہوں کہ وہ حضور "کی حدیث نہیں ہو سکتی۔ اسے آپ "کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ میں حضور "کی کسی حدیث کا انکار نہیں کرتا۔ خلاف قرآن حدیثوں کے متعلق کہتا ہے ہوں کہ حضور "کی طرف ان کی نسبت سیح خمیں۔ جو حدیثیں قرآن کریم سے نہیں طکراتیں، میں انہیں صحیح تسلیم کرتا ہوں۔ میری متعدد تصانیف میں اس قسم کی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ "(قرآنی فیصلے، جلد پنجم ہفتے 1318)

''جو خص رسول الله کسی ارشاد یا حضور کسی عمل کی صدافت سے انکار کرتا ہے۔ میر نے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں کہلاسکتا۔اسکئے کہ حضور گے ارشادات واعمال حیات سے تو وہ ماڈل ترتیب پاتا ہے۔ جسے خدانے تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔اس اسوہ حسنہ سے انکار نہ صرف انکار رسالت ہے بلکہ ارشاد خداوندی سے انکار ہے۔اس انکار کے بعد کوئی شخص مسلمان کیسے رہ سکتا ہے۔'' (سو جاکرو)

{☆☆☆☆☆}

فكريرويزاورقرآن \_\_399\_\_ ہنرش نيز بگو

# ebooks.i360.pk \*نقرامتیاز

صفح نمبر 147\_

قابل غوربات میہ کو آن میں کہیں بھی پنہیں بتایا گیا کہ ابراہیم نے اللہ تعالی سے پوچھنے کے بعد چار پرند ہے پکڑے ہوں اور پھر انھیں اپنے سے مانوس کرنے کے بعد انھیں ذرج کیا ہو یا انھیں الگ الگ پہاڑوں پرر کھ کر انھیں بلایا ہو۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ جوں ہی اللہ تعالی نے انھیں بتایا۔ بات ابراہیم کی سمجھ میں آگئ ۔ یہ بالکل ولی ہی بات ہے جیسے آیت مباہلہ میں نصاری کو چیلنے دیا گیا مگروہ مقابلہ پر آئے ہی نہیں ۔ لہذا جس طرح مباہلہ ہوا ہی نہیں ۔ اسی طرح ابراہیم کو اللہ تعالی نے جو بات سمجھائی وہ انھیں سمجھ میں آگئی کہ روز مرہ کے مشاہدہ میں یہ آئے والی بات ہے۔

صفح نمبر 149۔ پہلا پیرا

ہماری رائے میں یہ پیراگراف حذف کرنا چاہیے کیونکہ پیچے بات یہ ہے کہ نہ ہی پرندے کیڑے گئے نہ ہی ذبح کئے جیسا کہ پیچھے حاشیہ دیا گیا ہے۔

صفح نمبر 158 ـ

عبدالکریم اثری صاحب تفسیر عروۃ الوقی نے ان آیات کی الگ سے توجیج کی ہے۔
آل محترم کی رائے ہے کہ سلیمان کو شرعاً ملکہ کے تخت کو بغیر بتائے اٹھوانے کا کوئی حق نہیں تھا۔
کیونکہ اس طرح تو ایک نبی پر سرقہ کا الزام آتا ہے۔ شخ کہتے ہیں کہ لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیسے منگوایا۔اورہم کہتے ہیں کس حیثیت سے منگوایا؟اس کے لیے تخت یعنی پروٹو کول محصاب سے جس پر اس نے آکر بیٹھنا ہے اور تخت بھی بعینہ ویسا ہی بنوایا بس تھوڑی تی تبدیلی کر دی گئی۔ہم روزم رہ کی زبان میں تمہاری جائے بولتے ہیں تو تمہارے لیے جائے۔کسی مہمان سے دی گئی۔ہم روزم رہ کی زبان میں تمہاری جائے بولتے ہیں تو تمہارے لیے جائے۔کسی مہمان سے

\* محترم امتیاز صاحب (راولپنڈی) نے اس کتاب پریہ تبصرہ لکھاہے۔ جومن وعن شاکع کیا جارہاہے۔ فکریدویز اور قرآن \_ 400 \_ نقد امتیاز

کہتے ہیں تمہارا کمرہ یہ ہے تو اس سے مراداس کے لیے کمرہ ہوتا ہے نہ کہ کمرہ کی ملکیت مراد ہوتی ہے۔ بس اس اسلوب پر''بعو شہا'' سے مراداس کے لیے تخت اور'' الذی عندہ علم من الکتب''سے مراد وہ شخص ہے جو اعلی درجہ کا کاریگر تھا۔ جو اس کام میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ کتاب سے مراد آ سانی کتاب نہیں بلکہ اس علم کی کتاب تھی جس سے فنی کام لیاجائے۔ آج بھی ہر شعبہ کی تکنیک کے لیے کتابیں ہوتی ہیں۔ اگر آ سانی کتاب مرادلیں تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرف ایک آ دمی کو کتاب کام میں ہوتی ہیں۔ اگر آ سانی کتاب تھی جو دیگر رسولوں کو نہیں ملی؟ نہ کسی اور رسول کے صحابی ایساعلم جانے تھے کہ سینکٹر وں میل دور کی منول وزنی چیز سینٹر وں میں اٹھا لائیں؟

شیخ عبدالکریم کی تاویل از حد قابل غور ہے۔

صفح نمبر 162۔

قرآن میں کہاں ہے کہ عیسی بن باپ کے پیدا ہوئے؟ 114 سورتوں میں تو نہیں۔ وفات عام انسانوں کی طرح نہیں ہیہ کہاں ہے؟ قرآن تو انکی وفات کا ذکر کر تا ہے۔3/55،19/33، 5/117۔رفع کامعنی اگر حقیقی کرتے ہیں تو پھرالیہ کامعنی بھی حقیقی کرنا چاہیے۔جو ہو نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کی طرف (الیہ) جہاں اللہ وہاں ہی میں کو بھی ماننا پڑے گا۔ فاقہم فند بروا لہذا آیت کامعنی مجازی ہی ہوسکتا ہے۔

صفح نمبر 173۔

قرآن كريم ميں بن باپ كالفظ نہيں بلكة سى حديث ميں بھى بن باپ كالفظ نہيں۔

صفح نمبر 175۔

دونوں کو ایک طرح کے جواب سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسے بھی پیدا ہوئے۔ ماں باپ کے ملاپ سے۔ویسے ہی سیرناعیسیؓ بھی پیدا ہوئے۔فافنہ فقد بروا

فكريرويزاورقرآن\_401 \_\_نقدامتياز

صفحنمبر 176\_

دیکھیں جو قانون پیدائش وحیات وموت کا یحییًّ کے لیے بتایا ہے وہی سیرناعیسیؓ کے لیے بھی اگلی آیات میں بتایا گیا ہے۔دونوں انبیا کی پیدائش وحیات وموت میں کوئی فرق نہیں۔

صفح نمبر 177۔

الله تعالی ہمیں عدل سے بات کرنے اور عدل کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ آپ کی ولادت ووفات عیسی سے متعلق تقریباً تمام شرح غلط ہے۔ اگر صرف زکریا کی بیوی ہی درست کی گئے تھیں اورز کریا درست نہیں کئے گئے تھے تو پھرتو بھی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے جس کا کوئی بھی قائل نہیں۔قرآن میں ہے''اصلحنا لہ زوجہ''ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔لہ کے لفظ نے صاف اشارہ کردیا کنقص صرف بیوی تھا۔جسکی وجہ سے اولا دنہیں ہورہی تھی۔زکریاً میں سوائے بڑھایے کے کوئی نقص نہیں تھا اور بوڑھا آ دمی جماع کرسکتا ہے۔آج کل تو میڈیا پر آئے دن خبریں آتی ہیں۔ کہ 75-70 سالہ بوڑھےنے جوان لڑکی سے شادی کرلی ہے۔ پھرانکی اولا دبھی ہوتی ہے۔ورنہا گریہ مان لیں کہ صرف بیوی کو درست کیا تھا اورز کریا کو درست نہ کیا جاتا تو یا تو پیرمانیں کہ بھی بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یابیر مانیں کہ اللہ تعالی نے صرف بیوی کوٹھیک کیا خاوند کو نہ کیا چھر تو اللہ تعالی کی غلطی نکل ۔ اور چھر بہ بھی بتانا آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ یکی کیسے پیدا ہوئے؟ اگرآپ کہیں کہ بطور معجز ہ تو پھر ہوی کوبھی ٹھیک کرنیکی کیا ضرورت تھی۔ پھرغور فر ما نیں ، زکریا کو بشارت دینے کے بعد ولادت بھی کا ذکرنہیں بلکہ فر مایا جاتا ہے۔ اے پیچا کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ پیدا ہوئے، جوان ہوئے، نبی بنائے گئے بدسب باتیں بدیمی تھیں لہذا حذف کردی گئیں ۔ یحیٰ کونبوت جب دی گئی تو قر آن نے اس عمر کے لیے جیسا کہ لفظ استعال کیا ہے۔اس کا تر جمہ لڑکین کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لڑکین سے مراد 10-8 سال کی عمزہیں ہوسکتی۔ کیونکہ کتاب عاقل بالغ سمجھ دارانسانوں کوہی دی جاتی ہے پیہاں صبیّا سے مرادیمی ہوسکتی ہے کہ دیگرانبیا کے مقابلہ میں کم عمری میں (مثلاً 20سال یا اسکے قریب ہی کی عمر) نبوت دی گئی۔اسی طرح عيسيًّ سے متعلق جو گود ميں بولنا مرادليا جا تا ہے تو درست نہيں ۔اللہ تعالی نے کیا نھیں گود میں

فكريرويزاورقرآن\_402 \_\_نقدامتياز

ہی نبوت عطافر مائی اور جو بچے کتاب اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تبلیغ کتاب پر مامور کیا تھا۔ سب تھا بنوت عطافر مائی اور جو بچے کتاب اٹھا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو پھر عیسی کو جواب میں کہنا چاہیے تھا کہ میں بن باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہوں۔ میری ماں بے قصور ہے اور پا کدامن ہے۔ مگر قرآن میں تو یہ جواب نقل نہیں ہوا۔ بلکہ فر مایا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے جھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے۔ بتا نمیں ماں کی براۃ اس جواب سے کیسے ثابت ہوئی ؟ لہذا نہ ہی عیسی ودوھ پیتے بچے تھے نہ ہی مریم پر بدکاری کا الزام تھا نہ ہی تھی گی پیدائش بن باپ کے ہوئی۔ ھذا ماندی واحلم عنداللہ۔

مزیددیکھیں سیدہ مریم کوجی جب بچ بشارت دی گئ توانھوں نے بھی دو وجہ سے بچ بیدا ہونے پر تعجب کا اظہار کیا۔ 1۔ لم سسسنی بشر 2۔ لم اک بغیا انسان کو بچصرف دوطرح ہوسکتا ہے جائزیانا جائز۔ لم اک بغیا میں نا جائز بچی کنفی کی اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے لم ہمسسنی بشر میں جائز بچی کنفی کی گئی ہے۔ یہاں بشر میں جائز بچی کنفی کی گئی ہے۔ یہاں بشر میں جائز بچی کنفی کی گئی ہے۔ پھر یہاں مریم کو بھی اللہ تعالی کی جانب سے وہی بات کہی گئی جو ذکر یا کو کہی گئی تھی دی گئی ہے۔ پھر یہاں مریم کو بھی اللہ تعالی کی جانب سے وہی بات کہی گئی جو ذکر یا کو کہی گئی تھی دی گئی ہے۔ پھر یہاں مریم کو بھی اللہ تعالی کی جانب سے وہی بات کہی گئی جو نکر یا کہ کہ کہا تھی ہو گئی ہیدا ہوئے تو عیسی کی پیدائش بھی کہ کذلک کے لفظ کی وجہ سے اسی طرح ہوئی۔ جیسے تھی پیدا ہوئے۔ سورۃ الانعام آیات 84-84 میں عیسی تھی شامل ہیں۔ اور ان سب کے آباء کا ذکر ہے لہذا قرآن میں عیسی تھی خوالم کئی والدہ کی شادی بھی قرآن سے ثابت ہوتی کے اولاد تھی تو پھر شادی بھی ہوگی۔ بہن بھائی شے تو اٹکی والدہ کی شادی بھی قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔

## صفح نمبر 180\_

1۔ یحیؓ کے لیے بھی یہی لفظ صبیّا آیا ہے وہاں کوئی بھی شیر خوار گی مرادنہیں لیتا۔اس میں یحیؓ کوصبیا اللہ تعالی نے کہااورعیسؓ کوفی المحمد صبیا لوگ کہدرہے ہیں جومریم سے بھی بڑے ہیں۔قرینہ اس کا بیہ ہے کہ وہ مریم کے ماں باپ کو بطور مثال پیش کررہے ہیں۔لہذا عیسیؓ کے

فكريرويزاورقرآن\_403 \_\_نقدِامتياز

جواب سے کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماں کی صفائی پیش کررہے ہیں؟لہذا فی المحصد صبیا اللہ کا قول نہیں مریم کے قبیلہ کے بزرگوں کا ہے۔

2 قرآن میں ہے اللہ کے اولاد کیسے ہوسکتی ہے۔ اس کی تو بیوی ہی نہیں۔ اس مقام سے ظاہر ہے وہ جس کو بھی ولد کہیں اس کے لیے ماں باپ کا ہونا لازم ہے۔ دیکھیں الانعام 101

2۔ یہ بھی کمزور بلکہ غلط دلیل ہے۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ موت گا ذکر ہے۔ اور جگہ جگہ ام موت گے۔ موت گی والدہ کا ذکر ہے والد کا ذکر ایک مقام پر بھی نہیں۔ والدہ کی نسبت سے تذکرہ کی دو جہیں ہیں۔ 1۔ انکی ماں بھی انسان تھیں النہیں۔ 2۔ تمام مصائب کو سیدہ مریم نے ہی جھیلا۔ آپ خور فرما نمیں عیسی کو بن باپ کے پیدا کرنا تھا تو قرآن میں کہد دیا جاتا کہ بن باپ کے پیدا کرنا تھا تو قرآن میں کہد دیا جاتا کہ بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ پھراس کی ضرورت کیا تھی ؟ قرآن میں کوئی و جنہیں بتائی گئی۔ معجزہ بھی لوگوں کو اس وقت دکھایا جاتا ہے جب نبی کی نبوت کو چیلنج کیا جائے۔ یہاں ایسی بھی کوئی مات نہیں۔

#### صفح نمبر 181\_

1۔ اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ عیسائیوں کو تعلیم دی جارہی ہے کہ عیسی بھی رسول ہیں ۔ النہیں۔ اور تین نہ کہو میں مریم کی الوہیت کی بھی نفی ہے باقی روح کے معنی کے لیے 78/38، النہیں۔ اور تین نہ کہو میں مریم کی الوہیت کی بھی نفی ہے باقی روح کے معنی کے لیے 42/58 وغیرہ آیات برتد برفر مائیں۔

مائدہ آیت نمبر 75 میں بھی اثبات رسالت عیسی اور ابطال الوہیت عیسی و مادرعیسی کی اثبات رسالت عیسی اور ابطال الوہیت عیسی و مادرعیسی کی تعلیم ہے کھانا۔ کھانے والے انسان ہوتے ہیں۔ ام موت کے حوالہ جات کے لیے 150 / 7/150 اور 20/94 میں ہاروئ موتی کو اے میری مال کے بیٹے کہدر ہے ہیں کیوں؟ کیونکہ انکی والدہ کی بہت قربانیال تھیس سورۃ الاعراف کی آیت 150 میں بھی ہاروئ نے آتھیں اے میری مال کے بیٹے ہی کہا ہے۔ اب اگر عیسی ابن مریم سے عیسی بغیر باپ کے ثابت ہوتے ہیں تو پھر موتی بھی بن باپ کے بلکہ ہاروئ بھی بن باپ کے ثابت ہوتے ہیں۔

فكريرويزاورقرآن\_404 \_نقدِامتياز

2۔ اس آیت سے پیدائش آ دم وعیسی میں مثلیت ثابت کرنا قر آن سے حد درجہ عدم تغافل کی دلیل ہے۔ آیت میں پیدائش کا کوئی اشارہ تک بھی نہیں۔ اور ہوبھی کیسے سکتا ہے۔ آ دم پیدا ہوئے ہی نہیں کوئکہ ان کے مال باپ تو سے ہی نہیں۔ اور نہ ہی قر آن میں انھیں ولد کہا گیا ہے۔ عیسی کو ولد کہا گیا ہے۔ کہ سے بیدائش میں مثلیت ہونہیں سکتی حق بات ہے کہ آ دم کوالہ مانا۔ ویسے ہی آ دم کوالہ مانا۔ ویسے ہی عیسی بھی انسان ہونیکی حیثیت میں ہے نہ آ دم الہ تھے نہ ہی کسی نے آ دم کوالہ مانا۔ ویسے ہی عیسی بھی انسان ہونیکی حیثیت میں ہے نہ آ دم الہ تھے نہ ہی کسی نے آ دم کوالہ مانا۔ ویسے ہی عیسی بھی انسان ہیں الزنہیں۔

#### صفح نمبر 184\_

مگرساتھ ہی پیجھی واضح ہوا کہ ابرا ہیمؓ وزکر یا کوبھی بیچے فطری عمل کے ذریعہ ہی عطا ہوئے۔اورانسانی ضابطوں کے تحت ہی اولا ددی گئی۔

## صفحنمبر 189۔

ولادت میں کہا کہ وہی خطاکر رہے ہیں اگر پرویز صاحب کمزور با تیں لکھ گئے تو آپ بھی وہی خطاکر رہے ہیں پہلے لکھا کہ صرف زکریًا کی بیوی تندرست ہوئیں۔اب صرف 'بوالدتی' سے استدلال پھرائی ہی بات ہے قرآن عربی مبین میں ہے اور تمام ضروری باتوں کو کھول کھول کر بیا کرتا ہے۔ بھرائی ہی مرجاتے ہیں ۔لکھا جا چکا ہے کہ موتی کی بھی صرف والدہ کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ بعینم یہاں بھی می معاملہ ہے قرآن صاف کہ سکتا تھا کہ بن باپ کے بیدا ہوئے۔صفحہ 146 پرآپ نے لکھا ہے کہ دعیتی خدا کی قدرت سے بن باپ کے بیدا ہوئے۔ سفحہ 146 پرآپ نے لکھا ہے کہ '' اب صرف بوالدتی سے بن باپ کے بیدائش ثابت کرنا اسی غلطی کا اعادہ ہے۔ جو حضرت پرویز کر گئے ہیں۔ یعنی اپنی بات کو خدا کے کلام میں ڈالنا۔آپ سورۃ انعام پرغور فرما نیں۔ و من ابائھ مو و ذریتھ مو و احوانھ میں یونوں رشتوں کے مکر ہیں۔ عیبی گی اولاد بتار ہے ہیں۔ حیرانی والدہ کی شادی اور عیبی گی اولاد بتار ہے ہیں۔ حیرانی اور افسوس کے ملیا لسلام کے لیے تینوں رشتوں کے مکر ہیں۔ عیبی گی ذریت ما نیں تو اور افسوس کے مسلمان میسے علیہ السلام کے لیے تینوں رشتوں کے مکر ہیں۔ عیبی گی ذریت ما نیں تو

فكر پرويزاورقر آن\_405 \_نقدِ امتياز

ائلی شادی اور بھائی بہن مانیں تو مریم کی بھی شادی ثابت ہوجاتی ہے۔ صفح نمبر 193۔

دھیان رہے رفع کامعنی اگر حقیقی کریں تو الیہ کا بھی حقیقی کرنا پڑے گا۔ جو ناممکن ہے لہذا رفع کامعنی بھی مجازی ہی کرنا پڑے گا۔

صفح نمبر 200\_

یہودی الزام لگارہے ہیں کہ عین گوتل کردیا ہے اور تل بھی صلیب پر چڑھا کر، بہت بد
ترین موت۔ بس قرآن سیدناعیس گی قتل وصلیب کی نفی فرمار ہا ہے نہ کہ موت کی۔ یہود کا دعوی
غلط تھا۔ قرآن نے قطعی طور پر فرمادیا و ما قتلوہ یقینا۔ آپ جو معنی فرمارہے ہیں ' میں تھے پورا پورا
غلط تھا۔ قرآن نے قطعی طور پر فرمادیا و ما قتلوہ یقینا۔ آپ جو معنی فرمارہے ہیں ' میں تھے پورا پورا
لیوں گا''یہ معنی قرآن میں استعال ہی نہیں ہوا۔ محمد اور یوسف علیہ ما المسلام کے لیے بھی یہ
لفظ آیا ہے۔ وہاں موت ہی معنی کئے گئے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر عیسی گوزندہ جسد مادی
کے ساتھ اٹھایا گیا تھا۔ تواب بھی زمین پروا پس نہ آئیں گے۔ کیونکہ اگروا پس
نزول فرما نمیں تو قرآن میں ان آیات کے مفہوم میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ قرآن میں ان آیات
کے تحت مان رہے ہیں کہ عیسی آ سانوں پر زندہ ہیں دراں حالانکہ وہ زمین پر زندہ چل پھر رہ ہوگی تو پھر ہم قرآن میں پڑھر ہے ہو نگی کہ عیسی آ سانوں
پر زندہ ہیں دراں حالیکہ اٹکی قبر زمین پر ہوگی۔ پھر سورہ صف میں بھی ان کا قول نقل ہوا ہے۔ کہ
پر زندہ ہیں دراں حالیکہ اٹکی قبر زمین پر ہوگی۔ پھر سورہ صف میں بھی ان کا قول نقل ہوا ہے۔ کہ
گر جبکہ انہ رسول یا تھی من بعد اسمہ احمد ''اب وہ تو کہہ گئے ہیں کہ میرے بعد احمد آئیں گے۔ جبکہ انہ کہ کے بیں کہ میرے بعد احمد آئیں

''متوفیک'' کامعنی ابوالکلام آزاد اورعبدالحق حقانی نے اپنی اپنی تفاسیر میں ''جب تونے میر اوقت پوراکردیا''جب تونے مجھے وفات دی'' کیا یہ بھی درست لگتا ہے 13/40 میں مجمد کے کئے موت ہی مانا گیا ہے۔

فكريرويزاورقرآن\_406 \_نقدِامتياز

صفحنمبر 201\_

<u>40</u>0

الیہ کامعنی آپ بھی مجازی ہی کررہے ہیں۔ تو رفع کا بھی معنی مجازی کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوسکتا کہ ایک ہی آیت کے آدھے گلڑے کا معنی مجازی کریں اور آدھے کا حقیقی ۔ سورۃ بقر ہ کی آیت نمبر 144 کا ترجمہ سی بھی قاعدہ سے وہ نہیں بنتا جو آپ اور جمہور علما کررہے ہیں۔ تقلب کا معنی قرآن میں اٹھنا آیا ہی نہیں۔ 3/144،33/66، 110/6اور فی السماء کا معنی آسمان کی طرف ہو ہی نہیں سکتا۔ فلنو لیننگ بغیر کسی صلہ مثلاً عن یا الی کے آئے تو اس کا معنی بھی بھیرنا ہو می نہیں سکتا۔ بلکہ تولیت کا معنی دیتا ہے۔ انفال آیت 34 پڑھیں اور البقرۃ 142 میں صلہ کے ساتھ (عن) آیا ہے۔ وہاں 'پھرنا' مرادہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالی کا آسمان پر ہونا آیا ہے۔ وہاں 'پھرنا' مرادہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالی کا آسمان پر ہونا آیا ہے۔ خود آگے آپی وضاحت بھی کمزورہے کہ ذہن او پر اللہ کی طرف ہی جائے گا۔ یقینا ایسا آیا ہے۔ خود آگے آپی وضاحت بھی کمزورہے کہ ذہن او پر اللہ کی طرف ہی جائے گا۔ یقینا ایسا آیا ہی ہے۔ مور آگے آپی وضاحت بھی کمزورہے کہ ذہن او پر اللہ کی طرف ہی جائے گا۔ یقینا ایسا آیا ہی ہوں آئی سے مگر اللہ تعالی کسی ایک مقام پر تو انسانوں کی طرح نہیں رہتے۔ جبہ عیسی انسان ہیں وہ اگر آسمان پر ہوں تو کسی ایک جگر پر ہو سکتے ہیں۔ حق بات یہ گئی ہے کہ سے علیہ ما المسلام کے لیے تو فی کا معنی تو مجازی وہائی نہیں کہ رفع کا معنی تو تھی کی گئی ہو سکتا ہے۔ حقیق کی گئیائش نہیں کہ رفع کا معنی حقیق کریں اور الیہ کا مجازی۔

### صفح نمبر 205۔

1 ۔ صرف عیسی کیلئے رفع کا لفظ اس لیے لا یا گیا ہے کہ صرف عیسی گوعنتی کی موت (نعوذ باللہ) مارنے کا دعوی کیا گیا۔ نہ صرف دعوی بلکہ یقین کرلیا گیا کہ عیسی گوصلیب پرکیلیں شونک کر مار دیا گیا۔ ان کے لیے قرآن میں مطہر ک من اللذین کفروا 5 / 3 کے الفاظ لائے گئے ہیں۔ اس آیت میں معتوف کے کامعنی پورا پورا پورا کول گا غلط ہے۔ کوئی مثال قرآن سے یا کلام عرب سے پیش کریں کہ کسی انسان کو پورا جسم سمیت لے لینے کے معنوں میں پر لفظ آیا ہو۔ کل نفس ذائقة الموت میں ہم اللہ کو یا بندنہیں بنا سکتے مگر قرآن میں جو بات اللہ تعالی بتادیں تو وہ

فكريرويزاورقرآن\_407 \_\_نقدامتياز

قانون بن جاتا ہے۔اللہ تعالی اپنی کہی ہوئی بات سے نہیں پھرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ متوفی موت

کے لیے ہی آتا ہے۔اساءالرجال کی کتب اٹھائیں۔ ہرراوی کے حالات میں پیدائش کا سند
اور مرنے کا سند لکھا ہوتا ہے۔ مرنے کے لئے المتوفی لکھا ہوا ہے۔ مثلاً ابن تیمیدالمتوفی 728ھ۔
معنی جس میں'' پورا'' کا لحاظ ہووہی ہے۔ جوابوالکلام نے کیا ہے
جب تونے میراوقت پوراکردیا۔

### صفح نمبر 218۔

قرآن میں ہے کہ رسول اللہ کو صرف قرآن ہی معجزہ (آیت) کے طور پر ملاتھا۔ العنکبوت 51-50اور نبی کریم سے معجزات روک دیئے گئے تھے۔17/59 ۔ اور اسراکے لیے بھی ''الرویا''خواب کالفظآیا ہے۔17/60 ۔ لہذا ''اسرا'' بھی خواب تھا۔

## صفح نمبر 219۔

بشک پرویز صاحب کامفہوم نا قابل قبول ہے۔ مگر چونکہ قرآن میں مجھ کے لیے مجزات کی نفی ہے۔ (دیگر انبیاء کو مجزات دیئے گئے مگر مجھ کو بطور مجزہ صرف قرآن دیا گیا۔) لہذا چاند بھٹنا بھی ثابت نہیں ہوسکتا۔ یہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ وجمع الشمس والقیامة آیت 9۔ چاند بھٹنے کا وقوعہ قیامت کو ہوگا۔

### صفح نمبر 224\_

1 \_ الله تعالی کے لیے ہرگزیہ جملہ استعال نہیں کرنا چاہیے کہ''الله تعالی بھی قانون کا پابند نہیں ۔' الله تعالی نے انسانوں کے عذاب وثواب اور مغفرت یا عدم مغفرت کے متعلق قرآن پابند نہیں ۔' الله تعالی نے انسانوں کے عذاب وثقین وصادقین کو یقینا نجات ملے گی اور کفار و فاسقین میں تفصیلی احکام بیان کردیے ہیں ۔ منیب وثنقین وصادقین کو یقینا نجانم ۔ 128-3/127 میں بھی نبی کریم کوسلی دی جارہی ہے کیونکہ جب ان کے مخاطبین ایمان نہ لاکر مستق عذاب تھے رقر آن مخاطبین ایمان نہ لاکر مستق عذاب تھے رقر آن

فكريرويزاورقرآن\_408 \_نقدِامتياز

میں جگہ جگہ بیآیات ملیں گی جھٹیں شیخ القرآن حسین علی اور ایکے تلامذہ آیات تسلیہ کہتے تھے۔لہذا بلاشبہ پرویز صاحب کی بات اپنی جگہ غلط ہے مگر اللہ تعالی قانون کا پابند نہ ہوتو پھرکوئی عقیدہ اپنایا ہی نہیں حاسکتا۔

2\_ ہوسکتانہیں بلکہ قرآن میں بتادیا گیاہے کہ تائب کی توبہ یقینا قبول ہوگی اور اسکی نجات بھی یقینی ہے۔

#### صفح نمبر 399\_

ایک قابل غور بات یہ ہے کہ کتب احادیث میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر (جونبی کریم ہی تعالیٰ عور بات یہ ہے کہ کتب احادیث میں قرآن کریم کی آیات کی قسیر ای موجود ہے۔ اگر نبی کریم کی ذمہ داری قرآن کی تفسیر تھی تو لازم تھا کہ ہرآیت کی تفسیر کر کے تشریف لے جاتے ۔ حدید کہ مشکل مقام کو حدیث سے طنہیں کیا گیا۔ مثلاً سورة ص میں الیوب سے قرآن سے متعلق کی جبی مشکل مقام کو حدیث سے طنہیں کیا گیا۔ مثلاً سورة اللہ کوئی شیح روایت موجود نہیں حالا نکہ اس مقام کا تقاضہ تھا کہ اسے روایت سے حل کیا جاتا۔ اگر نبی کریم کی ذمہ داری قرآن کی تفسیر بھی تھی تو اس جیسے بہت سے مقامات کی تفسیر کیوں نہیں کی گئی۔ ؟ سورة البقرہ 102 میں قصہ ہاروت و ماروت و الا مقام بھی مشکلات قرآن میں سے ہے۔ اہل حدیث حضرات اس آیت کے حاشیہ میں تسلیم کرتے ہیں۔ ''لیکن کوئی شیح موقوع روایت اس بارہ میں ثابت نہیں۔''تفسیر احسن البیان صفحہ 24۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن مقامات پر قرآن کی تفسیر میں روایات آتی ہیں۔ان میں بیشتر روایات درست نہیں۔مثلاً سورۃ قیامۃ 19-16،سورۃ جمعہ آیات 9 تا 11 اور سورۃ ابراہیم آیت 27 کی تفسیر میں جوروایات آئی ہیں وہ قرآن کی غلط تفسیر کررہی ہیں۔ جوثبوت ہے اس بات کا کہ یہ نبی کی تفسیر نہیں۔

\*\*\*

فكر پرويزاورقر آن\_409 \_نقدِ امتياز